ایک عامع دوایت کی تشریح کے میمن میں ہم زین مہلاحی صف مین کا مرتب متندم موعد





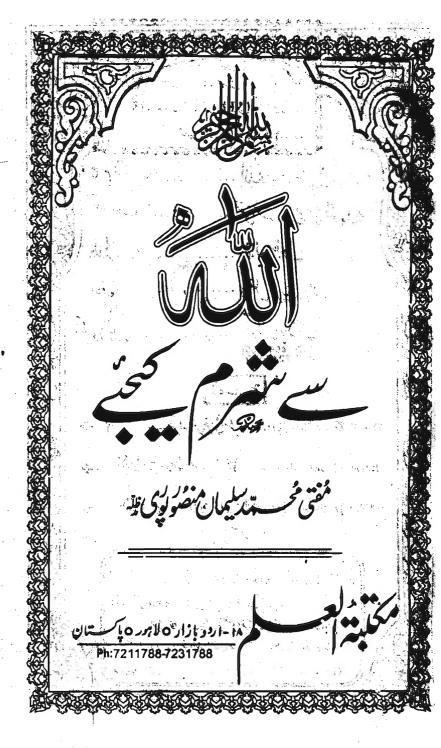

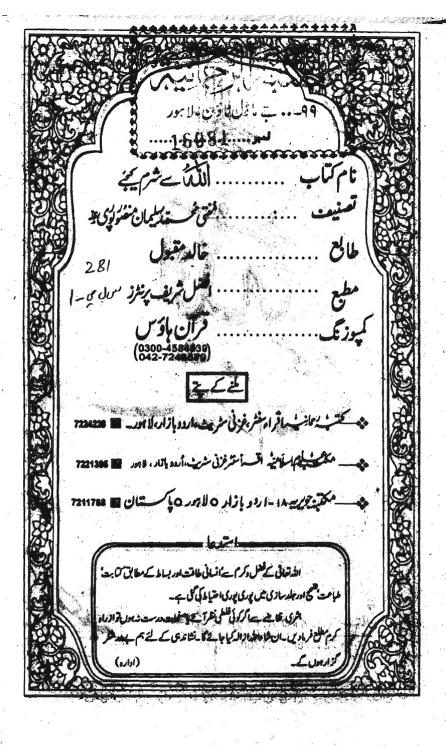





# دس بالتبل

ا۔ توحید مسلمانوں کے لئے ایمان کی جڑ ہے۔ ۲۔ امتاع رسول میں مالیات کا کیل مسلمانوں کی کامیابی ہے۔

ا۔ شریعت رعمل کرنامسلیانوں سے گئے اس ہے۔

س۔ جہالت برچلناانسان کے لئے بربادی ہے۔

۵۔ اتفاق سے رہنامسلمانوں کی خاص شان ہے۔

٧- تقوى سے انسان معرفت تك بنج سكتا ہے-

ے۔ نفسانی خواہش انسان کو تباہ کردیتی ہے۔

المان المساق کوان ن اسان وجاه کردی ہے۔

۸ توبر کرلینا آدم علیه السلام کاسنت ہے۔ ۱ میل ربی

٩۔ مدراوے دہا المیں کامل ہے۔

وا ۔ معزل تک وہی پہنچتا ہے جس کوئن کی تلاش ہے۔

### حسن ترتيب

انشاب انشاب المشاب المشاب المشاب المشاب المشاب المشاب المشاب المشادم المشادم

الله سے شرم میجے

3

الحیاومن الله اسلام میں حیاو کی اہمیت حیاوکا مستحل کون؟ اللہ سے حیاوکا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟

مركى حفاظت

باب اول پیلی فسل سری حفاظت شرک سے اجتناب ایک غلافهمی کا از الہ شرک خفی مرک خفی

دوسری فعل بھیرسے پرہیز تیسری فعل زبان کی حفاظت

زبان کی آفتیں 00 چوشی فصل جموث سی میں مجات ہے ر بھی جھوٹ ہے عجارت بيشه فطرات متوجهول جاراعل 47 جموني تعريفين تعريف ش المتياط یا نجوین فعل نیبت بھی بے دیائی ہے YY فیبت کرنامردار بمائی کے گوشت کھانے کے مترادف YY فيبت كياب؟ YZ سامنے برائی کرنامجی گناہ ہے۔ أكميس كمولتي! علما و کی غیبت 40 چې خوري 40 چفل اورفیبت سناق کیا کیدے؟ حطرت حاجى الدادالشكامعمول بعض يزركول كاقوال وواقعات 46 ايكواقعه چمٹی فصل: گالم گلوج اور فحش کلای الي العالية ساتوي فعل: آنكوي ها عت

بعض احاديث شريفه يرده كے احكامات باریک اور چست لباس مجی منوع ہے تنهائي ش بعي بلاضرورت سترنه كعوليس ميان بيوى بمى ستر كاخيال رحيس ميان بيوى اپناراز بيان ندكري دوس کے گریس تاک جما ک المخوس فصل: كان كي حفاظت ا حادیث شریفہ یس کانے کی حرمت كانا بجانا علاء دفقها وكي نظريس مردجة والمجى ترام دمغيان کي بيومتي 101 دوسرول كى رازكى باتين سنتا\_ 100 ايك عبرت ناك واقعه 100 تویں قصل: ڈاڑھی منڈانا بھی بے شری ہے 104 1.4 مريراهم يزىبال مورتوں کے بال 111 بابدوم 111 يرافسل: مال حرام سے اجتناب 111 ارشادات نوبي . Hal 1 2 2 2 ľΔ مال طيب ڪ څمرات IIA

تاجرول كوخوشخري 119 حرام سے بچنے کا جذب کیے پیدا ہو؟ 171 مال دارروك لئے جاكيں كے وورى فعل: آمدنى كحرام ذرائع 110 سوداوردارالحرب IFY جوااورسطه لاثرى وغيره انثورنس دوسرے کے مال یا جائیداد برناحق قبضہ 11 رشوت خوري ناجائز ذخيره اندوزي تيرى فعل درارس اور طى ادارول كى رقومات ميس احتياط جلد تملك مرف مجوري من جائز ي ٠ مولا تا بنوري كاطرزعمل تحميثن برچنده 171 اجرت پرتراد کو فیره اگر خلص ما فظانه ملے؟ محض تلاوت اور ديكورين خديات كي اجرر معصيت يرتعادن كي اجرت چونخی فصل: شرمگاه کی حفاظت 413

س سے زیادہ خطرہ کی چز 167 ز تا کارکی دعا و تبول جیس 162 زنا کارآگ کے توریس IM زنا كار، بديودار 169 10. زناموجبعذاب زنا موجب نقردفاقه 10. يانچوي فصل: بم جنسي كالعنت IDY خوبصورت لزكول كيساته الممنابيهمنا 100 شرمكاه كي حفاظت برانعام 101 زنات بجنى كاكم مدهدير YOL بیقرب تیامت کی علامت ہے 104 Co. Market No. ول کی اضافلت 104 いからいないない مهافعل: دل کی حفاظت 140 The state of the s ول کے امراض 141 Sugar State of the same دنيا كى محبت 141 The state of the s رحی MM West temes some in the حرص كاايك بحرب علاج IYE of sharpfullers سرى قصل بخل Etallian with the co ايك عبرت ناك ذاقعه ز کو ہ کی ادا نیک میں بل کرنے رى فصل: جودوسخا أتخضرت صلى الله عليه وسأ 140

ائن جادرسائل كوديدى 140 دیہاتوں کی بےاد بوں کا خل IZY سائل کے لئے قرض لینا 144 ایک کوڑے کے بدلیای بحریاں IZA بعصاب بكريال مطاكيس 14A حفرات صحابه کرام وغیرہم کی سخاوت کے چندوا تعات IA حفرت ابوبكر العلى الحاوت IA جعزت عرف في قاوت IAI حضرت عثمان في الله كي الاوت M حفرت على الله كاوت IAP حفرت طلحه ديكى ساوت IAP حعرت عائشرض الشعنيا كالعاوت IAP معرت معيد بن زيده كل قاوت IAM معرت مدالتين بعطر على وادت مياضرت عن على الدي IAA المرحاليات المساسل الد YAI نافراد فيمال المعكافرة IAL الم عليدي مل الدي IAL معرت مداشين عامركي الادك IAA يحرفس مهان فوازی IA4 ومخفرت ملى السعليد ومم اور معرات محاب كم مهان وادى 190 معرت عربن فيدالحرية كاجهال كساتوسوالم

مہمان کے حقوق مهمان کی ذ مدداری يانجوين فصل بغض وعداوت 194 بول حال بندكرنا بغض کے بعض مفاسد 199 يغض كاسبب الرفصة جائة كياكري؟ سے براہبلوان غصه پيخ كا جروثواب حفرت زين العابدين كاداتعه عصركهال يستديده دين فرورت سيرك تعلق مج دل كوصاف د كلن كالجرب عمل عذرطاشكرنا Y.Z غلطى كوتظرا عدازكرنا كاطب كم حزت هس كاخيال 709 چىقى فىل تركىكى فرورت Plo دل كى جاريوں كا علاج 711 استغفارى كفرت سدل كاسفائي صالحين كي محبت TIP مح كال عدابيكي PIP

717

م كال كريوان

تصوف كي محنول كامنتها ي مقصود 110 عارف بالشعفرت رائع بورى كاارشاد PIA تصوف کی راه سے دی خدمت عی جلا پیدا ہوتی ہے 716 نقالول سے موشیار MA 719 وليدكر الموت والبلي مهافعل: موت كي إدكامكم PPP موت محمتعلق اصحاب معرفت كاتوال واحوال 770 موت کو ہا د کرنے کے بعض فوائد 774 موت کو بھول جانے کے نقصانات PPA موت کویاد کرنے کے چند ذرائع مردول كونهلا تااور جنازول مين شركت كرنا 770 دوسرى فعل موت كي حقيقت 777 موت کی شدت -موت کےوقت کیمامحسوں ہوتا ہے؟ موت کے وقت شیطان کی آخری کوشش Pro مولانا محرفيم صاحب ديوبندئ كي وفات كالمجيب وغرير FFL تيسري فعل: الثدانجام بخركرك! سوء خاتمہ ہے ڈرتے رہی with the same 771 19 بدنظري كاانجام 771 2774 حفرات شيخين رتمراكرنے كى سزا TOP 

PMY

شراب نوشي ،بدانجاي كاسبب

|       | <b>€ 1</b>                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۲   | دنيات مد عزياده لكادكا الجام                                         |
| Plah  | الشروالول كواذيت دية كالتجام                                         |
| 444   | سيدنا حفرت حسين والتي والفي والفي انجام                              |
| لماما | سيدنا حفرت سعيد بن زيد پرجيونا دعوى كرف في دالي فور ف كالنجام        |
| 277   | حضرت سعد بن الى وقاص يربهتان لكان فالحام                             |
| FMA   | محابه رطعن وأنت كرفي والي يرمفرت معدكى بدعاء                         |
| ۲۳۸   | ل: حن خاتر اعظيم وولت                                                |
| MA    | الشدوالون كي رهلت كيمض قائل رفك اوربيارت آميز مالات                  |
| 7/79  | الخضرت صلى الشرعلية وسلم كاحادثه وفات                                |
| 100   | امرالهومنين سيرنا حفزت صديق المبركل دفات                             |
| POA   | اميرالمؤمنين سيدنا حفزت فاروق اعظم كي وفات كيونت موجمندي             |
| PYP   | اميرالمؤمنين سيدنا حفرت عثان غي كي مظلو مانه شهاوت                   |
| ا ۱۹۳ | شهادت كوقت امير المؤمنين سيدنا حضرت على كرم الله وجهد كى بيدارى مغزى |
| 710   | سيدنا حفرت حن                                                        |
| LAA   | سيدنا حفرت حسين كى دروناك شهادت                                      |
| 742   | حضر تسعد بن الي وقاص كي وفات                                         |
| PYZ   | وفات کےوقت حفرت ابو ہریے کا حال                                      |
| TYA   | نقيدامت خادم رسول حضرت عبواللدين منحوة                               |
| AFT   | ب سالا راعظم حضرت خالد بن وليد                                       |
| 744   | حضرت معاذبن جبل گووفات کے وقت جند کی بشارت                           |
| 744   | مؤذن رسول حفرت بلال معثى كاوفات كودت ذوق شوق                         |
| 160   | حفرت ابونقلبه هخني ك مجده كي حالت من وفات                            |
| 14.   | حفرت الوشيبر فدري كاترى كلام                                         |
| 12.   | حفرت عمرو بن العاص رب واحد کے حضور میں                               |

. .\*

13.8

. 1

بوقت وفات معزت اميرمعاوييكي اثرا كليزدعا 121 سيدنا حفرت عبدالله بن زبير كل الم ناك شهادت YZY سدنا حفرت المان فارئ كادفات كرونت مال PLA معرب ما وكا أخرى وي كر مدعث نوى على اهتمال 740 حفرت انس يرخالت رجا كاغلب 740 حضرت عبدالله بن عماس كودفات كوفت بشارت PZY فليفدرا شدسيدنا حضرت عمربن عبدالعزية باركاه ذوالجلال عي KY امام اعظم حضرت امام الوحنيف كالت مجده مي وفات YLL حفرت امام ما لك كى وفات YLA وفات كووتت حضرت المام ثافل كاحال MA حضرت الم احمد بن منبل كي سرخ روكي 749 تاریخ کاسے براجازہ 710 بعض صالحين كحالات وفات MA . یا نجوی فصل: نزع کے عالم میں تاردار کیا پر حیس؟ PAP ترفين مي جلدي كريس PAP نماز جنازه اورتد فين شي شركت كالواب PAP جنازه قبرستان ميں MAY قبرون كويخة مناناان كي يعرمتي PAY عورتول كوقبرول برجانا PAY قير كے حالات PAA

قبريس كافرمنافق كابدترين مال 795 قبريس كماساته جائكا؟ 790 دوسرى فعل: يدبدن كل سر جائك PAY وه خوش نعیب جن کابدن محفوظ رہے گا 797 عبرالله بن تامر كاداقعه 794 غزوة احد كيعض شهداه كاحال 196 قبر يرخوشبوادرروشي MA مؤذن محتسب كوبثارت 799 مری فصل: قبر میں راحت وعذاب برحق ہے 100 عذاب قبرے پناہ P0 P جانور بكي قركاغذاب سنة بي كن لوكول سے قبر ش سوال وجواب بيس موتا Por وومراسب FOD جعد کے دن اور رمضان کے مہینے ش دفات یانے والول کو بھارت P.0 عذاب قبرے نجات کیے؟ POY عذاب قبر كعوى اسباب 406 أتخضرت صلى الله عليه وسلم كاايك عبرت ناك خواب 106 ناجائز مقاصدے زیب وزینت کرنے والوں کوعذاب P09 نماز بوت پڑھے والے کی سزا چفلخورکیسزا 710 سودخور کی بدر مین سزا 110

زنا كارول كاانجام ااس لواطت كرنے والوں كى بدترين سزا بيمل واعظول كاانجام قوى مال يس خيانت كرف والول كوعذار PIP قبرك عذاب كاعام لوكول كومشامره ٣١٣ دعوكے باز كوعذاب قبر ٣١٣ عسل جنابت ندكرنے كى سزا 3 نماز چھوڑنے اور جاسوی کی سزا 717 ابوجهل كوعذاب قبر 110 قبري جارى نفع بخش امور 710 الصال واب قیامت کے احوال MIA سیل فصل: قیامت ضرورآئے کی 119 تيامت كرا تركي ؟ 719 قيامت كي دس قريبي علامتيس (١)دفان (٢) دجال 20 (٣)ولية الارض MYI (م) سورج كامغرب سے طلوع مونا (۵) حفرت عيسى عليه السلام كانزول (٢) يا جوج ماجوج كافروج (٤) \_ ٩٠٨) زيمن رصنے كے تين واقعات MYY

(١٠) يمن مين آگ 777 علامات كى تزتيب ٣٢٣ قیامت سے پہلے لوگوں کا شام میں اجتاع ماماس قيامت كن لوكول برقائم موكى؟ MPA جب صور پھونكا جائے گا، 277 دوسری قصل: دوباره زندگی اورمیدان محشر میں اجتماع mr9 الله كي عظمت وجلال كاز بردست مظاهره ميدان محشر كي زين موجود ہ زمین کوروٹی بنا دیا جائے گا ميدان محشر كي عزت وذلت میدان محشر میں سب سے پہلے لباس ہوشی MMZ محشرمين بسينه بي بسينه ٣٣٨ محشر کے دن کی طوالت ٥٠١٣ تيسري فصل: حوض كوثر الهماسع بیجان کیے ہوگی؟ ۲ سب سے میلے دوش کوڑ سے سیراب ہونے والے یے مل اور بدعتی حوض کوڑ ہے دھتکار دیئے جائیں گے سانمس ایک اشکال کاجواب ۳۲۵ چوتمی فصل: آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی شفاعت کبری **77** شفاعت كى اقسام ٣٣٨ يانچوي فصل: حساب كتاب كا آغاز 200 سبے پہلے س چیز کا حساب ہوگا؟ MOF نماز كاحساب rsr

€ IA ﴾

مظالم اورحق تلفيون كابدله MAM ناحق زمین غصب کرنے والوں کا انجام FAY زكوة ادانه كرنے والوں كابرا حال 207 قومی مال میں خیانت کرنے والوں کا انجام MAA تکبر کرنے والوں کی ذلت ٹاک حالت FAA غداری اور بدعیدی کرنے والے کی رسوائی P71 چھٹی فصل:میزان ممل **71** ترازوهی اعمال کیے تولے جائیں ھے؟ 747 تراز دمیں کن لوگوں کے اعمال تو لے جا تھیں گے؟ 744 نیکیوں کے وزن میں اضافہ کیے؟ 240 حضرات صحابہ کے اعمال سب سے زیادہ وزنی ہو۔ 244 بعض وزنی اعمال کاذکر 244 ساتوس فصل رحمت خداوندي كاز بردست مظاهره 249 عرش کے سامہ میں! 74. مرخض این محبوب کے ساتھ ہوگا حافظ قرآن كاعزاز 240 حافظ قر آن کے والدین کا اعزاز 727 محشر میں نور کے منبر 760 جارعمومي سوال FLY آخری ٹھکانہ کی طرف **7**22 بہا فصل: میدان محشر میں "جہنم" کولائے جانے کامنظر مشركين ايخ معبودان باطله كيساته جهنم ميس **74** 

|              | € 19 €                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> 29  | يبود ونصاري كاانجام                                                |
| ۳۸۰          | الل ایمان اور منافقین میں امتیاز اور ساق کی مجلی                   |
| MAT          | د دسری فصل: میدان محشر کی اندهیریوں میں نور کی تقتیم               |
| ۳۸۳          | نورمیں زیادتی کے اسباب                                             |
| <b>FA</b>    | بل صراط                                                            |
| FAY          | شفاعت كا دومرامرحله                                                |
| <b>7</b> 1/4 | لل صراط پرامانت اور دحم کی جانجی                                   |
| ۳۸۸          | طی صراط برگزرتے ہوئے اہل ایمان کی شان                              |
| <b>FA9</b>   | تيسرى فصل: جنت كي طرف روا تكى اورمعا لمات كي صفائي                 |
| <b>79</b> •  | جنت کا درواز ہ کھلوانے کیلئے آنخضرت ﷺ کی سفارش                     |
| <b>791</b>   | جنت میں سے پہلے داخل ہونے والے خوش نصیبوں کا حال                   |
| rgr          | جنت میں اہل جنت کے داخلہ کا شاندار منظر                            |
| mair         | جنت کی وسعت                                                        |
| <b>790</b>   | قرآن کریم میں جنت کی نعمتوں کامخضرعال                              |
| 294          | احاديث طيبه من جنت كابيان                                          |
| 799          | چونقی فصل: قرآن کریم میں جہنم کاذکر                                |
| P00          | احادیث شریفه میں جنم کی مولنا کیوں کابیان                          |
| 404          | پانچویں فصل برعمل الل ایمان کوجہنم سے نکالنے کیلئے آنخضرت کی سفارش |
| r.0          | جنتیوں کی اپنے بھل بھائیوں کے لئے سفارش                            |
| 4. A         | الله تعالیٰ کے خصوصی آزاد کردہ لوگ                                 |
| 4.6          | جنت میں داخل ہونے والے آخری محف کا حال                             |
| P+9          | جب موت کوجھی موت آ جائے گی                                         |

ح ف آ

| <b>(*</b> 10     | جگہ جی لگانے کی دنیا ہیں ہے                             | ż |
|------------------|---------------------------------------------------------|---|
| <b>M</b> II .    | دنیا کی زیب وزینت ترک کرنے کی ہدایت                     |   |
| MIT              | د نیوی زیب وزینت کی مثال                                |   |
| ۳۱۳ <sup>"</sup> | الله تعالى كى نظر هي دنيا كى جيثيت                      |   |
| Ma               | کافروں کی دینوی شان دشوکت دیکھ <i>وکر پر</i> یشان نہ ہو |   |
| ma .             | جگہ جی لگانے کی دنیانہیں ہے                             |   |
| m2               | د نیامیں اشتعال کس حد تک؟                               |   |
| M19 .            | دنیاعافیت کی جگہ ہے ہی نہیں                             |   |
| r**              | دنیامومن کے لئے قیدخانہ ہے                              |   |
| rr•·             | دنیا کی محبت ہر براکی کی جڑ ہے                          |   |
| rri .            | دنیا ہے تعلق آ خرت کے لئے مضربے                         |   |
| ٣٢٣              | دنیا کی محبت دلی بے اطمینانی کا سب ہے                   |   |
| rrr              | شوقين مزاج لوگ الله كوپ ندنيم                           |   |
| ٣٢٣              | دنیاہے بے رغبتی موجب سکون ہے                            |   |
| rta              | قناعت دائمی دولت ہے                                     |   |
| mr2              | د نیامیں سافر کی طرح رہو                                |   |
| ٣٢٢              | أتخضرت صلى التدعليه وسلم كي شان                         |   |
| ۳۲۸              | صحت ادروتت کی ناقدری                                    |   |
| ~~9              | ہرونت مستعدر ہے                                         |   |
| ۳۳۱ -            | جنت تک جانے کاراستہ                                     |   |
| ~~~              | ما خذ دمراجع                                            |   |
|                  |                                                         |   |



#### انشياب

این محب و محبوب اور مشقق و محن استاد اعظم ، فقید الامت ، عارف بالله حفرت اقدس مولا نامفتی محبود سن منگوی نورالله مرقد و مفتی اعظم دارالعلوم دیو بند کے نام ..... جن کی تو جہات عالیہ اور پر نیف صحبتوں کو الله تعالی نے ہم جیسے ہزاروں افراد کی ہدایت و اصلاح ، تذکیر آخرت ، اور دین مزاج میں پختگی پیدا کرنے کا ذریعہ بنادیا ۔ الله تعالی آپ کی قبر کونور سے منور فرمائے ۔ آمین ۔

ا ہے مخدوم و کرم ، والد معظم حضرت مولانا قاری سیدمجمر عثمان صاحب منصور پوری مدکلہ العالی استاذ حدیث و نائب مہتم دارالعلوم و یو بند کے نام ... جواحقر کے صرف مشفق باپ بی نہیں بلکم محن ترین استاذ اور مربی بھی ہیں ، جن کی مثالی تربیت اور کامل محمرانی اس ناکارہ کے لئے برابر راوحت پر استقامت اور دینی خد مات کی انجام و بی کے لئے معاون بنتی رہی ہے۔ القد تعالی آس موصوف کا سایہ شفقت وعاطفت تا دیرصحت و عافیت کے ساتھ تھائم رکھے اور آپ کی عنا بحول کا بہتر ہے بہتر بدلہ دارین میں عطافر مائے۔ آمین۔

ا تی بخد و مدو کرم، والده معظم مدظلها (صاجر اوی حفرت فیخ الاسلام مولا ناسید حسین احمد مدنی اور الله مرقده) کے نام .... جن کی مخلصان بحرگای دعائیں احقر کے لئے زندگی کا بوامر مایہ جیں۔ رب رخمن و رحیم آل موصوف کا سائیہ رحمت ، صحت و عافیت کے ساتھ باتی رکھے، اور آپ کی دعاؤں کی بدولت اس ناکارہ کو ایک و بنی خد مات می توفیق عطا فرمائے جو رضائے خداوندی کے ساتھ والدین محترشن کے دلوں میں مرور اور آ کھوں میں برداور آ کھوں میں برداور آ کھوں میں برداور آ کھوں میں برداور آ کھوں میں بیدا کرنے کا ذریعہ بن جا کیں۔ آمین ، وماذلک علی الله بھو بزر۔

فقط والثدالموفق

احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله، ۱۲۲۲ ۱۳۳۲ م



#### اظهارمسرت اوردعا

اميرالهند حفرت مولاناسيداسعدصا حب مدنى دامت بركاتهم صدر جمعية علماء مبند نحمده ونصلي على رسوله الكريم ،اما بعد!

آج كل مسلم معاشره ميں اخلاقي زبوں حالى حد سے تجاوز كرر ہى ہے ہرطرف بے حيائى ، معاصی،اورمنکرات کا دور دوره ہے،اسلامی اخلاق روبہ زوال ہیں آخرت سے غفلت عام ہے حالانکہ قرآن و حدیث میں جا بجا اسلامی اخلاق اپنانے ،اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور آخرت کو یا در کھنے کی نہایت تا کید دار د ہوئی ہے۔

مجھے خوشی ہے کہ عزیز م مولوی مفتی محرسلمان سلمہ نے امر بالمعروف ونہی المنکر کا فریضه ادا کرتے ہوئے شرم وحیا ہے متعلق ایک جامع روایت کی تشریح کے ضمن میں بہت ے اصلاحی مفید موضوعات برمتندمواد یکجا طور برجمع اور مرتب کردیا ہے۔جس کے مطالعہ ہے اللہ تعالی کے سامنے جواب وہی کا احساس پیدا ہوگا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے كا داعيدول جن الجرے كاران شاءاللہ تعالى \_

دعا كرتا مول كرايندتعالي آل عزيزي محت كوقبول فرمائ \_ اوراس كاب وعوام و خواص کے لئے تفع بخش بنائے۔ آمین ۔

اسعدغفرك 21/7/4771B



## پیش لفظ

الحمد لله رب العلمين، والصلوة والسلام على سبد المرسلين ،سيدرا ومولانا محمد واله وصحبه احمين، اما بعد!

آج احقر کے جسم کارواں روال معمقیقی ،رب کریم کی بارگاہ یس تشکر واقتان کے جذبات کے مغمور ہے۔ بلاشبہ سے اللہ رب العالمین کاعظیم فضل و احسان اور محسن انسانیت ، فخر دوعالم ،سیدنا ومولا نا محمدرسول الله صلی الله علیہ وسلم سے انتساب کی برکت ہے کہ اس ناکارہ و نالائق کوسرا پانا کارگی اور تسابلی کے باوجود آیات قرآنیہ، احادیث طیب اور اقول واحوال سلف کوایک خاص ترتیب سے جمع کرنے کی سعادت میسر آئی۔ اس عظیم نعت بررب کریم کا جمن قدر بھی شکریداداکیا جائے کم ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے:

إِنَّ الْمَقَادِيْرَ إِذَا سَاعَدَتُ ١٨ ٱلْحَقَتِ الْعَاجِزَ بِالْقَادِرِ

(ترجمہ: نقتر پر الی جب کسی کی مدوگار ہوتی ہے تو وہ عاجز اور در ماندہ چنص کو بھی کسی قابل بنادیتی ہے)

واتعة احقر كاحال بهي ال شعر كامصداق ب\_

یمضمون آج ہے دس سال قبل لکھنا شروع کیا تھا۔ اور اس کی تحریک اس طرح ہوئی تھی کدرمضان المبارک میں جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کی'' شاہی مسجد' میں ظہر کی نماز کے بعد مختصر اصلاحی بیان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ رمضان ۱۳۳۱ھ میں بیضد مت احتر کے سپر دکی گئے۔ احتر نے مناسب سمجھا کدروزاندا لگ الگ حدیث پر بیان کرنے کے بجائے پورے مہینہ کی ایک بات وہرانے کی وجہ ہے سامعین کے لئے یا دکرنا بھی آسان برقر ارر ہے۔ اور جروز پہلی بات وہرانے کی وجہ ہے سامعین کے لئے یا دکرنا بھی آسان ہو۔ چنا نچے حدیث ناست حیوا من الله"اللہ کوشت کر کے گفتگوشر وع ہوئی اور ۲۸-۲۸ دن تک متعلقات پر بیان ہوتا رہا، اس و دیث شریف کے متعلقات پر بیان ہوتا رہا، اس در ان احتر نے اپنی

رمضان المبارک کے بعد خیال آیا کہ اس فہرست کے مطابق تفصیلی مضمون لکھ کر منتشر مواد کو یکجا کردیا جائے۔ تاکہ اپنی ہدایت واصلاح کا ذریعہ بے۔ چتال چہ اللہ کم جروسہ پر کام شروع کیا گیا اور 'ندائے شاہی' دیمبر ۱۹۹۳ء میں اسکی پہلی قبط شائع ہوئی کیکن ۱۰ استطول کے بعد بیسلسلہ موقوف ہوگیا کیونکہ احقر اپنی تسابلی کی بنا پر آ کے مضمون نہ ککھ سکا تھا۔ پھرای ستی میں کئی سال گزر گئے تا ہم احقر کو برابر اس مضمون کی فکرری اور اللہ تعالی کی مدوشائل حال ہوئی اور اللہ تعالی سے اس کی تیمیل کی دعا کرتا رہا۔ بالآخر اللہ تعالی کی مدوشائل حال ہوئی اور اگست تعالی سے اس کی تیمیل کی دعا کرتا رہا۔ بالآخر اللہ تعالی کی مدوشائل حال ہوئی اور اگست تر تیب کے مطابق بھی ضروری موضوعات پرخاصا موادج مع ہوگیا۔ اب تک اسکی کل ملاکر ۵ متطیس شائع ہوچکی جیں۔ فیللہ المحمد و الشکو

اس کتاب میں بفضلہ تعالی تذکیر آخرت ہے متعلق احادیث شریفہ کا اتنا برا ذخیرہ جمع ہوگیا ہے کہ اگر کوئی فخص صدق دل ہے اور عمل کی نیت ہے اس کا مطالعہ کرے گاتو انشاء اللہ یقینا اس کو نفع ہوگا۔ کم از کم اپنے خمیر کی کوتا ہیوں سے پرد ہے ضرور بٹیل کے۔اور دنیا کی بہ باتی اور آخرت کی کامیابی کی فکر دل میں جاگزیں ہوجائے گی تاہم ان ہدایات نبویہ ہے کامل اور زودا شرفع کے لئے متاسب ہوگا کہ ہم ان کا مطالعہ کرتے وقت اپنے خمیر کا جائزہ ضرور لیتے رہیں۔ اگر مطالعہ کے وقت اس کا اجتمام رکھا گیا تو یہ مضامین دل میں ہدایت کے اینے جائے جائے میں ہوجائے گائے ہیں ان موجائے گیا۔ انشاء اللہ تعالی۔

احقر کی عمر عزیز کازیادہ تر حصاتو یوں ہی ضائع ہو چکا ہے۔اللہ تعالی نے صحت و عافیت فرصت اور مواقع الغرض ہر طرح کی نفتوں سے اس قدر نواز اجسکا احاطہ نامکن

الله سے ملاوہ معنے کی جو ہے تعموں کا کہم بھی تی ادانہ ہو سکا۔ گراب تک کی تقریباً ہم اللہ سے ملاوہ معنے کی جو ہے تعموں کا کہم بھی تی ادانہ ہو سکا۔ گراب تک کی تقریباً ہم سالہ ذیدگی میں اللہ تعالی نے اپ نصل سے جن اعمال خیر کی تو فیتی بختو ہے ان میں اس اصلاحی مضمون لکھنے کی سعادت کو احقر اپنے لئے سب سے زیادہ موجب نجات عمل تصور کرتا ہے۔ اور اللہ رب العق ت کی ذات سے کامل یقین ہے کہ یہ مضمون احتر کے لئے آخرت میں زادراہ بنے گا۔ اور خوداحقر کی غفلت کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوگا انشاء اللہ تعالی۔

اس رب کریم کی شان بھی کیسی عجیب ہے کہ خیر کی تو فیق مرحمت فر ما کر خود ہی قبولیت ہے بھی مشرف فر ماتا ہے۔

اے اللہ! اس محنت کوخالص اپنی رضا کا ڈریعہ بنالے۔ اور ہم سب کے حق میں دارین میں ملاح اور فلاح اور عافیت کے فیصلے فر مادے۔ آمین۔

فظ دالله الموفق احقر محمر سلمان منصور بوری غفرلهٔ ۱۳/۳۳ ماره





#### مقرمه

از : حفرت مولانا قارى سيدمحم عثان صاحب منصور بورى مظلمالعالى

خداوند قد وس جل مجده نے آقائے نامدار، سرکار دو عالم اللہ و فاتم النہین بنا کرجن مقاصد عالیہ کے تحت مبعوث فر مایا ان جس اہم مقصد تزکیہ ہے لینی انسانوں کوا جھے اخلاق اختیار کرنے اور برے اخلاق انسان کرنے اور برے اخلاق انسان میں امید کے تحقیق کر کے بہترین، مہذب اور بااخلاق انسان بنانا، یہ کام اگر چہتمام دیگر انبیاء کرام علیم المصلاة والسلام بھی این این المی انجام دیتے ہیں ۔ گر جناب محمد رسول اللہ بھی بعثت اس کام کی تحمیل کرنے کے لئے مور کی ہوئے ہیں جہاں چہ آپ کاار شاد ہے ۔

بُعِثُتُ لِا تَمِمَ حُسْنَ الْاَخُلاقِ

میں اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہونچانے کے لئے مبعوث کیا گیاہوں۔(رواوامر گن ابامریۃ) ایک صاحب ایمان کے لیے اخلاق حسنہ ہے آراستہ ہونا کتنا ضروری ہے اس کو جناب رسول اللہ میں نے اپنے ارشاد مبارک میں یوں واضح فرمایا ہے: اکھی کہ المُموْمِنِیْنَ إِیْمَاناً اَحْسَنُهُمْ خُلُقاً

سب سے کامل درجہ کامسلمان و وقحض ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ (رواد ابوداؤ دروالداری)

" و خلق حسن "اس ملک داخیکا نام ہے جس کی بناء پراچھے اعمال آسانی کے ساتھ بلاتکلف صاور ہوتے ہیں اسلام میں پیندیدہ اخلاق کی ایک طویل فہرست جن میں صبر وشکر صدق وامانت ،خوش کلامی ،زم مزاجی ،انس ومحبت ،زہد و قناعت ،توکل و رضا ،ایثار و قربانی ،تواضع و خاکساری ،اسس و سخاوت ،رحم دلی وغیرہ شامل ہیں ،گران میں شرم وحیا کی خصلت بری اہمیت کی حال ہے کیوں کہ نبی کریم ہی نے ایک صدیث یاک میں ایمان وحیا

انَّ الْحَيَاءُ وَالْإِيْمَانَ قُرْنَاءُ جَمِيْعاً فَاء ذَا رُفِعَ أَحَلَهُمَا رُفِعَ الْآ حَوُ حيااورايمان بميشرايك ساتهدية بين جبان ش سايك المحايا كياتو دوسرا بعى الحايا كيا- (ييق)

لین اگر کی مخص میں ''حیا''نہیں پائی جاتی توسمجھو کہ ایمان بھی نہیں پایا جاتا ، اور ایک دوسری صدیث میں ہے کہ

إِنَّ الْحَيَاءَ مِن الْإِيْمَانِ.

حیاایان کاجز ہے۔ (منفق علیه)

''حیا''اس انعمالی کیفیت کانام ہے جوانسان کواس بات کے اندیشر کی وجہ سے لائن ہوتی ہے کہ اس کو مزادی جائے گی یا اس کو مزادی جائے گی یا اس کو مزادی جائے گی۔ اور اصطلاح شریعت میں طبیعت انسانی کی اس کیفیت کانام ہے جس سے ہرتا مناسب اور تا پندیدہ کام سے اس کو انقباض اور اس کے ارتکاب سے اذبیت ہو جو در حقیقت ایمان کا تقاضہ ہے اور دین اسلام کا امتیازی خاتی ہے۔ چتا نجی آپ میکا ارشاد ہے:

إِنَّ لِكُلِّ دِيْنِ خُلُقاً وَخُلُقُ الْإِسُلَامِ ٱلْحَيَاءُ

ہردین کا امتیازی خلق ہوتا ہے اوردین اسلام کا امتیازی خلق جیا ہے۔ (این مدیدی ہی ) لینی جناب رسول ﷺ کی شریعت میں حیا کے اختیار کرنے پرخاص زور دیا گیا ہے کیوں کہ انسان کو برائیوں سے رو کئے اورخو بیوں پر آمادہ کرنے میں شرم و حیا کو بڑاد خل ہے۔

مخلوق سے شر ماکر برائیوں وفواحش ومخرات سے دورر بہتا بھی اچھی خصلت ہے لیکن ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے خلاق و مالک حق سجانہ وتعالی سے شرم وحیا کرے، جو تمام محسنوں سے برامحن ہے کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ اس کے ساتھ جس کا زیادہ احسان وکرم ہوتا ہے اس سے زیادہ شر ما تا ہے اوراس کی مرضی کے خلاف کام کرنے نے سے باز رہتا ہے اس لئے نبی کریم ویکھنے نے ایک موقع پر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنجم کو فسیحت

استَحُيُوا مِن اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ

الشقالي سالى حاكروميى اس ساكرنى وإب-

راوی مدیث حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عد فرماتے بی که ہم ماضر من نے وض کما کہ:

إِنَّا نَسْتَحَى مِن اللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لللهِ

ہم الحداللہ، اللہ عشرم كرتے ہيں۔

آپ نے فر مایا:

لَيْسَسَ ذَلِكَ وَلَلْكِنُّ الْاسْتِحُيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ اَنُ تَحْفَظَ الرَّاصَ وَمَا وَعَى وَالْمَكُنَ وَمَا حَوى وَتَذَكُّرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَى وَمَنُ اَرَادَ الْاَحِرَةَ تَوَكَّى الْأُولَى فَمَنُ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحَىٰ مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ (رَمْنَ الْآخِرَةَ عَلَى الْاُولِي فَمَنُ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحَىٰ مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ (رَمْنَ اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ (رَمْنَ اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ (رَمْنَ اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ (رَمْنَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ (رَمْنَ اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ (الْمُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ الْعَلَى اللهِ حَقَى اللهِ حَقَى اللهِ حَقَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ حَقَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ ع

 خداوند کریم آل مزیز کی محنت کوشرف قبولیت سے نواز سے ،اور مسلمانوں واکر تالیف سے استفادہ کی تو فیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔

احقر مجر مثمان منصود بودی عفی عند ۵\صفر۱۳۳۳ه





### تقريظ

#### حضرت مولا نامفتي شبيراحمه قاتمي مدظله

الحمد لله الذي جعل الحياء شعبة من الايمان. والصلاة والسلام على امام المتقين و خاتم الانبياء وعلى آله وصحبه . اما بعد!

حضرت مولا نامفتی محسلمان صاحب منصور بوری کی تازہ تصنیف بنام' اللہ ہے شرم سجیے' سے اس خاکسارنے استفادہ کیا ہے۔

سے کتاب اسلامی معاشرہ میں بڑھتی ہوئی بے حیائی اور عربانیت اور امریکہ اور

یورپ کی فیٹن پرتی کی اصلاح اور سدھار کے لیے نہایت بیتی تخذ ہے،اس دقت ہر مسلمان

اور ایمان والے کے گور میں اس طرح کی کہ بیں ہوئی ضروری ہیں، نیز اس تم کی کتابیں

ہندی اور انگلش میں شائع ہوکر نے دور کے ہر مرد تورت کے مطالعہ میں وہ نی جا ہمیں۔اللہ

تعالی نے مفتی صاحب موصوف سے دفت کی اضرورت کی اہم خدمت لی۔اللہ تعالی اس

کتاب کو شرف قبولیت سے نواز سے اور موصوف کے لیے ذخیر وا تحرت بنائے۔ آئین۔

شبیراحمدقاتمی عفااللہ عنهٔ ۱۵\ زیقعده۱۳۲۲ه



## رف آغاز

الله سے شرم جیجے

اسلام میں حیاء کی اہمیت

حيا كالمستحلّ كون؟

حیا کاجذبہ کیے بیداہو؟

ال الحدمد لله نحمده و نستعینه من یهده الله فلا مضل له و من یضلل له فلا هادی له و اشهد ان لا اله الله و حده لاشریك له (مسلم شریف ۱۵۸۷) و اشهد ان سیدنا و مولانا محمد أعبده و رسوله صلى الله تعالى علیه و على اله و اصحابه و اهل بینه و ذریاته احمعین اما بعد

# الحياء من الله

حدثنام حمد بن عبيد حدثنا ابان بن اسحق عن الصباح بن محمد عن مُرَّةً الله بَهَ الله تعالى عنه قَالَ قَال رَسُولُ اللّهِ اللّهَ عَرُّوَجَلُ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالَ قُلْنَا يَارَسُولُ اللّهِ عَرُّوجَلُ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللّهِ عَرُّوجَلُ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَقَ الْحَيَاءِ قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللّهِ حَقَّ النَّا نَسُتَحَى وَالْحَمُدُ لِلّهِ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنُ مَنِ استَحَى مِنَ اللّهِ حَقَ الْحَيَاءِ فَلَي صُفَظِ الْمَوْنَ وَمَا وَعَى وَلَيَحُفَظِ الْبَطَنَ وَمَا وَعَى وَلَيَدُكُمِ السَّعَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

قال المحقق احمد محمد شاكر : اسناده ضعيف ،ابان بن اسحق الاسدى وثقه العجلى و ذكره ابن حبان في الثقات و ترجمه البخارى في الكيير ا / ٣٥٣ فلم يذكر فيه جرحا الصباح بن محمد بن ابي حازم فحملسي الاحمسي صعفه ابن حسان جداً. وقال كان ممن يروى الموضوعات عن الثقات وهو غلو، وقال العقيلي في حديثه وهم و يرفع المموقوف وقال الذهبي في الميزان رفع حديثين هما من قول عبدالله يعني هذا والذي بعده الخ (المستبعقيق احمد محمد شاكر ٥٣٨/٢)

وقال المحقق محمد احمد عبدالقادر عطا: الحديث، اورده السيوطى في الجامع الصغيرمع اختلاف يسير في اللفظ وعزاه لا حمد بن

الله سي شرم كيفي كالمستدر الترمذي في سننه والجاكم في المستدرك والبيهةي حنبل في المستدرك والبيهةي في شعب الايمان عن قبن مسعود ورمز لصحته، ورده المناوى، وفي سنده ابان بن اسحق قال الازدى تركوه لكن وثقه العجلي عن الصباح بن مرة قال الذهبي في الميزان:

رالصباح واه، وقال المنذرى: رواه الترمذى وقال غريب لا يعرف الامن هذا الوجه اى من حديث ابان سب اسحق عن الصباح، وقال المنذرى: ابان فيه مقال، والصباح مختلف فيه، وقالواالصواب وقفه، انظر المحديث فئى: سنن الترمذى ٢٣٥٨ ومسند احمد ا /٣٨٧ والمستدرك ٣٨٢ ٣٠ والمعجم الكبير للطبرانى ٣٨٢ ١، والجمع الصغير للطبرانى ١٨٤١، والدرالمنثور الصغير للطبرانى ١٨٤١، والدرالمنثور المرا٢ ١، ومجمع الزوائد. ١٠ ا/٣٨٨، ومالى الشجرى ١٩٤٢، والدرالمنثور والاولياء المراهم والمدرى ١٩٤٢، والحلية والاولياء المراهم والمدرى ١٨٤١، والمحللة المحددي ١١١١، والمحدد المراهم القدير ١٨٤٨، والمحلل المراهم الفدير ١٨٤٨، ومكارم الاخلاق لابن ابي الدنيا تعليق: محمد عبدالقادر عطاء ص ٨٠)



# اسلام مين "حيا" كى ايميت

حیا انسان کی فطری صفت ہے۔جوخص جتنا زیادہ حیا دار ہوگا اتنا ہی وہ اپنے معاشرے میں باوقار مجما جائے گائی لیے کہ حیا ایک خاص حالت کانام ہے جوانسان کے معاشرے میں ایمان کے سبب سے ہر برائی اور عیب کے کام سے تفرادر انقباض پیدا کرتی ہے۔ دل میں ایمان کے سبب سے ہر برائی اور عیب کے کام سے تفرادر انقباض پیدا کرتی ہے۔ د

الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِحَيْرِ وفي رواية الحَيَاءُ حَيْرٌ كُلَّهُ (بعادى دويف ٢٣٨/٢) حياكانتيم مرف في رواية الحياءُ من كرحيامارى كي مارى فيرى ب- حياكانتيم مرف في مرت الله تعالى عن فرمات بين كرا تخضرت الله في المرافر مايا:

النَّ الْحُلِّ دِيْنِ حُلُقاً وَ خُلُقُ الْإِسُلامَ الْحَيَاءُ.

(بیھنی فی شعب الابعان ۱۳۱/۱ ،حدیث ۲ ۸۸۱۱ منکو قشریف ۳۳۲/۱) مردین کی (خاص) عادت ہوتی ہے اوراسلام کی عادت حیاہے۔ ۳۔ حضرت این عمر رضی اللہ تعالی عند آنخضرت کی کاارشاد قبل کرتے ہوئے فرماتے میں کہ آپ نے فرمایا:

إِنَّ الْحَيَسَاءُ وَالْإِيْمَسَانَ قُونَسَاء جَمِيعاً فَإِذَا رُفِعَ اَحَدُهُمَا رُفِعَ الْخَوْد (بيهقى في همب الايمان ١٣٠/١، حديث ٢٢٧٤مشكوة هريف ٣٣٢/٢)

حیااور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک مجمی اُٹھ جائے تو دوسرا بھی خود بخو داُٹھ جاتا ہے۔ إِنَّ مِمَّا أَدُرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النَّبُوَّةِ ٱلْأُولَىٰ إِذَا لَمُ نَستَحَي الْمُصَنَّعُ مَا شِئْتَ (بعادى دريف ٩٠٢/٢ مديث ٢١٢٠ مشكرة دريف ٣٣١/٢)

پہلے انبیاء کے کلام سے لوگوں نے یہ جملہ بھی پایا ہے کدا گر تو حیا نہ کو سے قوجو چاہے کر۔ (لیمنی کوئی چیز تھے کو برائی سے روکنے والی نہ ہوگی۔)

٥- حضرت ابو جريره رضى الله تعالى عند عمروى بكرة تخضرت الله في ارشادفر مايا:

ٱلْحَيَــَاءُ شُــُحُهَّ مِّـنَ الْإِيْمَـانِ. (بـخــارىشريف ۲/۱،حديث ٩ مـــلم شريف ١٨٨،مشكوة شريف ٢/١)

حیاایمان کا (اہم ترین) شعبہ۔

٧- حضرت الو بريره رضي الله تعالى عند فرمات بي كه ني اكري كا الرشادي:

ٱلْحَيَاء مِنَ الْإِيْمَانِ وَالْإِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاء مِن الْحَفَاءِ وَالْبَذَاء مِن الْحَفَاء

حیاایمان میں سے ہے۔اورایمان (لیمی اہل ایمان) جنت میں ہیں۔اور بے حیائی بدی میں سے ہےاور بدی (والے ) جہنی ہیں۔

٤- حضرت انس رضى الشرقعالى عند سے مردى ہے كرحضور الكان فرايا:

مَاكَانَ الفُحُشُ فِي شيءِ إلَّاشَانَةُ ومَا كَانَ الْحَيَاء فَي شيءِ إلَّا وَانَهُ.

(ترمذی شریف ۸/۲ ا عن انش العرفیب والتزهیب۲۲۹)

بے حیائی جب بھی کسی میں ہوگی تو اسے عیب دار بی بنائے گ۔ اور حیا جب بھی کسی چیز میں ہوگی تو اسے عزین اور خوبصورت بی کرے گی۔

۸۔ حضرت عبداللہ بن عمر صنی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کی حسن انسانیت حضرت میں مصطفیٰ گئے نے ارشاوفر مایا:

إِنَّ اللَّهَ عَزُوجِلَّ إِذَا اَرَاداَن يُهَلِكَ عَبُدَانَزَعَ مِنهُ الْحِيَاء فَإِذَا نَزَعَ مِنهُ الْحِيَاء فَإِذَا نَزَعَ مِنهُ الْحَيَاء فَإِذَا نَزَعَ مِنهُ الْحَيَاء لَوْ عَتْ مِنهُ الْحَيَاء لَمُ تَلْقَهُ اللَّا مُلْكَة اللَّا مُقِيَّتًا مُمَقَّتًا فَإِذَا لَمَ تَلْقَهُ إِلَّا حَائِناً مُحَوِّناً فَإِذَالُمَ تَلْقَهُ الْاَحَائِناً مُحَوِّناً فَإِذَا لَمُ تَلْقَهُ اللَّحَائِناً مُحَوِّناً فَإِذَا لَمُ تَلْقَهُ اللَّاحِلِناً مُحَوِّناً فَإِذَا لَمُ تَلْقَهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ الرَّحُمَةُ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّارَجِيْماً مُلاعَناً فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَجِيمًا مُلاعَناً فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَجِيمًا نُوعِتُ مِنْهُ وِبُقَةُ الْإَسْلَامِ.

(النوغي و النوهي ١٠٠١، ١٠٠١، ١٠ ماجه شريف ٢٩٣٠ عن ابن عين الندتعالى جب كى بنده كو ہلاك كرنے كا اراده كرتا ہے تو اس سے حيا كى صفت چين ليتا ہے۔ پس جب اس سے حيا نكل حاتی ہے تو وہ (خود) بغض ركف والا اور (دوسروں كى نظر ميں) مبغوض ہوجا تا ہے۔ پھر جب وہ بغيض ومبغوض ہوجا تا ہے تو اس سے امانت نكل جاتی ہے تو وہ خائن اور (لوگوں كی نظر ميں) بدديا نت ہوجا تا ہے۔ جب اس سے امانت نكل جاتی ہوجا تا ہے۔ تو اس ميں سے رحم كا ماده نكل جا تا ہے۔ جب اس سے رحمت نكلتی ہوجا تا ہے۔ تو اس ميں سے رحمت اللہ عن وہ لائن وہ طعون ہوجا تا ہے ہیں جب لائن اور ملحون ہوجا تا ہے ہیں جب لائن اور ملحون ہوجا تا ہے ہیں جب لائن اور ملحون ہوجا تا ہے۔ سال سے رحمت نكلتی ہے تو وہ لائن وہ عن وہ طعون ہوجا تا ہے ہیں جب لائن اور ملحون ہوتا ہے تو اس سے اسلام كا پھندا (عہد) نكل جا تا ہے۔

الغرض برائیوں سے حیا اور شرم ندصرف عام لوگوں بلکہ شریعت کے نزدیک بھی نہایت پندیدہ عادت ہے۔ جو ہرمون میں پوری طرح پائی جانی چاہئے مسلمان اگر اس مفت سے محروم ہوتو وہ بھی کامل طور پرایمان کے تقاضوں پڑمل نہیں کرسکتا۔

### حياء كالمستحق كون؟

ویے قربرانیان اپنے اندر کچھنے کچھ حیا اور شرم کا مادہ رکھتا ہے۔ یعنی وہ دوسرے انسانوں کے سامنے عموماً ہے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کو پسند نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہے کہ اے کوئی شخص برائی کرتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ ای طرح اپنی بے عزتی کے خیال ہے بہت سے لوگ برسر عام برائی ہے بیچ رہتے ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کا داعیہ انسانوں ہے۔ شرم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جس سے دیا ہیں بچاؤ کی بہت ی شکیس موجود ہیں۔ مثل سے مرائی ہے جولوگوں کے سامنے حیا کی وجہ سے نہیں کیا جاتا لیکن ضلوت اور تنہائی سے حولوگوں کے سامنے حیا کی وجہ سے نہیں کیا جاتا لیکن ضلوت اور تنہائی

الله سے معرو عصف کی اور مروت کے خلاف نہیں سمجھا جاتا وغیرہ کر اسلامی شریعت میں حیاء سے مراد محض انسانوں سے حیاء نہیں سمجھا جاتا وغیرہ کر اسلامی شریعت میں حیاء سے مراد محض انسانوں سے حیاء نہیں بلکہ اسلام اپنے مانے والوں کواس الشعلیم و نہیر سے شرم کرنے کی تلقین کرتا ہے جو ظاہر و پوشیدہ، حاضر و غائب ہر چیز کو انجھی طرح جائے والا ہے۔اس سے شرم کرنے کا تقاضایہ ہے کہ جو تعلی بھی اس کی نظر میں براہوا ہے کی بھی حال میں ہرگز ہرگز نہ کیا جائے اور اپنے تمام اعضاء وجوارح کواس کا پابند بنایا جائے کہ ان حال میں ہرگز ہرگز نہ کیا جائے اور اپنے تمام اعضاء وجوارح کواس کا پابند بنایا جائے کہ ان سے کی بھی ایسے کام کا صدور نہ ہو جو اللہ تعالی سے شرمانے کے تقاضے کے خلاف ہو۔اس سلسلے میں آنخصرت کے نامی کواضی ہوایت فرمائی ہے۔ چنا نچھا کی مرتبہ آپ دی خطاب کرتے ہوئے ارشاو فرمایا:

إِسْتَحُيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالُوا إِنَّا نَسْتَحُيى مِنَ اللهِ يَا نَبِيَّ اللهِ وَالسَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

الله تعالی سے اتی شرم کر دہتنی اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تمام تعریف اللہ سے شرم تو کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ مرافی ہیں۔ اللہ سے شرم تو کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ مرافی ہیں۔ جو فض اللہ سے شرمانے کے حق کو ادا کر یکا تو (اسے تین کام کرنے ہوئے ادل ہے کہ ادل ہے کہ ان ہوئے ادل ہے کہ کو سرنے جمع کیا ادر دوسرے ہے کہ ) اپنے سرکی حفاظت کرے ادر اس چیز کی جو پیٹ سے گل ہوئی ہے اور (دوسرے ہے کہ ) موت کو ادر موت کے بعد کے حالات کو یاد کرے ادر (خلاصہ یہ ہے کہ ) موت کو ادر موت کے بعد کے حالات کو یاد کرے ادر (خلاصہ یہ ہے کہ ) جو خض آخرت کا ادادہ کرے دود دیا کی زیب دنہ ہنت چھوڑ دے ہی جوابیا کر یکا تو دہ للہ سے دیا کرنے کا حق ادا کر یکا۔

اس واضح صدید ہے معلوم ہوگیا کہ اللہ ہے جیا کر تا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے تحض زبانی دعویٰ کافی نہیں بلکہ اپنے جسم وروح اور خواہشات کو اطاعت خدا وندی کے

## کا اللہ سے سوم عصنے کا کہ کا دیاں رکھنا ضروری اور لا زم ہے۔ میک بھی رنگنا اور ہر حالت میں اللہ کی بندگی کا خیال رکھنا ضروری اور لا زم ہے۔

### الله عديا كاجذبهكي بيدا موكا؟

الله تعالی سے حیاء کرنے کا جذبہ کیے پیدا کیا جائے؟ اس کے تعلق علاء عارفین کے درج ذیل اتوال انتہائی چشم کشااور مفیر ہیں۔

للاحظة فرما تين:

ا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ 'اللہ کی نعتوں کے استحضار کے ساتھ اپنی کوتا ہوں پرنظر کرنے سے جودرمیانی حالت پیدا ہوتی ہے اس کا تام حیا ہے۔''

(شعبالايان٢١٧١)

۲۔ حضرت ذوالنون مصری کاارشاد ہے کہ' جو چیز انسانوں کواللہ تعالیٰ سے حیاء کرنے پر
آمادہ کرتی ہے دہ انعامات خدادندی کی معرفت ادراس کے مقابلے جی ان پر جوشکر
گزاری داجب ہے اس کو کوتا ہی کا احساس ہے، اس لئے کہ جس طرح اللہ کی عظمت
ہے حدد حساب ہے اس کو کوتا ہی کا احساس ہے، کوئی انتہائیس ہے۔ (حدا ہلاہ ۱۳۷۷)
سے جو بن فضل فرماتے ہیں' کہ حیاء اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ ادلا تم اپنے محسن کے
احسانات کی طرف نظر کرد کی رینے درکرد کہ ان احسانات کے بددات تم اپنے محسن
کے ساتھ کیسی زیاد تیاں کر کھی ہیں؟ جب تم ان دونوں باتوں کا استحضار کرنے لگو
سے یہ تہمیں انشاء اللہ حیا کی صفت سے سرفراز کیا جائے گا۔' (حوالہ بالاہ ۱۳۸۷)

ان اقوال کا حاصل ہے ہے کہ جمیں اولا اللہ تعالیٰ کی ان انمول اور بے حساب نعتوں کو یا در کھنا چاہیے جو جم پر ہروقت ہارش کی طرح برس رہی ہیں، پھر ہے د کھنا چاہیے کہ جم ان نعتوں کا کیا حق ادا کر ہے ہیں؟ اور جم سے کتی کوتا ہیاں ہور ہی ہیں؟ استحضار سے خود بخود بخود جمیں احساس ہوگا کہ ہمارے لئے کوئی بھی ایسا کام کرنا ہر گز مناسب نہیں جس سے ہمارے عظیم محن کو نا گواری ہوتی ہو، اور اس کی نعتوں کی ناقد ری لازم آتی ہو، ای احساس کانام' حیا' ہے جوموش کی اہم ترین اخیازی صفت ہے، اللہ تعالیٰ امت کے ہرفرد کوصفت ہے، اللہ تعالیٰ امت کے ہرفرد کی معتوں کی انہ میں کانام' حیا' ہے مالا مال فرمائے۔ آئین ۔



# سركى حفاظت

اشرك سے اجتناب

الله عكرت يربيز

🖈 زبان کی هاظت

🖈 آگھڻي جفاظت

🖈 سر پوشی کااہتمام

🖈 كان كى حفاظت

🖈 داڑھی منڈوانا بھی بے شری ہے



### سركى حفاظت

حدیث بالا بی پہلی ہرایت سراوراس ہے متعلق اعضاء کی حفاظت کی دی گئی
ہے۔اس سے بیمرادنیس کرمرکومف جسمانی باریوں سے بچایا جائے اودواوغیرہ کے ذریعہ
سے اسکی حفاظت کے طریقے اختیار کئے جا کیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ سراوراس سے متعلقہ
اعضاء کو ہراس برائی سے محفوظ رکھا جائے جس سے شریعت بیس ممانعت وارد ہوئی ہے۔ مثلاً
ہمارا سراللہ کے دربار کے علاوہ کی اور کے دربار بیس نہ جھکے۔ ہماری آئیمیس ناجائز چزوں
کونہ دیکھیں، ہمار سے کان حرام آوازوں کونہ نیس ۔اور ہماری زبان ناجائز باتوں کا تلفظ نہ
کرے۔قرآن کریم اورا جا وی طبیبہ بیس ان چزوں کی حفاظت پر مختلف انداز میں زور

### شرك سے اجتناب

مرکی حفاظت کا اقال عضریہ ہے کہ آدی کا دماغ کمی بھی حال میں اللہ ربُ العزت کے ساتھ عبادت میں کمی دوسر ہے کوشر کی کرنے کا روادار نہ ہواس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسر سے کومعبود بنانا یا بجھنا اسلام کی نظر میں ناقائل معانی جرم ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَن يُّشَاءُ

(سورقنساء آیت : ۱۱۲:۳۸)

میشک اللہ تعالیٰ نہیں بخشا اس کو جو اس کا شریک کرے اور بخشا ہے اس سے نیجے کے گنا ہ جس کے جا ہے۔

ا حادیث طیبہ میں تن کے ساتھ شرک کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔اور نصرف شرک حقیقی (یعنی معبود بھی کر غیراللہ کے محراللہ کے شائبہ (یعنی غیراللہ سے معبود

الله سے مادو کھنے کی تقین فر مائی گئی ہے۔ مرض الوفات میں آنخضرت سلی الله علیہ وسلی الله علیہ الله علیہ الله علیہ وسلی الله علیہ وسلیہ وسلیہ

إَلااً وَإِنْ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ انْبِيَالِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِد. إِنِّي انْهَا كُمْ عَنْ ذَلِك.

(مسلم شریف ۱ / ۱ • کم)

عام طور پرانبیاه یا اولیاء الله کوخدانبین سمجها جاتا ، اور ندانبین خدا سمجه کر سرد کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی قبروں کو مجد اگر نے سے نہایت شدت سے منع کردیا گیا۔ اس لیے کہ بید ظاہری طور پر شرک حقیق کے مشابہ ہے۔ اور رفتہ رفتہ آدمی کے اندر شرک کے جراثیم کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہذا سرکی حفاظت اور الله تعالیٰ سے شرم وحیاء اس بات کی مقاضی ہے کہ ہمار اسرائلہ تعالیٰ کے در بار کے علاوہ کی کے سامنے نہ جھے ، اور الله تعالیٰ جیسی تعظیم اور کی کی نہ کی جائے۔

### أيك غلطتهي كاازاله

آج کل قبروں کے سامنے سر جھکانے اور ماتھا ٹیکنے کا رواج عام ہے۔جب
لوگوں کواس برعملی ہے منع کیا جاتا ہے اور ان کے سامنے وہ صحح احاد یہ پڑھی جاتی ہیں جن
میں قبروں کے بحدہ سے ممانعت کی گئی ہے تو ان میں سے بعض بے تو فیق لوگ جھن تلمیس
کے لیے یہ رکیک تا ویل کرتے ہیں کہ ''احاد یہ شریفہ میں جمس بحدہ کی ممانعت وارد ہوہ
نماز والا بحدہ ہے۔'' یعنی قبروں کو ایسا بحدہ فدکیا جائے جیسا نماز میں ہوتا ہے۔ البذا ''نماز
کے بحدہ کے علاوہ و در مری طرح سر جھکا نا احاد یہ کی روسے ممنوع نہیں ہے۔'' حالا تکہ سے
تاویل بالکل ہے اصل ہے۔ یہاں جو تھم بحدہ کا ہے وہی تھم رکوع یا کسی بھی طرح ماتھا نیکنے کا
ہے۔اور اس طرح کی بھی عبادات جیسی حرکتیں غیر اللہ کے لیے نا جائز اور حرام ہیں۔ خود

فقباءا حاف نے اس کی صراحت فر مائی ہے۔ چٹا نچ فقہ کی مشہور کتاب در مختار علی المعاہد،

وكذا ما يفُعَلُونَهُ مِنْ تَقْبِيلِ ٱلْأَرْضِ بَيْنَ يَدَى الْعُلَمَاءِ وَالْعُظَمَاءِ فَالْعُظَمَاءِ فَالْعُظمَاءِ فَالْعُظمَاءِ فَالْعُظمَاءِ فَالْعُظمَاءِ فَالْعُظمَاءِ فَالْعُظمَاءِ فَصَرَامٌ وَالْقَاعِلُ وَالْمُؤمِّدُ الْعُلَمُ وَجَهِ التَّحِيةُ لا وَصَارَ المَّا مُرْتَكِباً لِلكَبيرةِ (در معاد)

ادرای طرح جوجال لوگ علاء ادر سربرآ درده حفرات کے سامنے زمین چو منے کا عمل کرتے ہیں دہ حرام ہونے والا دونوں عمل کرتے ہیں دہ حرام ہے۔ ادرائ عمل کا کرنے والا وراس سے راضی ہونے والا دونوں کنے گار ہیں اس لیے کہ یہ بت کی عبادت کے مشابہ ہے۔ ادر کیا اسکی تکفیر کی جائے گی؟ تواگر عبادت ادر تعظیم کی نیت سے ہوتو تحفیر ہوگی اور اگر محض احترام کے طور پر ہوتو تحفیر تو نہ ہوگی۔ گردہ گناہ کیرہ کا مرتکب ہوگا۔

اس پرعلامدابن عابدين شامى دحمة الشعليد ككفية بين:

وَفِى الزَّا هِدِى: الْإِيْسَاءُ فِى السَّلَامِ اللَّهُ قَرِيْبِ الرُّكُوعِ كَا لَسُّجُوُدِوَ فِى السُّجُودِوَ فِى السُّجُودِوَ فِى السُّجُودِوَ فِى السُّجُودِ وَظَا هِرُ كَلَا مِهِمُ اطْلاق السُّجُودِ على هذا التَّقبيُل.

(شامی بیروت ۱۸۰۹) کتاب الحظر والاباحد، فیل فصل فی البیع، شامی کواچی ۳۸۳/۲)
اور فرآوی زاہری میں ہے کہ رکوئ کے قریب تک جمک کرسلام کرنا بھی مجدہ ہی
کے تھم میں ہے اور محیط میں ہے کہ بادشاہ کے ساسنے جھکنا طروہ تحریمی ہے۔اور فقہاء کے
ظاہر کلام سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی تقبیل پر مجدہ ہی کا تھم لگایا گیا ہے۔

بہر حال فتہاء کی بی عبارت ہے بہطے ہوگیا کہ ممانعت صرف نماز جیسے بجدہ تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح بھی حدہے زیادہ تعظیم کی جائے اور عبادت کی صورت اپنائی جائے وہ غیراللہ کے سامنے ممنوع ہے۔اس لیے جو مخص بھی اللہ سے شرم کریگاوہ اپنے سرکو مجھی بھی قبروں وغیرہ کے سامنے جھکانے کی جسارت نہ کرسکے گا۔

#### ﴿ الله سے شرم کونے کی کھی کے کھی کہ ۱۷ ک

### شرك خفي

شرک کی ایک قسم اور ہے جے شرک فی یا ریا کاری کے نام سے جانا جاتا ہے۔
اسکے یہ عنی ہیں کہ اللہ کی عبادت اس لیے کی جائے تا کہ کوئی دوسرافخض اس سے خوش ہو ۔ یا
اس کا کوئی و نیوی مطلوب شہرت وعزت ، دولت وغیرہ اس کے ذریعہ حاصل ہو جائے۔
شریعت کی نظر میں بیٹل اگر چہ کفر وشرک کے درجہ کانہیں انگین اپنی ذات کے اعتبار سے
نہایت مبغوض ہے، اور انسان کی ساری محنت کو اکارت کردیتا ہے۔ اس بارے میں
آئخضرت واللہ کے بعض ارشادات مبارکہ ذیل میں درج ہیں:

السَّمُوٰتِ وَ الْاَرْضِ (الرَّحْدَةَ وَهُوَ لاَ يُولِيُكُهُمَا وَلاَ يَطُلُبُهَا لَمِنَ فِي
 السَّمُوٰتِ وَ الْاَرْضِ (الرَّعْبِ ١٠٣٣من الله هريرة)

جو خض آخرت کے عمل کومزین کرے درانحالیکہ وہ آخرت کا طالب نہ ہوتو اس پر

آسان وزمن من مسلعنت کی جاتی ہے۔

مَن طَلَبَ النَّانَ المَمَلِ اللهِ حِرَةِ طُمِسَ وَجُهُهُ وَمُحِقَ ذِكُوهُ والْبُتَ
 اسمه في النَّار (العرفيه والعرفيه و١٣٢١عن الجارود)

جوآ خرت کے کی عمل سے دنیا کا طالب ہواس کے چبرے پر پھٹکار ہوتی ہے۔ اسکاذ کرمنادیا جاتا ہے۔ اسکاذ کرمنادیا جاتا ہے۔

س۔ مَنُ اَحُسَنَ الصَّلُوا قَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ واَمَاءَ هَا حَيْثُ يَحُلُو فَتِلُکَ اسْتِهَانَةٌ إِسْنَهَانَ بِهَا رَبَّهُ تَبَارَکَ وَتَعَالَى المرهب والرهب ارسم من مسودَ عَرَضَ مَازُ كُواس لِيما يِرْ هِمَا يُرْهِمَ تَاكُدلُوگ اسے ديكھيں اور جب تَهائی شِي جائے تو نماز خراب پڑھ (آواب وشرائط كالخاظ ندر كھے) تو يدائي المانت ہے جسكے . ورئيع سے وہ اللّٰه تبارك وتعالى كي تو بين كرر ما ہے۔

مَنُ صَام يُرَائِي فَقَدُ أَشُرَكَ وَمَنُ صَلَّى يُرائِي فَقَدُ آشُرَكَ وَمَنُ
 تَصَدُّق يُرَائِي فَقَدُ آشُرَكَ. (الدخيب و الدخيب المسمع عداد بن اوش)

ON DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

جس نے دیا کے قصد سے دوزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھادے کے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کیا۔ سے تماز پڑھی اسے شرک کیا اور جس نے شہرت کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔

۵ الشرك المخفى أن يَقُوم الرُّجُلُ فَيْصَلِّى فَيُزَيِّنُ صَلَوْتَهُ لِمَا يَرى مِنْ فَكُورِيْنُ صَلَوْتَهُ لِمَا يَرى مِنْ فَكُورِيْنُ صَلَوْتَهُ لِمَا يَرى مِنْ فَكُورِ رَجُلِ (مِن ماجه ١٠ ٣٠/مار عيب والمرهب ١٣٣١ من ابي سعد العدري

شرک فی بیے کہ آدی کر اہو کرنماز برجے اور جب بیدد کھے کہ کوئی فض اسے دکھی کہ کوئی فض اسے دکھی کہ کوئی فض اسے دکھی کہ دیا۔ در کھی دیا ہے کہ اور کا میں اس کے اس کی اس کے اس کی کی اس کے اس

السَّرَاتِيةِ النَّاسِ إِيَّاكُمْ وَشِركَ السَّرَاتِي اقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا شِرُكُ السَّرَاتِي السَّرَاتِينَ صَلُوتَهُ جَاهِداً لِمَايَرِى مِنُ تَطْرِ النَّامِ النَّهِ فَلْلِكَ شِرْكُ السَّرَائِي.
 تَطْرِ النَّامِ النَّهِ فَلْلِكَ شِرْكُ السَّرَائِي.

اِنَّ آخُوفَ مَا آخَافَ عَلَيْكُمُ الشِّرُكُ الْاَصْفَرُ قَالُوُ وَمَا الشَّرُكُ الْاَصْفَرُ قَالُوُ وَمَا الشَّرُكُ الْآصُفَرُ قَالُو وَمَا الشَّرُكُ الْآصُفَرُ عَارَسُولَ اللَّهِ عَقَرَ اللَّهُ عَزَّرَجَلًا إِذَا جَرَى النَّاسَ بِاعْمَالِهِمُ الْمُقَارُوا اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

علی سے زیادہ تم ہرجی بات کا اندیشرکتا ہوں دہ شرک اصفر ہے محابہ نے وجھا کہ شرک اصفر ہے محابہ نے وجھا کہ شرک اصفر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا یہ ریا ہے۔ اللہ تعالی لوگوں کوان کے اعمال کا جدادیتے دقت ارشاد فر مائے گا کہ انہی لوگوں کے پاس جاؤجن کو دنیا جس تم (اپن عبادت) دکھاتے تھے تو دیکھوکیا تم الحکے پاس کوئی بدلہ پاؤگے۔

أمّا إنّهُمُ لا يَعْبُلُونَ شَمْسًا وَلَا قَمَوُاولَا حَجُرًاولَا وَثَنَّاوَلَكِنَ يُواءُ وُنَ
 باغسمالهم، وَالشَّهُوةُ الْحَفِيَّةُ أَن يُضْبِحَ بَحَلَقُمْ صَائِماً فَتَعَرَّضَ لَهُ
 شَهُوةٌ من شهَوَاتِهِ فَتَرَكَ صَوْمَةً. (مشكوة دريف ٢٠١٥٣)

(امت من شرك رائح ہونے كى بابت يوچ في برآ ب نے ارشاد قرمایا) كدو الوگ مورن (چاند) پھر اور بت كى بوجا تو نہيں كرين كے مورن (چاند) پھر اور بت كى بوجا تو نہيں كرين كے اس حالت من الشے كدو و دوند دوار جو ( بى شرك ہے ) اور پوشيدہ شہوت كہ كوئى آ دى ش كواس حالت من الشے كدو و دوند دوار جو پھر شہوت اسكى مائے آجائے جس كى بنا و پردوا پناروزہ چور دے۔ و مَعَودُ دُو اِبِاللَّهُ وَمَا جُبُ الْحُونُ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهُ وَمَا جُبُ الْحُونُ ؟

تَعُودُوَ ابِاللَّهِ مِنْ جَبِّ الْحُزِّنِ قَالُوا يَارْسُولَ اللَّهُ وَمَا جَبِّ الْحُزِّنِ؟ قَالَ: وَادِ فِي جَهَنَّمُ تَتَعُودُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمَ اَرْبَعَ مِاتَةِ مَرَّةٍ قِيْلَ يَارَسُولَ اللّه وَمَنْ يَدُخُلُهُ؟ قَالَ: أُعِدَّ للقرَّاء المراثِينَ مِأَعْمَالِهِمُ.

(الترغيب والترهيب ارسم

الله تعالى سے بناہ ما تکتے رہو۔ بحب الحزن (غم کی گھائی) سے محابہ نے عرض کیا اللہ جب الحزن کی گھائی کے محابہ نے عرض کیا اے رسول اللہ جب الحزن کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فر مایا کددہ جبتم میں الی وادی ہے جس سے خود جبتم مردن چار مومرتبہ بناہ ما گئی ہے۔ آپ سے یو چھا گیا کہ:اساللہ کے رسول اس میں کون لوگ داخل ہو تھے؟ تو آپ نے فر مایا کدریا کارقار یوں کے لیے اسے تارکیا گیا ہے۔

یدارشاداتِ عالید ہماری تعبیہ کے لیے کافی ہیں کہ ہمیں اپنے سرکو ہرائ مل و عقید کے سے کافی ہیں کہ ہمیں اپنے سرکو ہرائ مل و عقید کے سے کو خوالی سے شرع کرنے کے تقاضے کے متافی ہو۔ ریا کاری اور عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسرے کوشر یک کرنا ور هیقت اللہ تبارک وقعالی کیساتھ نہایت ہے۔ ای لیے اللہ سے حیالی اور بے شری کی بات ہے۔ ای لیے اللہ سے حیالی اور بے شری کی بات ہے۔ ای لیے اللہ سے حیو قار کھتا ہے۔ سے اول جس چے کو ذکر کیا گیاوہ سراور اس سے متعلقہ جے وں کوشر مات سے محتو قار کھتا ہے۔

### مگرے پہیر

سری حفاظت کا دوسراعضر اور الله تعالی سے حیاء کرنے کا ایک اہم تقاضہ یہ ہے اس اور ہمارا دماغ کروخود نمائی کے مہلک جذبات و جراثیم سے پوری طرح پاک مو کر میائی صرف اور صرف ذات خداوندی کوزیب دی ہے۔ قرآن کریم کھلے فقوں میں اطلان کرتا ہے:

ا- وَلَهُ الْكِبُرِيَّآءُ فِي السَّمُوتِ وَالْارُضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

(سورة جاليه آيت٢٤)

اورای کے لیے برائی ہےآ سانوں علی اور زمین علی اور وی ہے زبردست، محت والا۔

زین پراکر کرچاناادرسرکومتکبراندازی بلانا جلانا، قرآن دهدیث کی نظریل مخت ناپندیده بے۔قرآن کریم جسفر مایا گیا:

وَلَاكَمُسِشِ فِنِي الْاَرُضِ مَرَحاً إِنْكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبُلُغَ
 الْجِبَالَ طُولًا (مورة بني اسرائيل ٢٥)

اورمت چل زين براكرتا مواتو محار ندد الے كاندين كواور نديدو في كا بهاروں كام الموكر۔

٣ ـ وَلَاتُمْشِ فِي ٱلْاَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ.

(سورة لقمان آيت 19)

اورمت مل زهن پراتراتا ميشك الله ونيس بهاتا كانى اتراتا بوائيال كرف والار اورآ خضرت في في ارشاد فر مايا:

ا . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الكِبُرِيَاءُ رِدَائِي والْعَظْمَةُ إِزَارِي فَمَنُ نَازَ عَنِي وَاحِداً

#### الله سے سرم معنے کی کھی کے گھی کو خدم میں ماں کہ

مِنُهُمَا قَلَقُتُهُ فِي النَّادِ . (ابوداؤد ۲۲/۲۵ عن ابي عرير أمسلم ۳۲۹/۳، بن ماجمه ۳۰)

الله تعالی فرماتا ہے: بوائی میری جا در ہے اور عظمت میری از ار ہے۔ جوان میں سے کوئی چیز بھی جھے سے لینے کی کوشش کر دیگا میں اسے جنم میں داخل کروں گا۔

٢ - كَايَسَلْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرُدُلِ مِنْ كِبُرِياء. (مسلم ١٠٥)
 ١ عن عبدالله بن مسعودٌ عرماد ٢٠٠٠ مشكوة ٣٣٣/٢)

کوئی بھی ایسافخف جنت میں نہ جاسکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔

يُحْشِرُ الْمُتَكَبِّرُوُنَ اَمُنَالَ الذَّرِيَّوَمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَعُشَاهُمُ اللَّهُ مِن كُلَّ مَكَان يُسَاقُونَ إللى سِجُن فِي جَهَنَّم يسمّى اللَّلُ مِن كُلَّ مَكَان يُسَاقُونَ إللى سِجُن فِي جَهَنَّم يسمّى "بُولُسُ" تَعَلَّوُهُم فَارُ الالْتَبَارِ يُسْقَوْنَ مِن عُصَارَةٍ آهُلِ النَّارِ طِينَةِ الْخَبَالِ. ورمدى من مصروبن همب عن الله عن جنه منكوة ١٣٣٣/١٤ معروبن همب عن الله عن جنه منكوة ١٣٣٣/١٤ معروبن همب عن الله عن جنه منكوة ١٣٣٣/١٤ معروبن همب عن الله عن جنه منكوة ١٩٣٢/١٤ من عمروبن همب عن الله عن جنه من منكوة ١٩٨٢/١٣٣١ العرصب عن الله عن جنه من من من الله عن الله عن

تحبر كرنے والول كوقيامت كے دن چيونيوں كى طرح آدميوں كى صورت ميں جمع كيا جائيگا ذلت ان كو ہر طرف سے كھير سے ہوگى ، اكلوجہنم كے قيد خاند كی طرف ليجا يا جائے گا جس كانام " بولس' ہوگا ان پر" آگوں كى آگ' بلند ہوگى۔اور انہيں دوز خيوں كے زخموں كا هچ ژ (خون پہيد وغيرہ) پلايا جائے گا جس كانام" طينة الخبال' ہوگا۔

م. لا يَسْوَالُ السَّ جُسلُ يَلْهَبُ بِنَفُسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِيْنَ فَيُصِيبُهُ مَا اَصَابَهُمُ (رمدى هريف ٢٠/٢ من سلمة الاعرعُ)

آ دی برابرای نفس کو (تکبر کی جانب) کھینچتار ہتا ہے تا آ نکداسکا نام سرکشوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پس اسے بھی وی (عذاب) ہوگا جوال متنکبرین کو ہوگا۔

مَن تَوَاضَعَ لِلَّهِ مُسْحَانَة دَرَجَةً يَرُفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً حَثَّى يَجُعَلُهُ اللَّهُ فِي

﴿ الله سے سرم كمعنے ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَا لَهُ مِنْ مُ كُنَّرُ عَلَى اللَّهِ دَرَجَهُ عَلَى عِلَيْهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَهُ حَتَى

يَجُعَلَهُ فِي أَسُفُلِ سَافِلِين . (ابن ماجه ٥٠ مالترغيب والترهيب ١٠ ١٥)

جواللہ کے لیے ایک درجہ اکساری کرے اللہ تعالی اسکا مرتبہ بلند کرتا ہے تا آ کلہ اسے علیمین میں اعلیٰ مقامی تک پنچا و بتا ہے۔ اور جواللہ پر ایک درجہ کہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکامرتبہ کھٹا تا ہے۔ وی کہ اسے جنم کے سب سے نجلے درجہ پنچا دیتا ہے۔

لِيَّاكُمُ وَالْكِبْرِفَانَ الْكِبْرَيَكُونَ فِي الرَّجْلِ وَإِنَّ عَلَيْهِ الْعَبَاءَ قَ. (رواه الطبراني عن عبدالله بن عبر الترهيب والترهيب ٣٥٢،٢٣)

تکبرے بچتر رہو۔اس لیے کہ تکبرآ دی عل پایا جاتا ہے اگر چہاس پر (بزرگی وضعور۔

كَيْنَمَارَجُل مِمَّنُ كَانَ قَبُلَكُمُ يَجُولُ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ
 يَتَجَلُجَلُ فِي الْاَرْضِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (نسائى شريف٢٩٨٧عن عبدالله بن معرَّ الترفيب العرفيب ١٧٦٣ع)

تمہارے سے پہلی امتوں کا ایک هخص تکبر کی بناء پر اپنا تہبند لئکا تا تھا تو اسے زمین میں دھنسادیا گیا اور وہ قیامت تک دھنتا ہی چلا جار ہاہے۔

٨ - مَسَنُ جَوَّ ثو بَهُ خُيلَاءَ لَمُ يَنْظُرِ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ. (بعارى هو يف
 ١٠/٢ - ٨ عن عبدالله بن عبر حديث ١٩٥٨ العرضية والعرصية ٣٥٨ من عبدالله بن عبر حديث ١٩٥٨ العرضية والعرصية ٢٥٨ من عبدالله بن عبر حديث ١٩٥٨ العرضية والعرصية ٢٥٨ من عبدالله بن عبر حديث ١٩٥٨ العرضية الله بن عبد الله

جوفض برائی کی وجہ اپنے کٹرے ( مخفے سے ) ینچ لٹکائے تو اللہ قیامت کے دن اس طرف رحت کی نظر نہ فرمائے گا۔

9 مَنُ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ أَوِ انْحَتَالَ فِي مِشْيَتِهِ لَقِي اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَظْمَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ عَظْمَانُ . (ورواه الطبراني من ابن عمر الترعيب والدرميب ٣٥٧٣) جوفض الهن آب كوبرا مجهاور جال عن تكبركا اظهار كري والترتعالى سهوه

اس عال من في كاكرالله تعالى ال يرغمه موكار

الله سے سوم کھیے کہ اللہ سے سوم کھیے کہ اللہ سے موامل یہ ہے کہ تجراور خود پندی الی برترین خصلت ہے، جوانسان کو دنیاء آخرے کہیں کانہیں چھوڑتی، اور پھراللہ کے مقابلہ میں تکبر کرنانعوذ باللہ نہاہت بے حیائی اور دیدہ دلیری کی بات ہے۔ اس لیے اپنے دہاغ کواس ناسور سے محفوظ رکھے بغیر اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کاحق اوانہیں ہوسکیا۔ ہمیں ہرا عتبار سے تواضع اور ایکساری کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تواضع کے ذریعہ انسان بلندی کے نا قابل تصور مقام تک پنج جاتا ہے اور خزیر جاتا ہے اور خزیر کی دور سے اگر چہ خودکو کتنا ہی ہوا ہمیت اللہ تعالیٰ اس منوس برائی سے ہمیں محفوظ سے بدتر ہوجا تا ہے۔ (مکلو ق شریف الرسم سے) اللہ تعالیٰ اس منوس برائی سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی ذاتے کامل سے حیاء کرنے کی توفیق بخشے۔ آھین۔



### الله سے سرم کمبنے کہ کا کہ ہے۔ کہ کہ تیری فعل تیری فعل

### زبان کی حفاظت

صدیث بالای سرکی تفاظت بی کوحیاء کا مدار قر ارٹیس دیا گیا بلکد "فَلْیَ حُفظِ الله "فَلْیَ حُفظِ الله "فَلْیَ حُفظِ الله "فَلْی حُفظِ الله قاط الاکر بتایا گیا که سرے متعلق جواحضاء وجوارح ہیں، اور جن کے کفول اور تقرف کا صدور موسکتا ہے اللہ تعالی سے حیا کرنے کے لیے انہیں بھی معاصی اور مشکرات سے بچانا اور محفوظ رکھنا ضروری اور لازم ہے۔

سر کے متعلقہ اعضاء میں انسان کی زبان کوسب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ چھوٹی می زبان اگر رائی پرچلتی رہے تو عظیم القدر درجات کے حصول کا ذریعہ اور وسلہ بنتی ہے۔ اوراگر زبان بی بے حیاء بن جائے اور الله رب العزت کے خوف سے بے نیاز ہوکر ممنوع کلمات صادر کرتی رہے تو انسان کے لیے صد درجہ شقاوت اور محروی کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عند آنخضرت کی کا بیار شاد قل فرماتے ہیں:

إِذَااَصُبَحَ ابُنُ ادَمَ فَإِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلُّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ: إِنَّقِ اللَّهَ فِيْنَا فَإِنَّمَا نَحُنُ بِكَ فَإِن اسْتَقَمْتَ اِسْتَقَمْنَا وَإِن اعْوَ جَجُتَ اِعُوَجَجُنَا.

(ترمذی شریف ۱۹/۲ بیهنی فی هم الایمان ۱۳۳۸ حدیث ۲ م ۹ م مشکوة شریف ۱۳ س ۱ م) جب آدمی صبح سوكر المختاب تو سارے اعضاء زبان كے سامنے عاجزى كرتے

معلوم ہوا کہ زبان کو قابوش رکھنا اللہ ہے حیاء کا حق ادا کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ بغیراس کے شرم کا حق ادائیس ہوسکتا۔ اس بنا پر نبی برحق ، رسول اکرم ﷺ نے نہایت تاکید کے ساتھ زبان کی حفاظت کی ترغیب دی ہے۔ آپکا ارشاد ہے: ا۔ مَنْ صَمَتَ نَجَا . (سہنی فی همب الابمان ۳۸۳ مدیث ۳۹۸۳)

۴۔ ایک صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی نے آپ اللہ سے دریافت کیا کہ نجات کیے طاصل ہوگی؟ تو آپ اللہ نے جواب دیا:

اَمُـلِکُ عَـلَیُکَ لِسَـانک وَلْیَسَعُکَ بَیْتُک وَابُکِ عَـلْی خَلْی خَلْی خَلْی خَلْی خَطْیُنَتِکَ. (درمذی ۱۹۲۲ بیهتی لی هم الایمان ۲۹۲۱ مدیث ۸۰۵)

ا پی زبان قابو میں رکھو، اور تمہارا گھر تمہیں گنجائش دے (بلاضرورت وہاں سے نہ لکلو) اورا بی خلطی بررویا کرو۔

حضرت سفیان بن عبدالله تعفی رضی الله تعالی عند نے آپ سے دریافت کیا کہ
یارسول الله کا آپ میرے او پرسب سے زیادہ کس بات کا خوف کرتے ہیں؟ تو
آپ نے اپنی زبان پکڑی اور (اوراس کی طرف اشارہ کرکے) فر مایا: هسسندا
(بر ندی شریف ۲۹۲۳ ، مفکلو قشریف ۲۷۳۳) یعنی سب سے زیادہ خطرہ کی چیز سے
زیان ہے۔

سم آپ ارشادفر مایا:

مَقَامُ الرَّجُلِ للصَّمُتِ اَفُضَلُ مِنُ عِبَادةِ مِتَيْنَ مَسَنَةً. (مشكوة ٣١٣/٢ عن حمران بن حصينٌ بهيهتى في دعب الايعان ٣٣٥/٢-ديث: ٣٩٥٣)

انسان کا خاموثی کواختیار کرنے کا مرتبہ ما ٹھر سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ ۵۔ ایک موقع پر آپ ﷺ نے حضرت ابو ذر خفاری رضی اللہ تعالی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

يَا اَبِاذِرِّ اللَّا اَدُلُّکَ عَلَى خَصُلَتَيْنِ هُمَا اَخَفُ عَلَى الظَّهْرِ وَالْقَلُ فِي الْسِينَ وَمُنَ اللَّهِ اِقَالَ: طُولُ الصَّمْتِ وَحُسُنُ الْمِينَ اِن مِنْ غَيْرِهِ مَا ؟ قَالَ : بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ اقَالَ: طُولُ الصَّمْتِ وَحُسُنُ المَّكُلُّقِ. وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الخَلاقِقُ بِمِثْلِهِمَا. (مشكرة دريف ١٥/٣) المَحْلُقِ. وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا عَمِلَ الخَلاقِقُ بِمِثْلِهِمَا. (مشكرة دريف ١٥/٣) بهن في حمد الايمان ٢٣/٣/٢ مديث ١٩٣١)

اے ابوذر کیا ہی تہمیں آلی دو عاد تیں نہ بتاؤں جو پیٹھ پر بھی ( ایعنی کرئے ہیں آسان )اور میزان عمل ہیں بھاری ہیں۔ ہیں نے عرض کیا ۔ ضرور بتا کیں ۔ تو آپ نے فریا (۱) لمبی خاموثی ۔ (۲) خوش اخلاقی قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ ہیں میری جان ہے۔ مخلوق نے ان دونوں عادتوں ہے بڑھکر کوئی عمل نہیں کیا۔

٢- ايكم تبآب فارشادفر مايا:

مَنُ يَّضُمَنُ لِى مَابَيْنِ لَحُيَيُه وَمَا بَيْنَ رِجُلَيْهِ اَصْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ. (بعادى شريف ٩٥٨/٢ من سهل بن سعدٌ)

چو مخص مجھ سے اس چیز کی مٹانت لے لیے جو اس کے دو جیڑوں کے درمیان ہے ( یعنی زبان )اور اس چیز کی جو اس کے پیروں کے درمیان ہے ( یعنی شرمگاہ ) تو اسکے لیے جنت کی میں مٹانت لیتا ہوں۔

2- نى اكرم كلف دهرت محابرضى الله تعالى عنما عنطاب كرت موع فرمايا:

ٱتَـدُرُوُنَ مَـااَكُثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسُ الْجَنَّةَ؟ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسُنُ الخُلْقِ، ٱتَـدُرُونَ مَـا اَكُثَرُ مَا يُدُخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ اَلاجُوَفَانِ: اَلْفَمُ وَالْفَرَجُ. (رواه الترمذي عن ابي هريرة مشكوة ٢/٢ ٣)

کیاتم جانے ہو کیا چیز لوگوں کوسب سے زیادہ جنت داخل کرے گی؟وہ اللہ کا تقویٰ اورخش اخلاقی ہے۔اور کیا تہمیں معلوم ہےسب سے زیادہ کیا چیز لوگوں کوجہم میں کہنچائے گی؟ دہ دودرمیانی چیزیں لیخن منہ اورشرم گاہ ہیں۔

۸۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنۂ کے حوالہ ہے آنخضرت کے سیالہ کے میں اللہ تعالی عنہ کے حوالہ ہے آنخضرت کی بیٹھیں جسی نقل کی گئے ہے۔

مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْا حِرِ فَلْيَقُلُ حَيْرًا اَوُ لِيَصْمُتُ.

(بخاری شریف ۹۸۹۸۲)

جو شخص الله اورآخرت كے دن برايمان ركھتا مواسے جاہيے كه يا تو خركى بات

#### الله سے شوم کھنے کا کھی ہے۔ کے در نہ فاموث رہے۔

۹ ایک دوسری حدیث میں حضرت بلال بن الحارث رضی الله تعالی عنه بیارشاد نبوی
 ۱۹ نقل فرماتے ہیں:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَ تَكُلُم بِالكَمةِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَعُلَمُ مَبُلَغَهَا يَكُتُبُ اللَّهُ لَاَ بِهَا رِضُواْلهُ إِلْى يَوُم يَلُقَاهُ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكُلُّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ مَا يَعْلَمُ مَبُلَغَهَا يَكْتُبُ اللَّه بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْم يَلُقَاهُ. (مشكوة شربف ٣١٢/٣)

بینک آدی کوئی خمری بات زبان سے نکال ہے گراس کے درجہ کوئیس جانا کہ اللہ تعالی اس کلے درجہ کوئیس جانا کہ اللہ تعالی اس کلے کہ کے در یعے اس کے لیے قیامت تک اپنی رضا کولکھ دیتا ہے۔ اور آدی کوئی برا کلے کہ کہتا ہے اسکے درجہ کو بھی نہیں جانا کہ اللہ تعالی اسکی وجہ سے قیامت تک اس سے اپنی تاراضی مقرر فرادیتا ہے۔

بیارشادات مبارکہ جمیں متاتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کس قدرمہتم بالشان اور ضروری امرہے، جس کالحاظ رکھے بغیراللہ تعالیٰ سے شرمانے کاحق ہرگز ادانہیں ہوسکتا۔

### زبان کی آفتیں

زبان کے ذریعہ جن گنا ہوں کا صدور ہوتا ہے، یا زبان جن معاصی کے ارتکاب کا ذریعہ بنتی ہے وہ بے شار ہیں، ان سب کو تریش لا نا د شوار ہے۔ تاہم امام غزائی نے احیاء المعلوم میں زبان کے گنا ہوں کو ۲۰ عنوانوں میں سیننے کی کوشش کی ہے۔ جن میں انسان زبان کے ذریعہ بنتلا ہوتا ہے۔ ذیل میں وہ گنا ہر تیب وار چیش ہیں:

- (۱) بضرورت کلام کرنا۔
- (۲) ضرورت سے زائد بات کرنا۔
- (۳) حرام چیزوں کا تذکرہ کرنا (مثلاً فلم کی اسٹوری، فاستوں کی مجلسوں کا ذکروغیرہ)
  - (٣) جھڑا کرنا۔
  - (۵) دوسرے کی حقارت کی غرض سے شور مجانا۔

### ﴿ الله سے شرم کھنے ﴿ کُورِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ ا

- كالم كلوج اور فحش كلاى كرنا\_ (Y)
- مشارمشاركربات چيت كرنا\_ (4)
  - دوسرے برلعن طعن کرنا۔ **(**A)
    - ناجائزنداق كرنابه (4)
    - كانااورغلداشعار يرحنا (10)
- دوس ہے کا استہزاء کرتا۔ (11)
  - مسمى كاراز ظاهر كرنا (11)
    - جيونا وعده كرناب (11)
      - حموث بولنا۔ (11)
- كى كى پيٹھ پيھے برائى كرنا۔ (14)
- چغلی کھانا۔ (14)
  - دوغلی با تیس کرنا۔ (14)

  - غير مشتق كي تعريف كرنا \_ (11)
- ائی غلطیول سے بے خبرر ہا۔ (19)
- ، عوام من الي وفي باتي بيان كرنا جوان كي مجه سے باہر مول (مثلاً تقدير اور -(ro)
  - ذات وصفات خداوندي متعلق مفتكوكرنا وغيره) (احيام العلوم مدنبرم)

يرسب كناهاي بي جوعومانيان على باحتياطى كادب ظهور يذربهوت جیں۔الله تعالی سے حیاء اور شرم کرنے کے لیے اپنے کوان سب مظرات سے بچانا ضروری

اورلازم ہے۔



#### تجفوك

زبان کے ذریعہ سے سب سے زیادہ جس گناہ کا ارتکاب کرکے بے حیائی کا شموت دیا جاتا ہے وہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔

> قرآن كريم يس جموك بولنے والول پرلعنت كى كى ہے۔ارشادہے: فَنَجُعَلُ لَّهُنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِيُنَ (سورة آل عمران آبت ١١) پس لعنت كريس اللّه كال يرجوكر جموثے بيں۔

ادرا حادیث مبارکه بس مختلف انداز سے اس گناه کی شناعت کو بیان فر مایا گیا ہے

(۱) ایک اور صدیث میں ہے:

إِذَا كَلَابَ الْعَبُدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيلاً مِنْ نَعْنِ مَاجَاءَ بِهِ. (دواه الرمذي ١٨/٢)

جب آ دمی جموث بولتا ہے تو اس کلمہ کی بد بوکی وجہ سے جواس نے بولا ہے رحمت کا فرشتہ اس سے ایک میل دور چلا جا تا ہے۔

(۲) رسول اکرم ﷺ نے سپائی کو اختیار کرنے اور جھوٹ سے بیخنے کی نہایت تاکید فرمائی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنه فقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

عَلَيْكُمُ بِالصِّدُقِ فَإِنَّ الصِّدُق يَهُدِى إِلَى البِرِّ وَإِنَّ البِرِّ يَهُدِى إِلَى البَرِّ وَإِنَّ البِرَّ يَهُدِى إِلَى الْمَحْنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصُدُقُ وَيَتَحرَّى الصِّدُقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِيْقاً. وَإِيَّا كُمُ وَالكِذُبَ فَإِنُ الكِذُبَ يَهُدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهُدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهُدِى اللهِ النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحرَّى الكذبَ حَتَى يُكْتَبَ عِنْدَاللهِ كَذَابًا. (من عليه منكوة هريف ٢١٢٣)

کا الله سے مدوم عصف کی مرکز ایک کی طرف ایجا تا ہے، اور نیکی جنت تک پہنچاد ہی ہے، اور نیکی جنت تک پہنچاد ہی ہے، اور آئی جنت کی پہنچاد ہی ہے، اور آئی جنت کی پہنچاد ہی ہے، اور آئی جنت کی بہنچاد ہی ہے، اور آئی برابر کی بولٹار ہتا ہے اور جھوٹ سے بچتے رہو۔ اس لیے کہجھوٹ فس و فجور کی طرف لے جا تا ہے۔ اور جھوٹ سے بچتے رہو۔ اس لیے کہجھوٹ بولٹا ہے اور طرف لے جا تا ہے۔ اور قس و فجور کی برابر جھوٹ بولٹا ہے اور جھوٹ کو تا ہے۔ اور آدی برابر جھوٹ بولٹا ہے اور گلاف کے تا ہے۔ اور آدی برابر جھوٹ بولٹا ہے اور سے کھوٹ کو تا ہاں کا تا م جھوٹوں میں کھود یا جا تا ہے۔ آپ کو آسان پر لے گئے ہیں، وہاں آپ نے دوآدمیوں کو دیکھا، ایک کھڑا ہوا ہے اور دو سرا بیٹھا ہوا ہے۔ کھڑا ہوا آدی بیٹھے ہوئے آدی کے کھڑا ہوا ہے اور دو سرا بیٹھا ہوا ہے۔ کھڑا ہوا آدی بیٹھے ہوئے آدی کے کھڑا ہوا ہے اور دوسرا بیٹھا ہوا ہے۔ کھڑا ہوا آدی بیٹھے کو تا ہے اور اس کے ساتھ یکھر دوسرے کلے کو ای طرح کا نتا ہے، ایکٹر جا سے ساتھ یکھر شتوں سے دریا دنت کیا تو انھوں نے جواب دیا:

اللَّذِي رَايَتَهُ يُشَقُّ شِلْقَهُ فَكَدُّابٌ يَكُذِبُ بِالْكِلْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبُلُغَ الْإِفَاق فَيُصُنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (بعارى شريف ١٨٥١/١٨٥١)

جس کواپنے دیکھا کہ اسکے کلے چیرے جارہے ہیں وہ ایبابر اجھوٹاہے جس نے ایبا جھوٹ بولا کہ وہ اس سے نقل ہو کر دنیا جہاں میں پہو پنچ گیا، لہذا اس کے ساتھ قیامت تک یہی معاملہ کیا جاتارہے گا۔

(۳) رسول اکرم کانے نداق میں بھی جموٹ ہولئے سے ممانعت فرمائی۔ بلکہ ایسے خص کے لیے تین مرتبہ بدد عافر مائی ہے۔

وَيُلَّ لِّمَنُ يُتَحَدِّثُ فَيَكُدِبُ لِيُصْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيُلَّ لَهُ، وَيُلَّ لَهُ.

ردواہ احمد والترمذی سنکواہ شریف ۱۳/۲)، جو تحص لوگول کو بنسانے کے لیے جھوٹ ہو لے اس کے لیے بربادی ہو، بربادی ہو، بربادی ہو۔

آج کل عام لوگ ہنانے کے لیےنت نے چکلے تیار کرتے ہیں۔اور محض اس لیے جموث ہو لئے ہیں تاکہ لوگ ہنسیں ،انہیں آنخصرت کا ندکورہ بالا ارشادا ہے پیش نظر

(۵) رسول اکرم الے فیموٹ ہو لئے کو ہوئی خیانت قرار دیا ہے۔ ایک مدیث اللہ ہے:
کُبُرَ تُ خِیانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاکَ حَدِیْناً هُوَ لَکَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَ اَنْتَ
بِه کَاذِبُ. (رواه ابو داو دست کو ۱۳۸۳)

یہ بڑی خیانت ہے کہ تواپنے بھائی سے ایس گفتگو کرے جس میں وہ تجھے سپا سجھتا ہو حالا نکہ تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔

(۲) مجموث بولنے کو منافق کی خاص علامتوں میں شار کیا گیا ہے۔ایک حدیث میں ارشاد نبوی ﷺ ہے:

آيَةُ الْـمُنافِقِ ثَلا ث. إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ. (معادى شريف ٢٠٠١ ومسلم شريف ١٨٢١)

منافق کی تین (خاص) نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جمود ہولے، جب معدہ کرے تو جمود ہوئے، جب معدہ کرے تو جمود ہوئے تا معدہ کرے تواس کے خلاف کرے، اور جب اے این بنایا جائے تواس میں خیات کرے۔ (ک) ایک مدیث میں آنخضرت اللہ نے کی جنت کی ضانت قرار دیتے ہوئے ارشاد فیلان

إِضْ مَنُولِي صِتَّا مِنُ اَنْفُسِكُمُ اَصُّمَنُ لَكُمُ الْجَنَّةَ. اُصُدُقُوا إِذَا حَدَّثُمُ وَالْجَنَّةَ. اُصُدُقُوا إِذَا حَدَّثُمُ وَالْجَفَعُوا فَرُوجَكُمُ وَغَضُوا اَلَّهُ مَا الْجَمَّانُ الْمُحَدِّمُ وَخُفُوا اَيُدِيَكُمُ: (بيهقى ضى شعب الإيمان ٢٠٣٨ - ٣٢٠ حديث المُصَارَكُمُ، وَكُفُوا اَيُدِيَكُمُ: (بيهقى ضى شعب الإيمان ٢٠٣٨ - ٣٢٠ حديث المُصامت)

تم مجھے اپنی طرف سے جھ باتوں کی گارٹی لے لو، میں تمہارے لیے جنت کی صانت لیتا ہوں۔ (۱) جب بات کروتو کچ بولو۔ (۲) جو دعدہ کرداسے پورا کرو۔ (۳) اپنی است کوادا کرو۔ (۴) اپنی نگامیں نیچی رکھو۔ (۲) اور اپنی انگامیں نیچی رکھو۔ (۲) اور اپنی انگامیں کو کھو۔ اپنی ہاتھوں کو (ظلم سے )رو کے رکھو۔

مَنُ سَرَّه أَن يُسِجِبُ اللَّهَ وَرَسُولُه اَويُجِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصُدُق حَدِيثَه إِذَا حَدَّثَ وَلُيُوَّةٍ اَمَانَتَهُ إِذَا اوْ تُمِنَ وَلْيُحُسِنُ جَوارَ مَنُ جَاوَرَهُ.

(بيهقي في شعب الايمان ١/١٠ حديث ١٥٣٣)

جس شخص کویہ بات پند ہو کہ وہ اللہ اور اسکے رسول سے محبت کرے، اور اللہ اور اسکار سول اس محبت کرے، اور اللہ اور اسکار سول اس محبت کرے تو وہ جب ہولے ہوئے اور جب اسے کوئی امانت میر دکی جائے تو اسے اور اپنے پر وی کے ساتھ اچھا برتا ؤکر ہے۔

(۹) ای طرح جموٹ سے بیچنے پرآنخضرت شے نے جنت کی صانت لی ہے۔ آپ شے نے فرمایا ہے:

آنیا ذَعِیُدُمٌ ہیں۔ فِی وَسَسطِ الْبَحِنَّةِ لِسَمَنُ تَرَکَ الْکِذُبَ وَإِنْ کَانَ مَاذِحًا. (الترخیب والتومیب ۲۱۳ ہیہ ہی ہی حصب الاہمان ۲/۲ اسمدیٹ ۵۲۳ ءن ہی امامۃ) عمل اس خمض کے لیے بچ جنت عمل کھرکی کفالت لیتا ہوں جوجھوٹ کوچھوڑ دے ۔ اگر چہ خدات ہی عمل کیول شہو۔

### سے میں ہی نجات ہے

واقعہ یہ ہے کہ جھوٹ سے بچااور ہر معالمہ ہم ہے کو افتیار کرنا تقرب فداوندی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اس صفت کی بدولت انسان میں واقعۃ اللہ رب العالمین سے شرم وحیا کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور خیرات کی توفیق عطا ہوتی ہے، اس کے بر فلا ف جھوٹ کے معاطمے میں لا پر واہی بر تناسخت نقصان اور محرومی کا سبب ہے، جھوٹ سے وقتی طور پر کوئی د نیاوی فا کدہ تو اُٹھایا جا سکتا ہے کی انتجام کے اعتبار سے وہ نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا، اور سے بول کر ہوسکتا ہے وقتی ہے توفیقصان محسوس ہولیکن اس کا نتیجہ اخیر میں ہمیشہ اچھا اور مفید بی بر آ مدہ وتا ہے۔

## الله سے شرم عبنے ک کی کھی ہے کہ ف معنی کا ارثادے:

تَحَرُّوا الصِّدُق وَإِنْ رَايَتُمْ أَنَّ الهَلَكَةَ فِيهِ النَّجَاةَ. وهرهب مراد المَّدِية النَّجَاةَ وهرهب مراد المعدر بن المعدر الم

ی کوتلاش کرو، اگر چراس شرجمین بلاکت معلوم ہو اس لیے کہ جات ای ( علی است معلوم ہو اس لیے کہ جات ای ( علی است کی ا بولنے ) ش ہے۔

اسلامی تاریخ بلی غرده تبوک بلی بلاعدر شرکت ندک والے تلقی صحابہ (حضرت کسب بن ما کٹ، حضرت مراده بن الریخ اور حضرت بلال این امیے) کا تام شہرے حدف سے نقش ہے جنہوں نے کا کو اختیاد کر کے محکم محلہ آنخضرت کا کو تلا دیا تھا جس کی وجہ سے اگر چرانیس بھاس دن با نیکا کی تکلیف جسٹی پڑی کے اس تحکم الن کی وجہ کی تو لیت کے سلط بھی قرآن کر کم کی آیات (و عَسلَمی الشَسلا وَ قَدِ السَّلِيْدَ وَ حُسلَمَ الشَّسلا وَ قَدِ السَّلِيْدَ وَ حُسلَمَ الله وَ مَن اور جَن من افقین نے جمو نے عذر چیش کر کے جا ہم ای جان ہوائی کی مافتہ نے اللہ کی اللہ اور جن من افقین نے جمو نے عذر چیش کر کے جا ہم ای جان ہوائی کی مافتہ نتائی نے جمو نے عذر چیش کر کے جا ہم ای جان ہوائی کی مافتہ نتائی نے اللہ نے قران کر کم میں ان کے جنی ہونے کا اعلان فر المیار این جان ہوائی کی مافتہ نتائی نے قال نے قران کر کم میں ان کے جنی ہونے کا اعلان فر المیار (معدی شرح میں سے)

جربے بھی بہات ابت ہے کہ جوئے آدی کا احداد کول میں جروح ہوجاتا ہے،اورلوگ اے اچی نگاہ سے نیس دیکھے، سی وجہ ہے کہ معرات محابد می اللہ تعالی عظم فراتے ہیں کہ آخضرت اللہ کوجوث سے زیادہ کوئی مفت تا پندنے گی۔

(الرئيسال وسيماس)

آپکار بھی ارشاد ہے کہ موسی جل برصفت ہو یکی ہے ان وہ جموع نیس ہو مکی اللہ ہو گئی ہو مکی اللہ ہو گئی ہو مکی اللہ فیار جموع اللہ ہو گئی ہو مکی اللہ فیار جموع اللہ ہوگا کا اللہ فیار جموع کا اللہ ہوگا کی اللہ ہو

اور حفرت عمر فاروق فی خاریار شافق فر ملیا ہے کہ کوئی خفس اس وقت تک کمال ایمان حاصل نہیں کرسکیا جب تک کہ غداق (تک) میں جموث ہو گئے اور جھڑ اکرنے سے بازندا آجائے ،اگروہ تق پر بی کیوں ندہو۔(الرفیہ سمعہ)

## یہ جھی جھوٹ ہے

ان ہدایات اور ارشادات کوسامنے رکھ کر جمیں اپنے طرز عمل کا جائز ہ لیا چاہیے، جموث کا معاملہ کتنا تا زک ہے؟ اس کا انداز ہ اس واقعہ سے ہوتا ہے:

عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّهُ عنه قَالَ: دَعَتَنِى أُمِّى يَوُمًا وَرَسُولُ اللّهِ قَاعِدٌ فِى بَيْتِنَا فَقَالَتُ هَا تَعَالَ أُعَطِيْكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ اللهِ شَا : مَا اَرَدُتِ اَنُ تُعطِيهٌ \* قَالَتُ اَرَدتُ اَنُ أُعطِيهٌ تَمُرًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُو

حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آتحضرت اللہ ہمارے مکان میں تشریف فرماتے ہیں کہ آتحضرت اللہ ہماں آؤ مکان میں تشریف فرماتے، میری والدہ نے (میری جانب بندم شی بڑھا کر) کہا: یہاں آؤ میں موسی دوں گی (جیسے ما کیں بچکو پاس بلانے کے لیے ایسا کرتی ہیں) آتخضرت کی افزو والدہ سے ارشاو فرمایا: تمہارا اسے کیا دینے کا اردہ تھا؟ والدہ نے جواب دیا کہ شرا سے مجود دینا چاہتی تھی، تو آپ کی نے ارشاو فرمایا کہ اگرتم اسے مجود نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جمود کھا جاتا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بہت ی ایی با تیں جنہیں معاشرہ میں جھوٹ نہیں سمجھا جاتا ہے،ان پر بھی جھوٹ کا گناہ ہوسکتا ہے۔ بچوں کو جھوٹی تسلیان دینا اور جھوٹے وعدے کرنا عام طور پر ہر جگدران کے ہے،اوراسے جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ حالا تکدار شاونہو گ کے مطابق سے بھی جھوٹ میں واقل ہے۔ای طرح ہنانے کے لیے اور محض تفریخ کے لیے جھوٹ ہولئے کو گویا کہ حلال سمجھا جاتا ہے،اور اسے قطعاً عیب کی چیز شار نہیں کیا جاتا ہے،اور اسے قطعاً عیب کی چیز شار نہیں کیا جاتا ہے،اور اسے قطعاً عیب کی چیز شار نہیں کیا جاتا ہے،اور اسے قطعاً عیب کی چیز شار نہیں کیا جاتا ہے،اور اسے قطعاً عیب کی چیز شار نہیں کیا جاتا ہے،اور اسے قطعاً عیب کی چیز شار نہیں کیا جاتا ہے۔

### تجارت بيشه حفرات متوجه مول

خريد وفروخت كمعامله يس بحى دل كھول كرجھوٹ بولاجا تاہے، اور قطعاً اسكے

## الا کا می اسرم عصبے کا جاتا ہے کہ ایک دو کان کا مال بکتا گرائی دو کان کا مال بکتا گرائی دو کان کا مال بکتا

تناہ ہونے کا احمال ہیں لیاجا تا۔ تا ہر نے بیس تطری بیر ہتاہے کہ ای دو کان کا مال بھا چاہی ہو گائی ہا گائی ہو گ چاہیے بھلے ہی جھوٹ بولنا پڑے۔ گا ہوں کو لبھانے کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈ ہے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور محض چند روزہ نفع کے لیے آخرت کی محروی مول کی جاتی ہے۔ اس بنا پر رسول اکرم بھٹانے ارشا دفر مایاہے:

التُحَّارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُحَّارًا إِلَّامَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَق.

(مشکواة ۱۲۳۴) ترملی ۱۱۴۹۱)

(اکثر) تاجر قیامت کے دن فاجروں کی صف بیں اٹھائے جاکیں مے بگر وہ (تاجر) جواللہ سے ڈرے اور نیکی کرے اور بچ بولے۔

ا يكم تبه الخضرت الله في المسين فطاب كرت موع فرمايا:

إِنَّ التَّجَارَ هُمُ الفِحَّارُ.

بيشك تاجرى فاجربين

صحابے نے عرض کیا یارسول اللہ ! کیا اللہ نے تھے کو حلال نہیں فرمایا ( پھر تھے کرنے دالے کیوں خطاکار ہیں؟ ) تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا:

بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں،(اس لیے اُنہیں فاجر کہا گیا) حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالی عنۂ فر ماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فر مایا کہ تین آ دی ایسے ہیں جنگی طرف الله تعالی رحمت کی نظر نہ فر مائے گا اور تمانکا تزکیہ کرےگا ، اور ان کو در دناک عذاب ہوگا۔ یس نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایسے بدنھیب

لوگ كون مول كي؟ آب صلى الله عليه وسلم في قرماما:

ٱلْمُسُيِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ (مسلم هويف ١٠١٥، الوهيب ٢١٥،

### جاراعل

النرف ہروہ المریق اپنا تے ہیں جس سے گا کہ خرید نے پر مجور ہوجائے ،اورای کو آئی کامیائی کھتے ہیں ہید ہی امور سے برخیتی اور لا پروائی کی دلیل ہے، جموث بہر حال فجموث ہے وہ جس وقت بھی لا جائے اس کا گناہ ہوگا ،اس لیے خاص کر تجارت پیشہ محرات کو اٹی نیابس کو لگام دینے کی ضرورت ہے، وہ اگر اللہ پر مجروسہ کر کے بچائی اور دیا تھا اس کے ماتھ کمائی کریں کے واللہ تعالی ونیا ہی بے حماب برکت عطاء فر مائے گا لور آخرت میں کے واللہ تعالی ونیا ہی بے حماب برکت عطاء فر مائے گا لور آخرت میں کی ان کا حشر حضرات انہیا مصدیقین ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔

الور آخرت میں کی ان کا حشر حضرات انہیا مصدیقین ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔

(تنی شریف ۱۲۹۷)

حجوثي تعريفين

شیطان نے اس نمانہ علی جموث کے پھیلاؤ کے لیے نت بی رکیس اور طریقے ایک مرح لوگوں کی جموثی تحریف کرنے ،اور بروپا

الله سے ملام علی اسے ملام علی اس بارے میں احتیاط نیس کرتے۔ جلسوں القاب دینے کی بھی ہے۔ ادرتو اورخودعلاء بھی اس بارے میں احتیاط نیس کرتے۔ جلسوں کے اشتہارات میں اس جموٹ کی بھر مار ہوتی ہے۔ ٹی کہ ایک معمولی فخص کے ساتھ ایک لائن کے آ داب والقاب لگا کر کھمل جموث کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس طرح مقر روں کے تعارف، سپاسناموں اور مقبتی نظموں میں وہ مبالغہ آ رائی کی جاتی ہے کہ الا مان الحفیظ۔ پھر طرہ یہ کہ اس عمل کو جموث سمجھا بھی نہیں جاتا۔ اللہ کی نظر میں یہ عمل نہایت تا پہندیدہ ہے۔ خاص کر جب کی تا اہل اور فاس و فاجر کی تعریف کی جاتی ہے (جیسا کہ آج کل لیڈروں اور افسران کی خوشامہ وغیرہ کا اطریقہ ہے) تو اس گناہ کی وجہ سے عمش خداوندی تک کانے افستا ہے۔ ایک صدیث کے الفاظ ہیں:

إِذَا مُدِحَ الفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالَى وَاهْتَرَّ لَهُ الْعَرْشُ\_(مشكوة شويف٣١٣/٢ عن انسُ

جب فاس شخص کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کو عصر آتا ہے، اور اسکی بنا پرعرش خدادندی حرکت میں آجاتا ہے۔

مالداروں،عہدے داروں اور فاس و فاجر لوگوں کی تعریف کرنے والے لوگ اس مدیث ہے جرت ماصل کریں اور سوچیں کدوہ اپنی زبان کواس گناہ جس بتلا کر کے کس قدر بے حیائی کا جوت دے رہے ہیں۔

### تعريف ميں احتياط

پھر چونکہ محض تعریف کرنا بھی اس معنی کرفتنہ سے ضافی نہیں ہے کہ جس محض کی تعریف کی جارہی ہے بہت ممکن ہے کہ دہ اپنی تعریف من کر عجب اور تکبر میں جتال ہوجائے اور ایپ باطنی عیوب اس سے پوشیدہ ہوجا کیں ،اس لیے شریعت میں منہ پر تعریف کرنے والوں کی ہمت فیلی کے احکامات دیئے گئے ہیں ،اورخواہ مخواہ تعریف کرنے میں احتیاط سے کام لینے کی تاکید کی گئی ہے، تاکہ زبان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی خیر

اَهُ لَ كُدُّ مُ اَوُقَالَ قَطَعُتُمُ ظُهُرَ الرَّجُلِ (بعدارى شريف ٩٥/٢ ٨عن ابي موسى

نم نے اسے ہلاک کر ڈالا میا فر مایا کہتم نے اس آ دی کی کمرتو ڑ دی۔ دوسر مے موقع بر فر مایا:

وَيُحَكَ قَطَعُتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ يَقُوله مرارًا، إِنْ كَانَ اَحَدُكُمُ مَا دِحًا لَا مَحَالَةَ فَلَيقُلُ اَحُسِبُهُ اللهُ، وَلَا يُزَكِى مَحَالَةَ فَلَيقُلُ اَحُسِبُهُ اللهُ، وَلَا يُزَكِى مَحَالَةَ فَلَيقُلُ اَحُسِبُهُ اللهُ، وَلَا يُزَكِى عَلَى اللهِ اَحَدًا \_ (بعارى هريف ١٣/٢ من ١٩٥٨ من ابي بكرة مسلم هريف ١٣/٢ ١٣ من عَلَى اللهِ اَحَدًا \_ (بعارى هريف ١٣/٢ ١٣) من عَلَى اللهِ اَحَدُ لِي جَلَمُ فَي بارارشاد من عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

فرمایا) تم میں جے کی کی تعریف بی کرنی ہوتو وہ ہوں کہا کرے کہ میرافلاں کے بارے میں گمان ہے (مثلاً وہ نیک ہے) جبکہ وہ اسے واقعی ایسا بی جمتنا ہواللہ تعالی بی حقیقت حال کا جانے والا ہے۔ اور تعریف کرنے والا جزم ویقین کے ساتھ حتی طور پر کسی کی تعریف نہ کرے (کہاس کا حقیقی علم صرف اللہ کو ہے)۔

ای طرح ایک اور حدیث می آپ الله نیشدور مادهین کواس طرح دمت شکن جواب دینے کی تلقین فرمائی:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّا حِيْنَ فَأَحْثُوا فِي وَجُوهِهِمُ التَّرَابَ \_ (مسلم هريف ٢١٣/٢ من المقدادين الاسودُ مشكوة هريف ٢٠/٢ من المقدادين الاسودُ مشكوة هريف ٢٠/٢ من المقدادين الاسودُ مشكوة هريف ٢٠/٢ من

جبتم (مفاد پرست) تعریف کرنے والوں کو دیکھوتوان کے منہ میں ٹی ڈال دو۔

مقصدیہ ہے کہ ایسے لوگوں کو منہ نہ لگاؤ ،اور وہ تم سے جن دنیاوی منافع کی امیدیں باندھے ہوئے جیں انہیں پورا نہ کرد ۔تاکہ وہ پھر آ کے بھی اس بے جا مدح کی جرائے نہ کرسکیں۔الغرض حیاء خداوندی کا تقاضایہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو ہراس چیز سے محفوظ

الله سے مدور عمنے کے اللہ سے مدور عمنے کا شائم پایا جاتا ہو۔ ہمیں حتی الامكان اللہ سے مرم کو فوز ركھنا جاتا ہو۔ ہمیں حتی الامكان اللہ سے شرم کو فوز ركھنا جا ہے۔

تعریف تین طرح کی ہوتی ہے: (۱) منہ پرتعریف کرنا (۲) فائبانہ یں تعریف کرنا۔ اس نیت سے تا کہ جس کی تعریف کی گئے ہے اس تک بات بھنے جائے۔ ید دنوں صور تین ممنوع میں (۳) فائبانہ یں تعریف قطع نظر اس سے کہ کی کواسکا علم ہویانہ ہو، یہ جائز ہے۔ (مظاہر حق ۱۹۷۶)

### غیبت بھی بے حیائی ہے

زبان کے ذریعہ ہے جوگناہ صدور بی آتے ہیں،اور جن کے ذریعہ کھل کھلا اللہ اسلام سے ساتھ ہے شری اور ہے حیائی کا شوت دیا جاتا ہے ان بی ایک گھنا دُنا جرم فیبت کا ہے۔ یہ وبا آج چائے کے ہوٹلوں سے لیکر ''سفید پوش حالمین جبہ وُرستار'' کی مبارک مجلسوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ مجلس کی گری آج فیبتوں کے دم سے ہوتی ہے۔ اور سلسلہ گفتگو دراز کرنے کے لیے عمویاً فیبت ہی کا سہارالیا جاتا ہے۔ اب بیمرض اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اس کی برائی اور گناہ ہونے کا احساس تک دل سے دلایا جارہا ہے۔ یہ صورت حال افسوس ناک ہی نہیں بلکہ اندیشہ ناک بھی ہے، اس کا تدارک جبی ہوسکتا ہے، اور اس سے نہینے اور محفوظ رہنے کا جذبرای وقت بیدار ہوسکتا ہے جبکہ حدیث بوسکتا ہے، اور اس سے نہینے اور محفوظ رہنے کا جذبرای وقت بیدار ہوسکتا ہے جبکہ حدیث کے الفاظ فیلیہ حفظ الرائس و ما و عی کے مضاشن کا ہروقت استحضار رکھا جائے۔ اور اللہ کی برابر کوشش کی جاتی رہے۔ اور ساتھ میں بارگاہ ایر دی میں الحاح وزاری اور لجاجت کے ساتھ اس برترین روحانی بیاری سے نجات اور شفاء کی استدعاء اور درخواست بھی کی جاتی رہے۔ آج کے دور میں اللہ کی خاص تو فتی کے بغیر اس کیا ہے۔ آج کے دور میں اللہ کی خاص تو فتی کے بغیر اس کناہ سے نیخ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

غیبت کرنا مردار بھائی کے گوشت کھانے کے متر ادف ہے فیبت کی شناعت کا ندازہ اس سے لگایا جاسکا ہے کہ قرآن کریم نے فیبت سے
بچنے کا حکم کرتے ہوئے فیبت کرنے کواپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مثل قرار دیا
ہے۔ارشاد ہوتا ہے:

وَلَا يَفْتَبُ بَعُضُكُمُ بَعُضًاءاً يُحِبُّ اَحَدُكُمُ اَنْ يَّا كُلَ لَحُمَ اَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِ هُتُدُوهُ \_ (الحجوات آیت:۱۲) \$ 14 \$\\ \phi \text{\$\frac{14}{2} \text{\$\frac{1}{2} \text{\$\fin}} \text{\$\frac{1}{2} \text{\$\frac{1}{2} \text{\$\frac{1}{2} \te

اور برانہ کو چھے ایک دوسرے کے، بھلا خوش لگناہے تم بیس کی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جومردہ ہوسو کھن آتی ہے تم کواس ہے۔

فلا ہر ہے کہ کوئی شخص ہرگز ہرگز اس بات کا تصور نہیں کرسکتا کہ کی بھی مردہ کا گوشت کھائے چہ جائے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا قر آن کریم ہے یقین ہمارے دل میں بٹھانا چاہتا ہے کہ جس طرح تمہاری طبیعت اپنے بھائی کا گوشت کھانے پر آمادہ نہیں ہوتی ،ای طرح تمہیں اس کی برائی کرنے سے بھی پوری طرح احر از کرنا چاہیے ۔ کیونکہ فیبت کرنا گویا اسکی عزید فیس کونی کھانا ہے ، جواسی طرح مکردہ اور نا پندیدہ ہے جسے اس کا گوشت کھانا ناپندیدہ ہے جسے اس کا گوشت کھانا ناپندیدہ ہے جسے اس کا گوشت کھانا ناپندیدہ اور کراہت کا باعث ہوتا ہے۔

### غيبت كياب؟

جب فیبت پرکی کوٹو کا جاتا ہے تو وہ فوراً یہ جواب دیتا ہے کہ کیا ہوا؟ میں تو حقیقت حال بیان کررہا ہوں ۔ گویا کہ بیر حقیقت بیان کرنا جائز ہے۔ حالانکہ بیرخام خیالی ہے۔ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

آتَـدُرُونَ مَـاالَـغِيْبَةُ ؟قَـالَـوُا:اللَّـهُ وَرَسُـولُـهُ اَعَـلَمُـقَالَ: ذِكُرُكَ اَحَاكَ بِمَا يَـكُـرَه ـقِيـُلَ اَرَأَيْسَتَ لَوُكَانَ فِي اَحِىُ مَااَقُولُ ؟قَالَ: إِنْ كَانَ فِيُهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اعْتَبَتَه وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ فَقَدُ بَهَتَّهُ ـ رمسلم حريف٣٢٢/٢من الى حريرة )

کیاتمہیں معلوم ہے فیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ اوراس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو آپ بھٹانے ارشاد فو ہایا: اپنے بھائی کے بارے بھی ان باتوں کا ذکر کرنا جو اے تاپند ہوں (فیبت ہے) ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر میرے بھائی کے اعدر وہ صفات ہوں جو بھی نے کہی ہیں (تو کیا پھر فیبت ہوگی؟) تو آپ بھٹانے ارشاد فر مایا: کہ اگروہ برائی تیرے ساتھی بیں پائی جائے جمی تو وہ فیبت ہوگی اور اگروہ بات اس کے اعدر نہ ہوتو تو نے اس پر بہتان با عرصا ہے۔ (جو فیبت ہے بھی بڑا گناہ ہے)

الله سے شرم کمخے کی کھی ہے کہ کا کہ کا کہ اللہ سے شرم کمخے کی کھی ہے گئی کہ ان کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ کہ ا

اس ہے معلوم ہوا کہ اس برائی کا بیان کردینا بھی غیبت ہے جو برائی نہ کورہ مخف میں پائی جاتی ہو۔اوراس کے عموم میں ہرائی برائی کا بیان شامل ہے جس سے نہ کورہ مخف کی عزت میں فرق آتا ہوخواہ وہ دنیا کی برائی ہویا دین کی جسم کی برائی ہویا اخلاق کی ،اولا د کی برائی ہویا ہوئی کی ،خادم کی برائی ہویا غلام کی ۔الفرض جس چیز کے بیان سے کسی کی بے عزتی ہوتی ہواس کا اظہار غیبت کے تھم میں داخل ہے۔(ردح المعانی ۱۵۸۷۲)

### سامنے برائی کرنا بھی گناہ ہے

اور بعض حفرات نے یہ کھا ہے کہ جس طرح پیٹے پیچے برائی کرنا فیبت ہے ای طرح سامنے برائی کرنا فیبت ہے ای طرح سامنے برائی کرنا بھی شاعت میں فیبت کے برابر بلکداس سے بڑھ کر ہے۔الفاظ قرآن وَ لَا تَلْمِدُو آنَفُسَکُمُ میں صراحة اس سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔اور حدیث کی تعریف ذِکر کُ اَخَالَ بِمَا يَكْرَهُ کِمُوم سے بھی میں معلوم ہوتا ہے۔علامہ آلوی دوح المعانی میں فقل کرتے ہیں:

وَفِي الرَّ وَاحِرِ: لَا فَرُقَ فِي الْغِيْبَةِ بَيُنَ اَنُ تَـجُونَ فِي غَيْبَةِ الْمُغْتَابِ او بِحَضُرَتِهِ هُوَ المُعْتَمَدُ (روح المعاني ١٥٨/٢١، كتاب الزواجر٢٧/٢)

اور زواجر میں لکھاہے کہ فیبت خواہ مغتاب کی غیر موجودگی میں کی جائے یا اسکی موجودگی میں ( دونوں صورتوں میں ) کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی قابلِ اعتاد بات ہے۔ ۔

عام طور پرفیبت کی بیتاویل بھی کی جاتی ہے کہ 'صاحب! یہ بات تو ہیں اس کے منہ پر کہہ چکا ہوں۔' بینی بیسم جھا جاتا ہے کہ فیبت صرف وہ ہے جو پیٹے پیچے کی جائے۔اور سامنے کی کی تو بین کریں تو وہ فیبت نہیں ہے حالانکہ حضرات مفسرین کی تشری سے بات واضح ہے کہ کسی کے سامنے ہرائی بات کہنا جواسے بری گئے،اوراسکی عزت میں اس کی وجہ سے فرق آئے، بیسب صور قبی فیبت کی وعید میں شامل ہیں،اوران سے احتر از کی ضرورت ہے،الا یہ کہ فیبت سے مقصور تحقیر اور بع عزتی نہ ہو، بلکہ اصلاح یا دوسروں کوشر سے بچانا

الله سے مدوم کلمنے کی اللہ سے مدوم کلمنے کی اللہ سے مدوم کلمنے کی گابوں میں الگ سے بیان وغیرہ ہوری کے تحت نقد کی کتابوں میں الگ سے بیان کے گئے میں ۔ (عالمیریدہ ۱۲ معارف الر آن ۱۲۸۸)

آ تکصیل کھولیے

احادید مبارکہ میں نہایت شدت کے ساتھ معاشرہ اسلامی سے اس گھناؤنے جرم کی بنیادیں اکھاڑی کے تعلق آئی شخت جرم کی بنیادیں اکھاڑی کے تعلق آئی شخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، جنہیں پڑھ کررو تکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں، ملاحظہ فرمائیس:

(۱) آمخضرت الله في معراج مين دوزخ كے معائد كے وقت كچھ ايك لوگول كود يكھا جومردار كھارے تھى، تو آپ كل في خضرت جرئيل عليه السلام سے بوچھا كديكون لوگ بين توحفرت جرئيل عليه السلام في جواب ديا:

هو لَا مِ الَّذِينَ يَا كُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ (العرهب والعرهب ٣٣٠) ميد وه لوگ جي جو (رئيا ش) لوگول كا گوشت (ليمني اكل عزت) كهاتے تھے (ليمني فيبت كمياكرتے تھے)

(۲) ای طرح آپ لے نے دوزخ میں کھھا ہے برنصیبوں کوبھی دیکھا جواپنے تاننوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو کھر ج سے ۔ اسکے بارے میں او چھے جانے پر حضرت جرئیل علیہ السلام نے فرمایا:

هوُّلَاءِ الَّذِيُنَ يَاكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعُرَاضِهِمُـ (ابو داؤدشريف ۲۲۹/۲ . رواه بهقي ۰/۵ • ۳ عن انسَّ،الترغيب والترهيب ۳۳۰/۳)

ریروہی لوگ ہیں جولوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔اوران کی عز توں سے کھلواڑ کرتے تھے۔

(٣) نیزایک طویل مدیث یس آنخضرت الله بیان فرماتے ہیں کہ یس نے سفر معراج کے دوران کھا ایس عورتوں اور مردوں کودیکھا جوسینوں کے ہل لیکے ہوئے تھے۔ تو میں (الله کا ایس کے اس کے میں دریافت کیا تو انہوں نے جو اب دیا:

هـ وَلَاءِ اللَّمَّازُوُنَ وَالْهَمَّازُونَ الخ ـ (رواه البيهقي عن راشدبن سعدُ الترغيب وا لترهيب ٣٠٠س)

بیزبان اورآ کھے اشاروں کے ذریعی فیبت کرنے والے ہیں۔

(۳) ایک حدیث طی آنخضرت الله نیبت اور کسی مسلمان کی آبروریزی کو برترین سود سے تعبیر فرمایا ، آپ کاارشاد مبارک ہے:

إِنَّ الرِّبَانَيْفَ وَسَبُعُونَ بَاباً اَهُونَهُنَّ يَاباًمِنَ الرِّبَامِثُلُ مَنُ اَتَى أُمَّهُ فِى الإِسَاكَم وَدُرُهَ مِ مِنَ الرِّبَا وَارْبَى الرِّبَا الْمُسُلِم وَانْتِهَاكُ حُرُمَتِهِ - (دواه البهقي ١٩٧٥ م ١٩٥ م ١٩٠ م الرَّبَا المُسُلِم وَانْتِهَاكُ حُرُمَتِه - (دواه البهقي ١٩٧٩ م ١٩٠ م المُسُلِم وَانْتِهَاكُ حُرُمَتِه - (دواه البهقي ١٩٧٩ م ١٩٠ م المُسُلِم وَانْتِهَاكُ حُرُمَتِه - (دواه البهقي ١٩٧٩ م ١٩٠ م ١

سود کے متر سے زیادہ دروازے ہیں۔ان میں سب سے متر سود کے دروازے کا گناہ ایسا ہے جیے ( نعوذ باللہ ) کوئی فخص اپنی ماں سے بحالت اسلام بدکاری کرے اور سود کا ایک درہم ۳۵ مرتبدز تاکرنے سے بھی تخت ہے۔اور سب سے تخت ترین سود،سب سے برا سود،اور سب سے برترین سود کی مسلمان کی عزت وحرمت کو پا مال کرنا ہے۔

(۵) ایک مرتبه حفرت عائشہ ہے بے خیالی میں ام المؤمنین حفرت صفیہ کے متعلق فیبت کے کلمات نکل مجے ( لیعنی آپ نے اشارہ سے انہیں قصیرة ( پہت قد ) کہدیا تو آخضرت کے حضرت عائشہ کو اسطرح سیبیفر مائی:

#### الله سے مدرم کی بیشت کے کھی کے ان کی ان کی ان کی ان کی کار کی ان کی کی کے ان کی کی کے ان کی کی کی کے ان کی کی ک

لَـقَدُ قُلُتِ كَلِمَةُ لَوُمُزِجَ بِهَا الْبَحرُ لَمَزَجَتُه \_ (رواه احمد والعرمذي وابو داؤد، مشكوة شريف ٣١٣/٢م)

تم نے الی بات کی ہے اگراہے مندر میں ڈالا جائے تو وہ بات سندر کے پائی کوٹراب کردے۔

(۲) ایک مدید می آبی ان نے حفرات محابہ کے مجمع میں فر مایا کرفیبت زنا سے بر مرک ہے۔ محابہ نے جرب سے سوال کیا کہ حفرت یہ کیسے؟ تو آب ان نے جواب دیا:

إِنَّ الرَّحُلَ لَيَزُنِي فَيتُوبُ هَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ فَيَتُوبُ فَيَغُفِرُ اللَّهُ لَهُ وَإِنَّ صَاحِبَ النفِيبَةِ لَا يُخُفَرُكَ لَا تَحَتَّى يَغُفِرَهَا لَهٌ صَاحِبَةً وَفِي رِوَايَةِ أَنسِّ قَالَ:صَاحِبُ الزِّنَا يَتُوبُ وَصَاحِبُ الفِيبَةِ لَيْسَ لَهٌ تَوُبَةً \_ (دواه السهقي هي هم الايمان ١٨٥ ٣٠عن الي معد وجابرٌ حديث ١٧٥١ -١٧٣٢ مشكوة شريف ١٥/٢)

انبان زنا کر کے تو بہ کر بے تو اللہ تعالی محض اسکے کچی تو بہ کرنے پراس کی تو بہ قورت فرمالیتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جب وہ تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی منفرت فرمادیتا ہے۔ اور (اسکے برخلاف) فیبت کرنے والے کی اس وقت تک منفرت نہیں ہوتی جب تک اس کو مختاب معاف نہ کرد بے۔ اور حضرت انس کی روایت میں ہے کہ زنا کر نیوالا (بڑے گناہ کے احساس ہے) تو بہ کر لیتا ہے۔ اور فیبت کر نیوالے کو (اپنے گناہ کا احساس نہ ہونے کی وجہ ہے) تو بہ کی تو فیق نہیں ہوتی ۔ ( یہی وجہ ہے کہ فیبت کی شناعت زنا ہے۔ احساس نہ ہونے کی وجہ ہے) تو بہ کی تو فیق نہیں ہوتی ۔ ( یہی وجہ ہے کہ فیبت کی شناعت زنا ہے۔ کھی زیادہ ہے)

(2)مشہور صحابی حضرت الو بحرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غیبت کی وجہ سے انسان عذاب قبر کا مستحق ہوجاتا ہے، وہ فرماتے ہیں:

يَنْنَا آنَا أَمَاشِى رَسُولُ اللهِ ﴿ وَهُوَاحِذٌ بِيَدَى وَرَحُلُ عَنُ يَسَارِهِ فَإِذَا نَحُنُ بِقَرَيُنِ آمَا مَنَا مَفَاهَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُو

الله سے شرم کیفنے کی کھی ہے اور کا کہ کا کہ کا کہ کہ اس کیفنے کی کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کی کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا ک

الْبُولِ وَالْغَيْبَةِ (مسند احمد بن حنبل ٣٥/٥ حديث ٢٠٢٥٢)

اس دوران کہ میں آنخضرت کے ساتھ چل رہا تھا،اورآپ کے اس کے جاتھ کا کہ اور آپ کے اس کے باتھ کی ساتھ جل رہا تھا کہ اورا کے خص آپ کے بائیں جانب تھا کہ اچا تک ہم دوقبروں پر پنچ جو ہمارے سامنے تھیں۔ تو آنخضرت کے نے فرمایا کہ ان دونوں (قبروالوں) کو عذاب ہورہا ہوا ہوا ہوا کہ اور (تمہاری دانست میں) کی بڑے گناہ پر عذاب نہیں ہورہا حالا تکہ وہ گناہ بڑا ہے۔ البندا کون ہے جو ایک بنی میرے پاس لائے۔ تو ہم تھم کی تھیل میں جھیئے۔ میں جلای جاکرآپ کے لیے ایک بنی میں اس کے اور ایک طرااس جاکرآپ کے لیے ایک بنی لے آیا آپ کی نے اس بنی کے دو کلڑے کیے اور ایک طرااس قبر پراورد دمر الکرا دومری قبر پر ڈال دیا۔ اور فرمایا کہ جب تک میٹ بنیاں تر ہیں گی ان (قبر والوں) پر عذاب میں تخفیف کی جاتی رہے گی اور ان دونوں کو صرف پیٹاب (سے نہ والوں) پر عذاب میں تخفیف کی جاتی رہے گی اور ان دونوں کو صرف پیٹاب (سے نہ تیکے) اور غیبت (کرنے) کی بناء پر عذاب دیا جارہا ہے۔

(۸) حضرت شفی بن ماتع الاصحی مرسل روایت کرتے میں که آمخضرت اللہ نے ارشادفر ماما:

وہ جواب دیگا کہ یہ بدنسیب اس حال بی مراکداس کی گردن پرلوگوں کے مالی حقوق تھے۔ پھر آنتیں کھنیخے والے سے ای طرح کا سوال کیا جائے گا۔ وہ جواب دیگا کہ یہ محروم القسمت اس کی بالکل پر وانہیں کرتا تھا کہ پیشاب اس کے بدن پر کہاں لگ رہا ہے۔ اس کے بعد مندسے پیپ اورخون نکالنے والے سے الل جہنم ای طرح کا سوال کریں گے۔ تو وہ جواب بیں کہے گا کہ یہ از لی بد بخت جب کی غلط بات کو دیکھا تو اس سے اس طرح لطف اندوز ہوتا تھا جیسے بدکاری سے لطف حاصل کیا جاتا ہے۔ اور آخر بی خود اپنا گوشت کھانے والے سے صورت حال معلوم کی جائی تو وہ کے گا کہ یہ کمترین محروم القسمت (ونیا بین ایکھانے والے سے صورت حال معلوم کی جائی تو وہ کے گا کہ یہ کمترین محروم القسمت (ونیا بین ایکھانے اورچنلی کھانے الاسمت القسمة (ونیا بین ایکھیلی کرتا تھا۔ اورچنلی کھانے میں دی ہی لیتا تھا۔ (اللہ ہمیں ان رذائل سے محفوظ رکھے۔ آھن)

(٩) حفرت الوهريره رضى الله تعالى عندار شافر ماتي جي كرة تخضرت الله في متنب فرمايا:

مَنُ أَكُلَ لَحُمَ آخِيُهِ فِي الدُّنْيَا قُرَّبَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: كُلُهُ مَيِّتاً

کما اکلیّنهٔ حَیا فیا کُلهٔ وَ یَکلَمُ وَ یَصْنَجُ (رواه ابویعلی،الدهب۳۹/۳) و وه گوشت جو محض دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھائے (فیبت کرے) تو وہ گوشت قیامت کے دن اس کے قریب کیا جائےگا۔اوراس سے کہا جائے گا کہ جیسے دنیا میں زندگی کی حالت میں اسکا گوشت حالت میں (اپنے بھائی کا) گوشت کھایا تھا اب مردہ ہونے کی حالت میں اسکا گوشت کھا۔پیروہ (مجبوراً) اے کھائے گا اور منہ بنائے گا اور نیخ تا جائے گا نعوذ باللّه منه،

الله سے سرور محجنے کی کھیں۔
(۱۰) حضرت عبداللہ بن معود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم آنخضرت کی خصرت کی خصرت میں صاضر تھے۔ ہم میں سے ایک فیض اٹھ کر چلا گیا ، تو بعد میں ایک دوسر کے فیض نے اس جانے والے فیض کے متعلق کی فیبت والے کلمات کہد دیے تو آنخضرت فیض نے اس جانے والے فیض کے متعلق کی فیبت والے کلمات کہد دیے تو آنخضرت فیض نے تو ایک کی ایک دور دانتوں میں فلال کرے۔ اس نے جواب دیا جضور میں نے تو

گوشت کھایا بی نہیں، کس واسطے خلال کروں؟ تو آپ نے فرمایا: اِنَّكَ اَكَلُتَ لَحُمَّ اَحِیُكَ \_(العرهب والعرهب سر۳۲۸) تونے اپنے بھائی کا (فیبت کرکے ) گوشت کھایا ہے۔ (۱۱) حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا خودا پنا واقعہ قتل فرماتی ہیں:

قُلْتُ لِا مُركَةٍ مَرَّةً وَآنَاعِنُدَ النَّبِي مَتَظِيّةً إِنَّ هذه لَطَوِيلَةُ الذَّيُلِ فَقَالَ الْفِطِي الْفِطِي الْفَطِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَلِي الْمُعْلِي الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الل

(۱۲) حضرت جابر رضى الله تعالى عند فرماتے بيں كه بم آنخضرت كاكى خدمت ميں مام منظار من الله عند من الله عند من ا ميں حاضر شے كه ايك بد بودار مواكا جمودكا آيا۔ آپ كانے ارشاد فرمايا: اَتَدُرُونَ مَا هذِهِ الرِّيُهُ ؟ هذِهِ رِيْحُ الَّذِينَ يَغَنَا بُونَ الْمُوْمِنِينَ۔

(رواه احمد،العرضي والعرهيب ١٦٣١)

کیاتم جانے ہو یکی ہواہے؟ بیان لوگوں کی (بد بودار) ہواہے جوالل ایمان کی فیبت کرتے ہیں۔

ان روایات سے انداز ہ لگایا جاسکتا ہے کہ شریعت میں غیبت کس قدر ناگوار صفت ہے جس سے اجتناب کرنا ہرمسلمان کے لیے لازم ہے۔

# علماء كى غييت

علاءاور ا كابرطت كي تحقير وتذليل كي غرض من غيبت كا ارتكاب عام لوكول كي

الله سے مدور معمنے کے دور ہے۔ کہ اللہ سے مدور معمنے کے داشہ تعالی کی نظر میں فیبتوں کے مقابلہ میں زیادہ شدت اور قباحت رکھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نظر میں علم مرام کی جماعت کا درجہ نہایت بلند ہے۔ اس لیے ان کی بعر بی اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ تعالی کے فرمایا:

مَنُ عَادَىٰ لِي وَلِيًّا فَقَدُ اذَنْتُهُ بِالْحَرُبِ (بعادی شریف ۱۳۲ من ابی هریوق)
جومیر کی ولی سے دشمنی رکھتا ہے شن اس کے خلاف اعلان جنگ کرو جا ہوں۔
ای طرح شل معروف ہے : کُسٹو وَ کُسٹو مَتَّ لِی مَسُمُو مَتَّ لِی عَلَی اور اولیا واللہ کی تعییر
زہر بلا ہوتا ہے۔ جوان کی غیبت کرنے والوں کو بخت نقصان کی بنچا تا ہے۔ علما واور اولیا واللہ کی تحقیر
وقد لیل ایسا جرم ہے۔ جس کی سز االلہ تعالی نہ صرف آخرت میں بلکہ و نیا میں بھی وہتا ہے۔ جو
لوگ اس بارے میں بے احتیاطی کرتے ہیں وہ قدرتی طور پر دنیای میں ولت و خواری اور تکلیوں
میں جتال کردیئے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے اور واتائی کا نقاضا ہے کہ وہ اپ کو عذاب خداوندی کے بتابی کا سامان میا نہ
عذاب خداوندی سے بچائے اور ' خاصان خدا' کی برائی کر کے اپنے لیے بتابی کا سامان میا نہ
کرے اور کی ایکی مجل میں نہ شرکے ہوجس میں اوگون کی غیبتیں کی جاتی ہوں۔

#### چغلخوري

چھل خوری بھی دراصل غیبت بی کا ایک اعلی درجہ ہے جس کے معنی ، فساد کی غرض کے معنی مقاد کی غرض کے معنی مقد کر ہم میں سے اسے کی محت کے سامنے طاہر کرنے کے آتے ہیں ، قرآن کر ہم میں متعدد جگہ چھل خوردل پر لعنت کی گئی ہے اور نبی اکرم اللہ نے چھل خور کے بارے میں نہایت شخت وعیدیں ارشا دفر مائی ہیں ، مشہور صدیث ہے:

لَا يُدُنُّولُ الحَنَّةُ نَمَّامُ (مسلم شویف ار20) چفل خور جنت میں نہیں جائے گا۔

ای طرح ایک موقع پر آنخضرت ایک فرایا: که زیاده تر قبر کا عذاب چفل خوری ادر پیشاب کی چینٹول سے نہ بچنے کی دجہ ہوتا ہے، (الزنب والر بیب ۱۳۳۳)

بیقیداس لیدنگانی کداگر کمی کے داز کے افشاء میں کوئی شرع مسلحت ہوتو اس داز کو ظاہر کرنے میں ترج فیل ہے، بلکہ بسالوقات ایسا کر ناخر وری ہوتا ہے۔(النووی علی مسلم ادا)

# چغلی اور غیبت سنے تو کیا کرے؟

عام طور پرلوگوں کا محمول ہے کہ اگر ان کے سامنے کی شخص کی برائی کی جاتی ہے تو یا تو کہنے دالے کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ، یا خاموش رہتے ہیں حالانکہ برطریقہ شریعت کے مطابق نہیں ، نی اکرم اللہ کے کا ارشادگرامی ہے:

مَـنِ اغْتِيْـبَ عِـنُكَهُ النُّوهُ الْمُسُلِمُ فَلَمُ يَنْصُرُهُ وَهُوَ يَسُتَطِيُمُ نَصُرَهُ اَدُرَكَهُ اتَّمَهُ فِي اللَّنُيَا وَالْآخِرَةِ ـ (العرضِ والعرصِ ١٣٣٣هـ السُّ)

جس محض كے سامنے اس كے مسلمان بھائى كى غيبت كى جائے اور وہ طاقت كے باوچود (اس كا وفاع كركے) اس بھائى كى مدونہ كرئے اس مسلمان بھائى كى مدونہ كرئے اس بھائى كى مدونہ كرئے كا ) و بال و نيا اور آخرت ميں ہوگا۔

اس مدید ہے معلوم ہوا کہ فیبت من کر خاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ حتی الامکان اپ مسلمان بھائی ہے جتی الامکان اپ مسلمان بھائی ہے ۔ اپ مسلمان بھائی سے خوش گمان رہ کراس کی طرف سے صفائی دینے ارشاد فر مایا ہے کہ جھنم اپنی وسعت کے مطابق مختاب فحض کی طرف سے صفائی پیش کرتا ہے تو اللہ تعالی دنیا اور آخرت علی اس کی حد فر ماتا ہے۔ (الزنیب ۲۳۵)

ام غزائی نے احیاء العلوم میں تکھا ہے کہ جب کوئی فخص کی کی غیبت یا چفلی سے
تواسے چید باتوں کا التزام کرتا چاہئے۔(۱) چفل خور کی شکایت پر ہرگزیقین نہ کرے اس
لیے کہ وہ خبر دینے والا شرعاً فاس ہے۔(۲) چفل خور کو اس کے غلافعل پر متنبہ کرے اور
اسے عار دلائے۔(۳) چفل خور کے فعل کو دل سے برا سمجھے اور اس بناء پر اس سے
ایسند بیدگی کا اظہار کرے۔(۴) جسکی چفلی کی گئے ہے اس کی طرف سے بدگمان نہ ہو۔(۵)
چفل خور نے جو بات پہنچائی ہے اس کی کھود کر بداور تحقیق اور تفیق میں نہ بڑے۔(۲)

الله سے سوم عمنے ک کی دارے کا داجہ ش چفل خور کے قول کو کی دومرے سے بیان شرکے ورشہ خود چفل کرنے والے کے درجہ ش آجائے گا۔ (احیاء الموم ۱۹۷۳)

#### حضرت حاجي امدادالله كامعمول

حفرت حاجی الدادالله صاحب مهاجر کلی کامعمول تحاکدان کے مهال ترقوکی کی شکایت نی جاتی تحق کی جات تقل کرتا تو شکایت نی جاتی تحق کرتا تو کسی کا بات تقل کرتا تو کسی کا بات تقل کرتا تو کسی کا تعلیل فر مادیت ، کرتم غلط کہتے ہووہ ایسانیس ہے۔ (معادف ادریس)

ایک مرتبہ تھانہ مجون کے زمانہ تیام ش ایک فخص نے آگر کہا کہ فلاں فخص نے آپ کے بارے شواب دیتے اب حضرت مائی صاحب نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اسٹ تو میری پیٹے بیچے برائی کی تھی۔ اور تو نے میرے منہ پرمیری برائی کردی اس لیے تو اس سے زیادہ برا ہوا۔ حضرت کے اس جواب کا بیاثر ہوا کہ اسے پھر بھی کمی کی گئے ہے تا کہ جواب کا بیاثر ہوا کہ اسے پھر بھی کمی کی گئے ہے تا کہ جواب کا بیاثر ہوا کہ اسے پھر بھی کمی کی گئے ہے تا کہ جواب کا بیاثر ہوا کہ اسے پھر بھی کمی کی گئے ہے تا کہ جواب کا بیاثر ہوا کہ اسے پھر بھی کمی کی گئے ہے تا کہ جواب کا بیاثر ہوا کہ اسے بھر بھی کمی کی گئے ہے تا کی جواب کا بیاثر ہوا کہ اسے بھی بھی کمی کی بیاثر ہوا کہ اسے بھی بھی کی بیاثر ہوا کہ اسے بھی بھی کمی کی بیاثر ہوا کہ اسٹر ہوا کہ اسٹر بھی کی بیاثر ہوا کہ اسٹر بھی کہ بیاثر ہوا کہ اسٹر بھی ہوئے کی بیاثر ہوا کہ اسٹر بھی بیاثر ہوا کہ اسٹر بھی ہوئے کہ بیاثر ہوا کہ اسٹر بھی بیاثر ہوا کہ اسٹر بھی ہوئے کہ بیاثر بھی ہوئے کہ بیاثر ہوا کہ اسٹر بھی ہوئے کہ بیاثر ہوا کہ بیاثر ہوا کہ اسٹر بھی ہوئے کہ بیاثر ہوا کہ بیاثر بھی ہوئے کہ بیاثر بھی ہوئے کی بیاثر ہوا کہ بیاثر ہ

کاش اگرآج ہم بھی اس طریقہ کو اپنالیس تو باسانی ہم اس عظیم گناہ سے اپنے کو بچاسکتے ہیں۔اور اللہ تعالی سے شرم و حیا کا واقتی حق اواکر سکتے ہیں۔

#### بعض بزرگوں کےاقوال وواقعات

حفرت قادرٌ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے قبن ھے ہیں۔ایک حصہ فیبت سے ہوتا ہے۔ایک حصہ چفل سے ادرایک حصہ چیثا ب سے نہ بچنے ہے۔

، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مسلمان دین بیل فیبت کا اثر آگلہ بیاری سے زیادہ خطرنا کے صورت بیں رونما ہوتا ہے۔ جس طرح مرض آگلہ پورے بدن انسان کو گلاد بتاہے اس طرح مرض فیبت دین کو چٹ کرجاتا ہے۔

مردی ہے کہ ایک فخص نے حطرت علی زین العابدین کے سامنے کی مخف کی فیبت کی ، تو آپ نے ایک فخص کی فیبت کی ، تو آپ نے اندانوں فیبت کی مورت میں کتے ہیں۔ کی صورت میں کتے ہیں۔

ایک مخف نے معرت من بھری ہے ہوچھا کہ میں نے ساہے کہ آپ میری فیبت کیا کرتے ہیں، آپ نے جواب دیا کہ میری نظر میں تہاری آئی قدر نہیں ہے کہ مفت میں اٹی نیکیاں تہارے والد کردوں۔

ای طرح محقول ہے کہ ایک مرتبہ حصرت حسن بھری رحمۃ الشعلیہ کو خبر لی کہ فلال محض نے ان کی فیبت کی ہے۔ آت فیبت کرنے والے کے پاس پچھتازہ مجبوریں مجمعیں اور کہ لا یا کہتم نے اپن نیکیوں میں سے پچھ حصہ جھے ہدید کیا ہے تو میں اس احسان کے بدلے میں میک محبوریں بھی میں مجبوریں بھی میں ہوں ، اگر چہ بیٹم ہمارے احسان کا پورا بدلہ نہیں ہے۔ اس لیے معدور خیال فرما کیں۔ (از خما ق العارف ترجم احیاء العلم الدین تعلما)

مشہورصاحب معرفت بزرگ حضرت میمون بن سیار قرباتے ہیں کہ ایک روز یس نے خواب یس دیکھا کہ ایک جبٹی کا مردہ جسم ہے، اور کوئی کہنے والا ان کو کا طب کر کے کہد ہاہے کہ اس کو کھا گا ایک جبٹی کا مردہ جسم نے بندے یس اس کو کھا وُل ایس نے کہا کہ اے خدا کے بند سے یس اس کو کھا وُل ایس نے کہا کہ اس لیے کہ تو نے فلال فیض کے جبٹی ذکی غلام کی غیبت کی ہے۔ یس نے کہا مغدا کی تئم ، یس نے اس کے متعلق کوئی اچھی بری بات کی ہی نہیں ۔ تو اس فیض نے کہا کہ بال الیمن تو نے اس کی غیبت کی قبیب کہ اس کے بعد حضرت میمون کا حال ہے ہو گیا تھا کہ ذخود بھی کی کی غیبت کرتے اور ذکری کو اپنی کے بعد حضرت میمون کا حال ہے ہو گیا تھا کہ ذخود بھی کی کی غیبت کرتے اور ذکری کو اپنی

حضرت حاتی الداداللہ صاحب مہاجر کی نے فر مایا کہ: "آلیفیکہ اُسَدُّ مِنَ الزِّنَا"
(فیبت زنا ہے بھی بڑھ کرہے) میں فیبت کے شدید تر ہونے کی دجہ بیہ ہے کہ زنا گناہ بائی
(شہوت سے صادر ہونے والا) ہے اور فیبت گناہ جائی ( جکبر سے نکلنے والا) ہے۔ زنا کے
صدور کے بعد فنس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے کہ میں نے یہ فبیث اور گھنا وُنا کام کیا (اور توب
کی توفیق ہوجاتی ہے) اور فیبت میں اہتلاء کے بعد آ دی کو ندامت تک نہیں ہوتی (اور وہ
توب سے محروم دہتا ہے) اس بناء پرفیبت کوزنا ہے بھی بدتر فر مایا گیا ہے۔ (معارف ادادیا ۱۱)



#### ایک داقعه

چفل خوری کے مفاسد ہیان کرتے ہوئے امام غزائی نے یہ واقد تقل کیا ہے کہ ایک فخص بازار جس غلام خرید نے گیا۔ ایک غلام اسے پندآ گیا۔ بالغ نے کہا کہ اس غلام خرید نے گیا۔ ایک غلام اسے پندآ گیا۔ بالغ نے کہا کہ اس غلام حل کوئی عیب نہیں ہے بہ سے کہ اس جس چفلی کی عادت ہے بہ شر کی اس پر داختی ہو گیا اور غلام خرید کر گھر لے آیا۔ ابھی چھے بی دن گزرے تھے کہ غلام کی چفل خوری کی عادت نے بھی کہ کھلا یا کہ اس نے اس فخص کی ہیوی سے جا کر تنہائی جس کہا کہ تبہارا شو ہر تہمیں پند نہیں کہ تا اور اب اس کا ارادہ با نمی کی رکھنے کا ہے۔ لہذا رات کو جب وہ سونے آئے تو اسر سے اس کے چھے بال کاٹ کر جھے دیدو۔ تا کہ جس اس پڑس کو کر اکرتم دونوں جی دوبارہ عب کا انظام کر سکوں۔ ہیوی اس پر تیار ہوگی اور اس نے اسر سے کا انظام کر لیا۔ اور غلام نے اپنی آتا ہے جا کر یوں بات بنائی کہ تبہاری ہیوی نے کسی غیر مرد سے تعلقات قائم کر لیے ہیں اور اب وہ تہمیں راستہ سے ہٹا دینا چا ہتی ہے۔ اس لیے ہوشیار رہنا۔ راست کو جب وہ ہیوی کے پاس گیا تو دیکھا کہ ہیوی اسر الا رہی ہے۔ وہ بچھ گیا کہ غلام نے جو خبر دی مقی وہ پی تھی۔ اس لیے ہوشیار رہنا۔ راست کو خور ردی مقی وہ بی تھی۔ اس نے اس اسر سے ہیوی کے گھر والوں کو اس واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے آگر شو ہر کوئل کر دیا۔ اس طرح اجھے خاصے خانم انوں جس خور یزی کی نو بت آگی۔ (احیاء المؤم ہمرہ)

الغرض فیبت اور چنفی الی بدترین بیاریاں ہیں، جن سے معاشرہ فسادی آ ماجگاہ بن جا تا ہے، گھر گھر لڑا کیاں ہوتی ہیں، دلوں ہی کھیدگی اور نفرت جاگزیں ہوتی ہے۔ دشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، فائدانوں ہیں آگ لگ جاتی ہے، اور بنے بنائے گھر اجر جاتے ہیں۔ اور بیسب فساوزیان کی بے احتیا طی اور اللہ تعالی سے بشری اور بے حیائی کی وجہ سے دونما ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث نہ کور میں فرمایا گیا ہے کہ حیاء خداوندی کا حق اس وقت سے دونما ہوتا ہو ہا کہ حیاء خداوندی کا حق اس وقت سے دونما ہوتا ہوتا ہوتا وار اس کے متعلقہ اعضاء کی دفاظت کا اجتمام نہ کیا جائے۔ اور ان اعضاء میں زبان کو متاز اور تازک حیثیت حاصل ہے ، اس لیے ہمیں زبان کی حفاظت کا ہمکن خیال رکھنا جاہے۔

# گالم گلوچ اور فخش كلامي

زبان سے صادر ہونے والے بدترین گناہوں بیل افتاط من اور فحش کلامی کرتا وافل ہے۔ یہ بدزبانی کسی بھی صاحب ایمان کو ہرگز زیب نہیں دیتی۔ زبان کے ذریعہ ایذا ارسانی کرنے والوں کو تر آن کریم بیس خت گناہ کا مرتکب قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَالَّذِيُنَ يُوذُونَ الْسُومِنِيْنَ وَالْمُومِنْتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُّوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهُ الْمُعَانَا وَإِلَمًا مُّبِيناً والاحزاب آيت ٥٨)

اور جولوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں اور مسلمان عور توں کو بدون گناہ کیے بتو اٹھایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا اور صریح گناہ کا۔

اور نی اکرم اللے بہت ی احادیث مبارکہ میں گالم گلوچ ، بدز بانی اور فحش کلای ک خت ندمت فرمائی ہے۔ آپ اللے کے بعض ارشادات مبارکددرج ذیل ہیں:

- (۱) لَعُنُ الْمُؤْمِنِ كَفَتُلِهِ (مسلم هويف ۷۲۱) مؤمن برلعنت كرناايبا (عي برا) بي جيساس كول كرنا ـ
- (٢) لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيْقِ أَنْ يَكُونَ لَقَاناً (دياض الصالحين ٥٥٣) كى صديق كوييزيب نبيل ويتا كدوه بهت لعنت كرف والا مو
- - (٣) لَا تَلاَعَنُوا بِلَعْنَةِ اللهِ وَلَا بِغَضَبِهِ وَلَا بِالنَّارِ (مشكوة هريف٢٣/٢) الله وَلا بِعَضَبِ ورجم كورية إلى على العن المن مت كرور

#### OP AI OF THE SECOND OF THE SEC

(۵) سِيَاتُ الْمُسُلِمِ فُسُوَقَ وسِلم فَيْف ١٨٥١)

مسلمان كوكالي وينافس يب

- (٢) لَايَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَاناً ومشكوة هويف ١٣/٢ ٣) منكوة هويف ١٣/٢ ٣) من المرابع المرابع
- (٤) لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطُّفَّانِ وَلَا بِاللَّفَّانِ وَلَا الْفَاحِسُ وَلَا الْبَذِي

(مشكوة شريف ۲/۲ ام)

مؤمن كاللحن طعن كرفي والا اورفش اورب حيائي كرف والانيس موتا

(A) إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا لَمَنَ شَهُعاً صَعِدَتِ الْلَعَنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتَعُلَقُ آبُوابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهُبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُعُلَقُ آبُوابُهَا دُونَهَا مُثَمَّ مَا حُدُ يَمِينًا وَشِمَالًا هَٰإِذَالُمْ تَحِدُ مَسَاعًا رَحَعَتُ إِلَى الَّذِي لَعِنَ فَإِنْ كَانَ أَهُلًا لِتَلِكَ وَإِلَّا رَحَعَتُ إِلَىٰ قَاتِلِهَا۔ (رواه ابوداو دحدیث ۵۰ سریادی الصالحین ۵۵)

جب کوئی فض کی چز پراہنت کرتا ہے۔ تواس گیاہنت آسان کی طرف جاتی ہے دروازے بند ہوتے ہیں۔ پھر زمین کی طرف اترتی ہے تو اس کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ پھر زمین کی طرف اترتی ہے اور جب کوئی دروازوں کو بھی بند پاتی ہے۔ پھروائی با تیں جانے کا راستہ ڈھوٹرتی ہے اور جب کوئی راستہ ڈھوٹرتی ہاتی تو جس پر لھنت کی گئے ہے، اس فخص کی طرف آتی ہے، اگر وہ لعنت کا ستی ہے تو بنیا، ور نداعت کرنے والے کی لعنت خودای کے گئے جس پر جاتی ہے)

(۹) آلْمُسُلِمُ مَّنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُوُنَ مِنُ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (مسلم هولف ۱۸۸) کامل مسلمان وه جس کے ہاتھ اور زبان سے عام مسلمان محفوظ رہیں (وہ کی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف شدے)

(۱۰) يبودى الى خياف باللى كى يناء پر جب جناب رسول اكرم كى فدمت عن آت تو بجائد" السلام عليك" كين كن السنام عليك" كها كرتے تھے، جس كم من موت

(بخاری شریف ۱/۲ ۸۹۱)

عا مُشیَطِّم و اِنری اختیار کرد ، اور کِن اور بدکلائی ہے پیچی رہو۔ اس لیے کہ مقصوداس کے بغیر بھی حاصل ہے کیونکہ ان کی بدد عاصفور ﷺ کے حَن میں قبول نہ ہوگی اور حضور ﷺ کی بددعاان کے بارے میں قبول ہوجائے گی۔

(١١) آخضرت الله ك خادم خاص حفرت الس ابن ما لك رضى الشرتمالي عند

فرماتے ہیں!

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﴿ لَهُ مَبَّابًا وَلَا فَاحِشًا وَلَا لَقَاناً كَانَ يَقُولُ لِآحَدِنَا عِندُ

رسول اکرم سلی الله علیه وسلم گالیاں دینے والے بخش کالی کرنے والے اور اعت کرنے والے اور اعت کرنے والے اور اعت ک کرنے والے نہ تھے، (زیادہ سے زیادہ) ہم میں سے کی پر عماب ہوتا تو یہ فرماتے عالی کی بیٹانی خاک آلود ہو۔ اسے کیا ہوا۔

(۱۲) ایک موقع پر رسول اکرم شانے ارشاد فرمایا کو اسینے والدین کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ایکا ایملا مید کیے ممکن ہے کہ کوئی شخص خود اپنے والدین کو گالیاں دے۔ آپ شانے ارشاد فرمایا:

نعَمُ: يَسُبُ اَبَا الرَّحُلِ فَيَسُبُ اَبَاهُ وَيَسُبُ أُمَّةً فَيَسُبُ أُمَّةً رَسَامِ حراف الم ١٩٥٠ ال (يراس طرح ممکن ہے کہ) وہ کی شخص کے باپ کوگائی دے پھروہ خض اس کے باپ کوگائی دے مای طرح ہیکی کی ماں کوگائی دے پھراس کی ماں کوگائی دی جائے۔

# WAT WE SHOW THE WAY OF THE WAY OF

(اس طرح بيگالي دين والاخوداين والدين كوگاليان دلوانے كاسب بن كميا)

(۱۳) حفرت جابر بن سلیم انخضرت کا کی خدمت میں پہلی مرتبہ حاضر ہوئے۔ کم حضور کا سے مشرف ہوئے۔ کم حضور کا سے کچھ ان میں ایک نفود کا سے کہ میں ایک نفیجتیں فرمائیں جن میں ایک انجھیے سے کہ درخواست کی۔رسول اکرم کا نے کی کھیجتیں فرمائیں جن میں ایک اہم کھیجت بہتی :

"لَا تُسْبَنُ أَحَداً"

تم برگز کی کو کالی مت دیا۔

حضرت جابرابن ملیم رضی الله تعالی عند نے اس تھیعت کواس قدر مضبوطی سے تھا کہ چرمرتے دم تک کی انسان کوتو کیا کسی جاندار تک کوگالی نہیں دی۔

(۱۴) ایک مرتبه نی اکرم بھی مجلس میں پھیلوگوں کو مجھروں نے کات لیا، انہوں نے مجھروں کو برا بھلا کہنا شروع کیا حضورا کرم بھے نے ان کوشع فرمایا کہ:

لَا تَسُبُّوهَا فَنِعُمَتِ الدَّابَّةُ فَإِنَّهَا أَيْفَظُنُكُمُ لِذِكْرِ اللَّهِ \_ (العرض والعرجب

(110/1

مچھرکو پرا بھلا نہ کہو۔وہ اچھا جانور ہے۔اس لیے کہ وہ تہہیں اللہ کی یاد کے لیے بیداراور متنبہ کرتا ہے۔(ای طرح آپ ﷺ نے مرغ کولعنت کرنے ہے بھی ثنع فر مایا ہے) ذرا اندازہ لگا ئیں جب جانوروں کو برا بھلا کہنے سے روکا گیا ہے تو انسانوں کو ایک دوسرے پرلعن طعن کی کیسے اجازت دی جائتی ہے؟

ا پیعزت اپنے ہاتھ

اس بدزبانی اور فحش کلای سے انسان کا دقار خاک بین ال جاتا ہے۔خواہ آدی کتنا بی باصلاحیت اور اونچ عہدہ پر ہولیکن بدزبانی کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اس لیے اپنی عزت اور دقار کی حفاظت کے لیے بھی زبان پر کنٹرول کر نا اور اسے بدکلای سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ آج جب ہم اپنے مسلم معاشرہ کی طرف نظر اٹھاتے بدکلای سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ آج جب ہم اپنے مسلم معاشرہ کی طرف نظر اٹھاتے

الله سے مدورہ عملے کی جاتا ہے کہ جارے کہاں گالیاں لوگوں کے کیے گام، کے طور پراستعال ہوتی ہیں۔ نہاہ یہ بھٹ جاتا ہے کہ جارے ہاں گالیاں لوگوں کے کیے گام، کے طور پراستعال ہوتی ہیں۔ نہاہ یہ بھٹ فیل تذبانوں پراس طرح پڑھے دور جے ہیں کہ ان کے لگلے وقت فرو پرابران کی قیاحت کا احماس کے جی اس ہوتا۔ اور پیمرف بروں کے گان حال نہیں بلکہ مردکوں پر کھیلتے کو دیے بچ بھی گالیوں کے معاملہ میں اپنے مربوں کے گان کا نے نظر آتے ہیں۔ بینہاہت تکلیف دو صورت حال ہے۔ ہمارا بیفر بینہ ہوتا چاہے کہ ہم خودا ہے کو اسلائی ریک میں ریکس ۔ اور زبان کی تھا طت کر کے اللہ تعالی سے شرم وحیاء کا شوت دیں تا کہ میں معاشرہ میں باوقارمقام حاصل ہو کے اور جاری آنے والی کیس بھی باوقارمقام حاصل ہو کے اور جاری آنے والی کیس بھی باوقارمقام حاصل ہو کے اور جاری آنے والی کیس بھی باوقارمقام حاصل ہو سے اور جاری آنے والی کیس بھی باوقارمقام حاصل ہو سے اور جاری آنے والی کیس بھی



and the control of th

and the state of t

# الله سے مدرم عمنے ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰ ماتویں فصل

# آ نکھی حفاظت

شرى طور پرسرى حفاظت كاتيسراا بم عضرايي آجھوں كو كمنا مول سے محفوظ ركھنا ہے، آگھوں کی ذرای بے احتیاطی انسان کو بوے بوے تھین گناموں میں جتلا کردیتی ہے۔آج جودنیا میں فاشی اور بے حیائی کا دور دورہ ہے اس کی سب سے بوی وجہ یمی بد نظری اورنظری بے احتیاطی ہے۔ شیطان انسان کے ہاتھ میں بدنظری کا متھیاروے کر پوری طرح مطمئن ہوچکا ہے۔اباے کی بھی طاغوتی منصوبرو بے کارلانے میں زياده جدوجهدنيس كرنى برتى \_ يبدنظرى خود بخوداس كى آرزدول كى خاطر خواه يحيل كرويتي ب\_ نظر کی حفاظت علی کوتا بی بے شری کی بنیاد ،فتنه وفساد کا مؤثر ذر اید اور مظرات و معاصی کاسب سے بوامحرک ہے۔ تجربداور تحقیق سے باسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آج كم ازكم و فيصد جرائم اور فاشيال محض ال بنياد يرد نيا من وقوع يذير موتى جي كدان كي با قاعدہ تربیت سینما ہالوں، ٹی وی پروگراموں اورویڈ ہوکیسٹوں کے ذریعہ دی جاتی ہے۔ان شیطانی آلات کفروغ نے مرم وحر مرشتوں کی انکھوں سے حیاء اور شرم کا پانی عیست و تابو وكرديا\_باعزت كرانون كامعاشرتي وقارخاك يسال جميارا يحص اجتمع ويتدارون كي شرافت داغدار ہوگئ۔ای بدنظری کی باداش علی بلند د بالا ورع وتقویٰ کے بیناروں علی دراڑیں بر گئیں اور ذرای بداحتیاطی نے زندگی مجرکی نیک تامیوں پر بدلگادیا۔

ای بدترین گناہ کی علین اور خطرنا کی محسوں کرتے ہوئے اسلامی شریعت نے بد نظری کے ہر دروازہ کو بند کرنے پر نہایت زور دیا ہے۔ قرآن کریم کے احکامات اور احاد مدھ طیبہ کی روشن ہوایات اس سلسلہ میں ہماری بحر پور رہنمائی کرتی ہیں۔

قرآن كريم من فرمايا كيا:

قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِن أَبْصَادِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ اللِّكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. (سورة

النورايت: • ۱۳ س

آپ مسلمان مردوں سے کہدد بیجئے کہ اپنی نگاہیں نیجی رکھیں اور اپنی شرم کا ہوں کی حفاظت کریں بیان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔

ای طرح کی ہدایت مسلمان مورتوں کو بھی خصوصیت کے ساتھ دی گئے ہے۔اور انہیں پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اعتصاء زینت کو فتنہ کے مواقع پر ظاہر نہ کریں۔ (سورہ النور: ۱۳) نیز سورہ احزاب کی آیات میں جو پردہ کے احکامات دیئے گئے ہیں وہ بھی بدنظری کے سد باب کے لیے احتیاطی تد اہیر کی حثیت رکھتے ہیں۔اسلای شریعت نے ان تد اہیر کو دجوب کا درجہ دیکر اپنی جامعیت اور سے معنی میں عملی ند بہب ہونے کا مظاہرہ کیا ہے۔اسلام برائیوں کو جڑے اکھاڑ جیسے کے اعز مرکعتا ہے۔اور اس کے لیے ای انداز میں تد ہیریں بھی کرتا ہے۔آئ کل کے نام نہاد، عہذب ساج کی طرح نہیں ، کہ جوانداد فحاثی کیلئے صرف کرتا ہے۔آئ کل کے نام نہاد، عہذب ساج کی طرح نہیں ، کہ جوانداد فحاثی کی غلاطتوں کا نفرنسوں ، دیلیوں اور تجویزوں کا سہار الیتا ہے۔اور خود سرے پر تک فحاثی کی غلاطتوں ہیں ملوث ہے۔ دنیا میں امرائی میں امرائی ہیں ہی نیاد (جہاں سے یہ بیاری ہڑ کرتی ہے) لیخی آئے کی بیاد اس پری احتیاطی کوئی ہے۔ یہالی بنیاد ہے کہ اگر صرف اس پری احتیاطی کوئی سے سالی بنیاد ہے کہ اگر صرف اس پری تا ہو ہی کرتے سادی برخوں کا میار ایس کے درخصت ہو کئی ہے۔ یہالی بنیاد ہے کہ اگر صرف اس پری تا تو ہی کہ دیا کی دنیا ہے رخصت ہو کئی ہے۔

# بعض احاديث ثمريفه

یکی دجہ ہے تی آ خرالز مال محمط فی انظر کو شیطان کا زہریلا تیر قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی اللہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے:

السَّنظَرَةُ سَهُمَّ مَسُمُومٌ مِن سِهَام إبُلِيسَ مَن تَرَكَهَا مِن مَحَافِي اَبَدَلْتُهُ الله الله بن معودًى البَدَلْتُهُ المُعَاناً يَحِدُ حَلَاوَتَه فِي قَلْبِهِ (العرهيب والعرهيب ٢٣/٣ عن عبدالله بن معودً)

نظرشیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔جواسے میرےخوف سے چھوڑ دیتو میں اس کے موض اے ایساالیان عطا کروں گا جس کی مشاس وہ اپنے دل میں

ايك دومرى حديث على جتاب رسول الله المن المت المت وكتن عمتن فرايا: لَتَفُضُنَّ اللهُ وُجُو مَكْمَ لَا لَهُ وَجُو مَكْمَ اللهِ وَكُو مَكْمَ اللهِ وَجُو مَكْمَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَال

رالعرفيب والعرهيب2017 عن ابن امامة)

ا پی نظریں نیجی رکھو اور شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ورند اللہ تعالی تمہارے چروں کو باور بناوے گا۔

ایک موقع پرآنخضرت اسے سوال کیا گیا کداگرام ایک کسی (اجنی) عورت پر نظر برنا اور ایک کسی (اجنی) عورت پر نظر برنا اور

(مفكوة شريف ١٦٨٢١)

حضرت علی ایک مرتبہ بلا ارادہ و کھنے کے بعددوسری مرتبہ (اجنبی مورت کو) دیکھنے کا ارادہ مت کرنا۔ اس لیے کہ پہلی (بلا ارادہ) نظر قومعاف ہے کر دومری مرتبددیکھنے کی تجائش نہیں ہے۔ (محلو الثریف ۲۹۷۲)

حدرت حس بھری آئخمرت کے سے مرسلا روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشادفر مایا کہ الشقالی کا منت ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الشقالی کا احدث ہا استحق پر جوقصد آل بلاعذر واضطرار ) دیکھا جائے۔ (مثلاً مرد استر کھول کر گھوے یا مورت بے یردہ پھرے)۔ (مکل مرد ستر کھول کر گھوے یا مورت بے یردہ پھرے)۔ (مکل مرد ستر کھول کر گھوے یا مورت بے یردہ پھرے)۔ (مکل مرد سارہ یہ)

ان پاک ارشادات ہے باسانی اعدازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شریعت کی نظر میں نگاہ کی مفاظت پر کس قدرزوردیا گیا ہے۔

#### پردہ کے احکامات

ای بناپراسلای نقدیش پوری تفصیل اوروضاحت کے ساتھ پردہ اور جاب کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تاکہ ان کو پیش نظر و کھر انسان ہرا متبارے اپنی نظر کو جہنم کا ایندھن بنانے سے محفوظ رکھ سکے کے مالامت حضرت اقدس مولا تا اشرف علی تعانوی قدس

مرد کے لیے ناف سے گفتے کے نیج تک مردول اور عورتوں سے بدن چمپانا فرض ہے۔ سوائے اپنی بیوی کدائل سے کوئی عضو چمپانا ضروری نہیں۔ کو بلاضرورت اسے بھی بدن دکھانا خلاف اولی ہے۔

عورت کو دوسری (مسلمان) عورت کے سامنے ناف سے گھنے تک جدن کھولنا جائز نہیں ہے۔ای سے معلوم ہوا کہ بعض عورتیں (خصوصاً دیہاتوں ٹیں) دوسری عورتوں کے سامنے نگی بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ بالکل عمناہ ہے۔

عورت کوا ہے شرق محرم کے سامنے ناف سے گھنے تک اور کمراور پید کھولنا حرام ہے۔ البت سر، چہرہ، باز و اور پنڈلی کھولنا عمنا فہیں ہے۔ کو بعض اصفا و کا بلاضرورت کھولنا منا فہیں ہے۔ کو بعض اصفا و کا بلاضرورت کھولنا منا سب بھی نہیں ۔ اور شرق محرم وہ ہے جس سے مرجم کی طرح تکاح سمجے ہونے کا احمال نہ ہو۔ جسے باب، جقیقی بھائی، علاتی (باپ شریک) بھائی، اخیانی (فال شریک) کھائی ، اان ما کو اور انجی جاری اور انجی جسے دشتہ وار جس سے مرش کھی بھی تھی دشتہ وار جن سے بھیشہ کے لیے تکاح حرام ہے۔ اور جس سے عرش کھی بھی تکاح صحیح ہونے کا احمال ہووہ شرعا محرم نہیں بلکہ نامح م ہے۔ اور شریعت میں چو تھی ہونے ہوئی اور غیر آ دکیا کا ہے وی عظم ان کا بھی ہے اگر چہ ان کے ساتھ قراب کا رشتہ بھی ہونہ جسے بھیا ذاو ، چھو پھی دوئی وار نیاز او اور اموں زاد بھائی یا بہوئی یا فترونی و فیرہ یہ سے باتھ میں۔ اور ان سے وی نیا بہل ہوں نے اور ان سے وی برقتوں پرفتہ کا واقع ہونا بہل ہا سے اس

جوشر ما محرم ہواس کے سامنے سراور باز واور پیڈل وغیرہ کھولنا حرام ہے۔اوراگر سخت مجوری ہوشلا مورت کوشروری کاروبار کے لیے گھر سے باہر لکلنا پڑتا ہو، یا کوئی دشتہ دار کشر ت سے گھر ش آتا جاتا ہو،اور گھر ش تھی کی بنا پر ہروقت پردہ نیس رکھا جا سکتا ہمرف الله سے مدور کھنے کی کہ اور دونوں ہاتھ کی کلائی کے جوڑتک اور پیر شخنے کے نیچ کا حالت میں جائزے کہ اپناچ مواور دونوں ہاتھ کی کلائی کے جوڑتک اور پیر شخنے کے نیچ کلہ حولے دولوں پر کلک کا کو خور کے حال کے علاوہ اور کی حصہ بدن کا کھولنا جائز نہ ہوگا۔ البقراالی مورتوں پر لازم ہے کہ سرکوخوب ڈھائیس ۔ کرتہ بوئی آسٹین کا پہنیں۔ پا جامہ خرارہ وار نہ پہنیں۔ اور کلائی اور شخنے نہ کھلنے دیں۔

جس عضو کو ظاہر کرنا جائز نہیں (جس کی تفصیل ابھی گزری )اس کو مطلقاد کھنا حرام ہے گوشھوت بالکل شہو۔اورجس عضو کود کھنا اور اس پرنظر کرنا جائز ہے اس میں قید ہے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو،اگر ذراسا شک ہوتو اس وقت دیکھنا حرام ہے۔اب یہاں جھنے کہ بوڑھی مورت جس کی طرف اصلاً رغبت کا احمال شہواس کا چرہ تو دیکھنا جائز ہوگا۔ گرسر اور باز دو غیرود کھنا جائز ہوگا۔ الی مورتیں گھروں میں اس کی احتیا طفیل کرتیں، اور اپنے تا محرم رشتہ داروں کے سامنے نظیم اور با آسین کا کرتہ پہنے بیٹی رہتی ہیں، اور خود بھی کم کہ گار ہوتی ہیں۔ کہ کہ کا کرتہ پہنے بیٹی رہتی ہیں، اور خود بھی کہ کہ کا کرتہ پہنے بیٹی رہتی ہیں، اور خود بھی کہ کہ کا کرتہ پہنے بیٹی رہتی ہیں، اور خود بھی کہ کہ کا کرتہ پہنے بیٹی رہتی ہیں، اور خود بھی کہ کہ کہ کا کرتہ پہنے بیٹی رہتی ہیں اور دو کہ کی کہ کہ کا کرتہ پہنے بیٹی رہتی ہیں۔

جس مضوکا و کھنا حرام ہے، اگر علاج کی ضرورت سے اس کی طرف و یکھا جائے تو بی جائز ہے۔ مگر شرط بیہ ہے کنظراس جگہ سے آگے نہ بڑھائے۔

نامحرم مرد کے ساتھ فورت کا تجامکان ش رہنا حرام ہے۔ای طرح اگر تھائی نہ مو ملک مورک اگر تھائی نہ مو ملک دوسری مورت موجود موجود و محرم ہوتب بھی مرد کا اس مکان ش موت ہے۔البت اگر اس مورت کا محرم یا شوہریا اس مردکی کوئی محرم یا بیوی بھی اس مکان ش موتو مضا کفٹر نیس ۔ از مرتب )

نامحرم ردو ورت میں باہم ہم کلائی بھی بلاضرورت ممنوع ہے۔اور ضرورت کے وقت بھی فضول باتیں نہ کرے ، نہ اپنے نہ نداق کی کوئی بات کرے۔ ٹی کہ لبجہ کونرم بھی نہ کرے۔

مرد کے گانے کی آ واز حورت کو اور حورت کے گانے کی آ وازمردکوسنا منوع ہے۔ حضرات فقہا منے نو جوان تا محرم حورت کوسلام کرنے یالاس کا سلام لینے سے منع نامحرم مورت کا جھوٹا مرد کے لیے اور نامحرم مرد کا جھوٹا مورت کے لیے استعمال کرنا مکروہ ہے۔ جبکہ دل میں لذت پیدا ہونے کا اختال ہو۔

اگرنامحرم کالباس دفیره دیکھ کرطبیعت بیس میلان پیدا ہوتا ہوتو اس کا بھی دیکھنا زام ہے۔

الی نابالغ لڑی جس کی طرف رخبت ہوتی ہواس کا تھم بالذ مورتوں کے مائند ہے۔ جس طرح بری نیت سے نامحرم کی طرف نظر کرنا ،اس کی آ واز سننا ،اس سے بولنا اور چھونا حرام ہے۔ای طرح اس کا خیال دل میں جمانا اور اس سے لذت لینا بھی حرام ہے۔اوریہ قلب کا زنا ہے۔

ای طرح نامحرم کا ذکر کرنایا سنایا فوٹو دیکھنایا اس سے خط و کتابت کرنا غرض جس ذریعہ سے بھی خیالات فاسد و پیدا ہوتے ہوں وہ سب حرام ہیں۔

جس طرح مرد کو اجازت نہیں کہ نامحرم مورت کو بلا ضرورت دیکھے بھالے اس طرح مورت کو بھی جائز نہیں کہ بلا ضرورت نامحرم کو جھائے۔اس سے معلوم ہوا کہ فورتوں کی بیادت کہ تقریبات بیل دولہا کو یا بارات کو جھا تک کرد بھتی ہیں، بری بات ہے۔

ایا ہاریک کیڑا پہنا جس میں بدن جملکا ہو وہ حل نظے ہونے کے بے۔ اماد عد شمال کی فرمت آئی ہے۔

مردو غير ورت سے بدن داوانا جا تر نيل ہے۔

بجنے والا ایساز بورجس کی آواز ناموم تک جائے۔یا الی خوشبوجس کی مجک فیر محرم کے دماغ تک پہنچے استعال کرنا موروں کو جائز نہیں۔یہ بھی بے پردگی میں وافل ہے۔اور جوز بورخودنہ بجنا ہو مگر دوسری چیز سے لگ کرآ واز دیتا ہواس میں بیا حتیا طواجب ہے کہ یاؤں ڈمین پرآ ہت رکھتا کہ افشا دنہو۔

چھوٹی چی کوئی بحتے والا زبورنہ میہنایا جائے۔

الله سے مدوہ عملے کا بردہ ہوتا حرام ہے۔
امرد لین بے داڑھی والا (خواصورت اور پرکشی) لاکا بھی احکام میں اجنی اور یک باند ہے۔ یعنی اندیشہوت کے دقت اس کی طرف نظر کرنا ،اس سے مصافحہ یا محافقہ کرنا ،اس کے باس جہائی میں بیٹھنا ،اس سے گانا سنا، یا اس کے ساخے گانا سنا، اس کے ساخے گانا سنا، اس کے ساخے گانا سنا، اس محافقہ کرنا ، اس کے باس جہائی میں بیٹھنا ،اس سے گانا سنا، یا اس کے ساخے گانا سنا، اس محافقہ کرنا ، یا سے بہت بیاراورا فلاس سے باتی کرنا برسب حرام ہے۔ سفر میں اگر کوئی مردم مرم (یا شوہر) ساتھ فنہ ہوتو مورت کوسن کرنا جرام ہے۔ بعضے لوگ جوان لا کیوں (یا قریب البلوغ بچوں) کونا جرنا یا بینا مردوں سے بیدہ پولوگ جوان لا کیوں (یا قریب البلوغ بچوں) کونا جرنا یا بینا مردوں سے بیدہ پولوگ خوان لا کیوں (یا قریب البلوغ بچوں) کونا جرنا یا بینا مردوں سے بیدہ پر مرسلہ کوئر ہوت ہے۔ (فس اداملاح الرسم میں مائل قرآن دولہ یکی درج ہیں ،ان میں سے ہر ہر مسلہ کو پر ھر ہمیں سوچنا میں حاشیہ پران کے فقی حوالے بھی درج ہیں ،ان میں سے ہر ہر مسلہ کو پر ھر ہمیں سوچنا میں حاشیہ پران کے فقی حوالے بھی درج ہیں ،ان میں سے ہر ہر مسلہ کو پر ھر ہمین سوچنا میں حاشیہ پران کے فقی حوالے بھی درج ہیں ،ان میں سے ہر ہر مسلہ کو پر ھر کوئی ہونے کی واضح فصوص سے مستبط ہیں ،اورا صلاح الرسوم ہیں صافحہ پران کے فقی حوالے بھی درج ہیں ،ان میں سے ہر ہر مسلہ کو پر ھر کوئی ہونے کی واضح فصوص سے مستبط ہیں ،اورا صلاح کا کر ہمیں سوچنا

\*\*

چاہے کہ آج جارے مرانے میں ان پر کتاعمل موتا ہے اور کتنا خلاف موتا ہے۔اللہ تعالی

میں شریعت بر کامل طور برعمل کی تو نیتی عطافر مائے۔ آمین۔



# باریک اور چست لباس بھی منوع ہے

پردہ کے احکامات ہیں ہے تھی ہے کہ مردو قورت ایبالباس نہ پہنا کریں جس سے اعضاء مستورہ کی جیئے ہے اور انجر کر آجائے۔ آنخضرت اللے نے جہنم ہیں جانے والی بعض قورتوں کی میصفت میان فرمائی ہے کہ وہ لباس پہننے کے باوجو ذکلی ہوں گی۔(سلم شریف الام)

ادراس جملہ کی تغییر میں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس سے یا تو ایبالباس مراد ہے جو پوری طرح ساتر نہ ہواور یا ایبا باریک لباس مراد ہے جو بدن کی رنگت (اور دیئت ) کو نہ چھپا سکے۔ (نووی علی مسلم ۲۸۵۰) طبرانی میں مشہور صحابی حصرت جریرین حبداللہ رضی اللہ تعالی عنهٔ کا بیارش افعل کیا گیاہے:

إِنَّ الْرَجُ لَ لَيُلْبَسُ وَهُوَ عَارٍ يَعْنِي الثِيَّابَ الرِقَاقَ. (اللباس والزينة من المسنة المعلهرة ۵۸)

آدی ایسا لباس پہنتا ہے جے پہننے کے باوجود وہ بے لباس رہتا ہے( یعنی بار کے کی ایساتر ندموں)

آئ کل نے قیشن میں سددونوں باتیں کھرت ہے رائے ہوگئ ہیں۔ یا تو ایسے
بار کی لباس پہنے جاتے ہیں جن سے بدن پوری طرح جملکا ہے، یا پھرا سے چست لباس
استعال کے جاتے ہیں جو بدن کی ہیئت اُبھاردیتے ہیں۔ یہ طرز لباس مردو ورت دونوں
کے لیے باعب شرم ادر طبعی فیرت کے فلاف ہے۔ جب سے جیز ( کی ہوئی پینٹ) اور
ٹی شرک کا یہودہ فیشن چلا ہے یہ بے فیرتی بالکل عام ہوگئ ہے۔ نو جوان لڑکیاں اور لڑک
پرمرعام اس بے حیالباس کو پین کر بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ گر ہمیں احساس بھی نہیں
ہوتا۔ جب کہ اللہ سے شرم کرنے کا تقاضا ہے ہے ہم خود بھی ان بے حیا یکوں سے بھی اور
ایٹ گھروالوں کو بھی ان سے بچانے کی کوشش کریں۔

#### 今下りまするのののののののできるとの

تنهائي مين بحى بلاضرورت سترنه كحوليس

الله تعالى سے شرم دحيا كا تقاضايہ ب كر بم تجالى ش بحى حتى الامكان اسيد سركو چميانے كا اجتمام كريں۔

(۱) حفرت بنر بن عيم اپن دادا كا داقد بيان كرتے بي كه انهوں نے آخفرت على الله عليه وسلم عوض كيا كر "اے الله كے رسول اجم اينا ستركس سے چها كي اوركس سے نہ چها كي آپ نے ارشاد فرايا كه يوى اور با عرى كے طلاده سب سے چها كي آپ نے ارشاد فرايا كه يوى اور با عرى كے طلاده سب سے چها ذ\_" كران صحابى نے مرض كيا كہ يا رسول الله ( )! اگر ہمارے ساتھ دومرے لوگ بحى رجے ہوں تو كيا كري؟ آپ نے فرايا كد"جہاں تك مكن ہوكوشش كروكم تها الربح تها الربح تها الله الكربح تها بول قريا كري؟ "ارسول الله! الربح تها بول توكيا كري؟" اس يرآ خضرت الله في ارشاد فرايا:

فَاللَّهُ اَحَقُّ اللَّهُ مُسَتَحَيِّى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ (هم الايمان ١٥١/١٥١) تولوگوں سے زیادہ اللہ سے اس کامنتی ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔

امام بیمق اس جملہ کی تشری میں فرماتے ہیں کہ اس بات سے شرم کی جائے کہ اللہ تعالیٰ سے قرم کی جائے کہ اللہ تعالیٰ سے سر پر نظر کرتے ہوئے شدد کھیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے قرکی شے مکن جگہ می تخفی نیس ہے۔ اس اعتبارے کو یا کہ سر پوشی کوچھوڑ و بھا اللہ کے سامنے بے حیاتی ہے اور سر کا اجتمام رکھنائی حیا ہے۔ (معب الا محان مراد)

(۲)سیدنا حفرت ابو بحرصدیق رضی الله تعالی حد؛ نے ایک عرجبہ تقریر کے دوران بیھیعت فرمائی:

يَّامَ مُشَرَ الْمُسُلِمِيْنَ اِسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ فَوَ الَّذِي نَفْصِي بِيَلِمِ اِنِّي لَا ظَلُّ حِيْنَ اَذْهَبُ اِلَى الْمُعَامِدِ فِي الفَضَاءِ مُتَقَيِّمًا بِثَوْبِي إِسْتِحْيَاهُ مِنَ اللَّهَ عَزَّوَ حَلَّ۔

رد الایسان ۱۹۹۱) اےملانو!اللہ ے شرم کیا کرو۔اس دات کی تم جس کے قبضہ علی میری جان

ہے، میں جب تضاء واجت کے لیے صحرامی جاتا ہوں تو اللہ تعالی سے شرم کی دجہ سے اپنے کرم اور کی دجہ سے اپنے کرم اور کی دجہ سے اپنے کرما ہوں)

(۳) حطرت انس رائد روایت کرتے میں کہ مشہور صحابی حضرت ابو موی اشعری رہے ہوں کہ مشہور صحابی حضرت ابو موی الشعری رہے ہوں کہ مشہور صحاب الکا کی است میں ان کا سر نہ کا سے دکھیں سونے کی حالت میں ان کا سر نہ کی سر نہ کا سر نہ کی سر نہ کا سر نہ

(٣) اى طرح الكروايت عن في اكرم فق في احت كويد بدايت فرمانى:

إِنَّ اللَّهَ حَييٌّ سَتِيُرٌ مُقَادًّا أَرَادُ احَدُكُمُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَيْتُوارِ بِشَيْءٍ.

رفعب الايمان ١/١٢)

الشرقعالى حياكرنے والاستر بوثى كو بندكرنے والا باس ليے جبتم عن سے كوئى الداده كرے وكل ميں اللہ اللہ اللہ اللہ ا

یہ بدایات ہم سب کے لیائی تجد ہیں۔ آج کل عوا تھا تیوں ہیں سرکا
اہتمام نیس رہتا ہی کے گروں کے باہر سرکوں پر گئے ہوئے توں اور پانی کی ٹیکوں پر
بری پری جمر کے لوگ سرکا اہتمام کے بغیر مسل کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ نیز نہروں
اور دریا کے ساحلوں پر تو اس طرح کی بے حیا تیوں کے مناظر بکر دو و کھنے کو طعے ہیں، او
فور فرمایا جائے کہ جب ہماری شریعت تہائی ہیں بھی ضرورت سے ڈا کامر کھو لئے سے منع
کرتی ہے تو بھلا موامی جگہوں پر اس بے حیائی اور بے غیرتی کے مظاہرہ کی کہاں اجازت
ہوسکتی ہے؟

ميان بيوى بھي ستر كاخبال رتھيں

اسلای تعلیم بیرے کدروجین بھی آپس میں بالنل بے شرم شدہوجایا کریں بلکہ حق الا مکان ستر کاخیال رکھا کریں۔ چنانچ ایک مرسل روایت بس حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ تعالی صدر رسول اکرم بھی کاارشاد قل فراتے ہیں: 会下」を発展的のである。 (本) 10 の (10 の) (10 0 0) (10 の) (10

إِذَا آتَى آحَدُكُمُ آهُلَهِ فَلَيَسْتَدُو وَلَا يَشَحَرُ وَان تَحَرُّدَ الْعِيرَيْنِ وهب

لايمان۲/۱۳)

جبتم میں ہے کوئی مخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو حتی الامکان سر پوشی کرے اور جانوروں کی طرح بالکل نگلے نہ وجایا کریں۔

معلوم ہوا کہ حیا کا نقاضاہ ہے کہ میاں ہوی بھی ایک دوسرے کے سترکونہ ویکھیں۔ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پوری زندگی نہیں نے اسخضرت ویکھاستر دیکھا ، نہ آپ نے میراد یکھا۔ اس لیے میں اس بات کا خالص لحاظ رکھ کوشرم دحیا کا جموت دیتا جا ہے۔ دالدین کے اعمال داخلاق کا ادلاد پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم شرم دحیا کے نقاضوں پڑلی ہیرا ہوں گے تو ہماری ادلاد بھی انہیں صفات وخصائل کی حالی ہوگی۔ اوراگر ہم شرم دحیا کا خیال نہر کیس کے تو اولاد میں بھی ای طرح کے خراب عالی ہوگی۔ اوراگر ہم شرم دحیا کا خیال نہر کیس کے یو اولاد ویس بھی ای طرح کے خراب ہوئے مماظر دیکھ کر ہمارے معاشرے شیل ان کی نقل اتار نے کی کوشش کی جاتی ہوادرائی کا بالکل لحاظ نیس رکھا جاتا کہ ھادار ب اور ہمادا خالتی و مالک تنہا نیوں شربھی ہمارے کا بالکل لحاظ نویس رکھا جاتا کہ ھادار ب اور ہمادا خالتی و مالک تنہا نیوں شربھی ہمارے اگل کی جارک کا القال سے پوری طرح دائف ہے ، دو ہائی ضروری ہے۔ بیشرم کا جذب بی ہمیں ایکی بری باتوں سے بھاسکتا ہے۔

علادہ ازیں سر پڑی میں لا پردائی کا ایک اور تقضان حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے آ دمی پر بجول اور نسیان کا غلبہ ہوجا تا ہے اور ضروری با تیں بھی اسے یاد نہیں رہتیں ۔ علامہ شامی فر ماتے ہیں کہ بجول کا مرض پیدا کرنے والی چیز دل میں سے رہمی ہے کہ آ دمی اپنی شرمگاہ سے کھیل کرے اور اس کی طرف دیکھے۔ (شای ارمام، کاب المبارة مطاب سے اور خالمیان)

بر مال نظر سے صاور مونے والی نامناسب باتوں میں سے اپ سر پر بلا

# ميال بيوى ايناراز بيان شدكرين

ای طرح یہ می بدی بے شری اور بے فیرتی کی بلت ہے کہ میاں بوی اسے راز کو اسنے دوستوں اور سہیلیوں سے بیان کریں۔ایک مدیث شی آنخضرت شے نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ صِنُ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوُمَ الْقِيَامَةِ الرَّحُلُ يُفْضِى الِّي امْرَآتِه وَ تُــُصْضِى الْيَهِ ثُمَّ يَنْشُرُ اَحَلُهُمَا صِرَّ صَاحِيةٍ (رواه مسلم ١٣٢ من بي سعيد العدرى وابو داو وخيرهنا العرضي والعرصي ١٣١١)

قیامت کے دوزالش فظر ش لوگوں علی سب سے بدتر میں مرجبہ پر دہ فض موگا جواٹی بیوی کے پاس جائے اور اس کی بیوی اس کے پاس آئے مجران علی سے ایک اپنے ساتھی کاراز (کسی دوسرے کے سامنے ) قاش کردے۔

جعرت اساه بخت بزیدرضی الله تعالی عنها فرماتی بین کدایک مرجد بی دوسرے مردوں اور مورات اسام بخت بزیدرضی الله تعالی خدمت بی حاضر تحلی کداپ نے ارشاد فرمایا کدد ممکن ہے کہ کوئی مردا پی بوی کے ساتھ کیے جانے والے تھی کورت اپنے بود کرتا ہو اور کوئی مودت اپنے شو ہر کے ساتھ کیے جانے والے کام کی دوسرون کو فیرد تی ہو۔" آپ کا بیارشاد من کراور لوگ تو خاموش دہے ، محرض نے مرض کیا کہ بی بال اے اللہ کے رسول! مرد بھی ایسا کرتے ہیں ہو آپ کا نے ارشاد فرمایا:

فَلَا تَــَهُــمَـلُــوُ امْفَانَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ هَــُيْطَانِ لَقِى شَيْطَانَةً فَمَشِيهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَــ (رواه احمد العرهيب والعرهيب ١/٣)

توالیانہ کیا کرو،اس لیے کہ یہ کام الیابی ہے جیے کوئی شیطان (برسرمام) کی چینے کوئی شیطان (برسرمام) کی چینے اس م

اسلام بے حیاتوں کی باتی پھیلانے سے روکنا ہے۔زومین کا اپنا رازعام

الله سے مدوم عمین کی کے اور الله رب العزت سے شرم وحیا کے قطعاً کو کا کی اوگوں میں بیان کرنا برترین قسم کی بے حیائی ہے۔ اور الله رب العزت سے شرم وحیا کے قطعاً خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں اس بدترین فعل سے بھی احتراز کرنا چاہیے، بالخصوص نوبیا ہے جوڑے اس ہدایت کا خیال رکھیں۔ اس لیے کہ بھڑے ہوئے معاشرہ میں ذیا دہ تر آئیس بی اپنے داز بیان کرنا اور بیان کرنا اور بیان کرنا اور بیان پرمجبور کیا جاتا ہے۔ احادیث سے معلوم ہوگیا کہ یہ بیان کرنا اور بیان پرمجبور کرنا سب بدترین گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔

# دوسرے کے گھر میں تا کے جھا تک

آئھ کے ذریعہ کے جانے والے گنا ہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آ دی کی دوسر سے فض کے گر جائے اور اندر جانے کی اجازت لینے سے پہلے دروازے یا کھڑکی کے سوراخوں کے اندر جھا نکنے گئے۔ یا دروازہ اگر کھلا ہوا ہوتو سیدھا دروازے کے سامنے جاکر کھڑا ہوجا ہے۔ اس لیے داخلے کی اجازت سے پہلے وکھے لینے سے اجازت واستیذان کا مقصد فوت ہوجا تا ہے۔

(۱) ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاد ؓ آنخضرت ﷺ کے جمر ہ مبار کہ یلی تشریف لائے اور دروازے کے بالکل سامنے آکراجازت ما گئنے گئے تو آخضرت ﷺ نے آپ کو ایک کنارے کھڑے ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے سعد ایسے (آڑیں) کھڑے ہوکراجازت کیا تھم تو نظر بی کی وجہ سے کھڑے ہوکراجازت کیا تھم تو نظر بی کی وجہ سے ۔ (فعب الایمان ۲۳۳۲ مدین ۸۸۲۵)

(۲) آنخضرت ﷺ اس طرح تا تک جھا تک کو تخت نا پندفر ماتے تھے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ کے دولت خانہ کے سوراخ میں جھا نکنے لگا۔ اس وقت آنخضرت ﷺ کے دست مبارک میں سینگ تھی جس آپ سرکو کھجارے تھے، تو آپ نے (اس شخص کی حرکت کود کھیکر) فرمایا:

لَــُو اَعُــلَمُ انَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْاِسْتِيُذَانُ مِنُ اَجُلِ الْبَصَرِــ (مِعادِى هويف ٩٢٢/٢) الله سے شرم کھنے کی کھی کے کہ میں سے شام کہ

اگر جھے معلوم ہوتا کہ تو دیکھ رہا ہے تو یس یمی (باریک سینگ) تیری آگھیں چھودیتا۔ کیونکہ اجازت لینے کا حکم تو اس وجہ سے ہے کہ (دوسرے کی) نظر سے تفاظت رہے۔

ایک متنق علیہ صدیث میں ہے کہ جو محض کسی کے کھر بلا اجازت نظر ڈالے تو گھر والوں کے لیے اس کی آگھ بھوڑ ویناجائز ہے۔ (مسلم ٹرید۔۲۱۲/۲)

(٣)سيدنا حفزت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عند ارشاد فرمات بي كه:

مَنُ مَلَاءَ عَيْنَيْهِ مِنُ قَسَاعَةِ بَيْتٍ قَبُلَ أَنْ يُوُذَنَ لَهُ فَقَدُ فَسَقَ (همب

جس فخص نے داخلے کی اجازت سے پہلے گھر کا محن آ کھ بھر کردیکھا تو اس نے مناه اور فسق کا کام کیا۔

اس لیےاللہ سے شرم وحیا کا تقاضایہ ہے کہ ہم اپنی نگاموں کواس برملی سے محفوظ رکھیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں آوفیق عطافر مائے۔آجین۔



#### كان كى حفاظت

الله تبارک وتعالی ہے شرم وحیا کا ایک اہم تقاضایہ بھی ہے کہ انسان اپ کانوں کو فلا آواز سننے ہے محفوظ رکھے۔ان فلا آوازوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بدترین آواز گائے بجانے کی آواز ہے۔قرآن کریم میں اسے 'شیطان کی آواز، بکاربات، لہودلعب کی چیز' قرارویا گیا ہے۔قرآن کریم کی درج ذیل تین آیات سے گانے کا ممنوع مونامعلوم ہوتا ہے۔

(۱) الله تعالى شيطان كوجواب ديت موت بطور تعبير فرماتا ب: وَاسْتَفُوزُ مَنِ اسْتَطَعُتَ مِنْهُمُ بِصَوْتِكَ (اسواء آبت: ١٣) اور كحبرالي وان من جمس كوتو كحبراسكما في آواز سـ

يهال بعض مفسرين نے آوازے باجاگانا مرادليا م، نسقامه القرطبي عن محاهد و الضحاك (١٩/٥)

(٢)وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنُ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِ، وَيَتَّحِذَهَاهُزُوَّاءُ أُولِيْكَ لَهُمُ عَذَابٌ شَّهِينٌ (القعان آيت: ٢)

سیم و برست سروس میں جو خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے تاکہ بچلائیں (گمراہ کریں)اللہ کا راہ ہے جائے کی جو خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے تاکہ بچلائیں (گمراہ کریں)اللہ کی راہ ہے بن سجھے اور تھم رائیں اس کو بنی مراد ہیں جو اللہ کی یاد سے اس آیت ہیں کھیل کی باتوں سے وہ سب چیزیں مراد ہیں جو اللہ کی یاد سے ہٹانے والی ہوں مثلاً فضول قصہ گوئی ہنی نداق کی باتیں ،واہیات مشفلے اور گانے بجانے والی وغیرہ دروایات ہیں آتا ہے کہ نظر بن حارث جو مکہ کا ایک سروار تھا وہ گانے بجانے والی باند یوں کوخریدلا تا اور اس سے گانے سنوا کرلوگوں کو قرآن سے روکتا تھا۔ (تر طبی کرمہ)

اور منت ہو،روتے ہیں اورتم کھلاڑیاں کرتے ہو۔

اس آیت میں کھلاڑیاں کرنے سے مراد بعض مفسرین نے گانا بجانا لیا ہے۔ (ملایة الجمل / ۲۲۰۰ بنیر ابدالسود ۸/۱۲۱)

# ا حادیث شریفه میں گانے کی حرمت

اس طرح احادیث طیبہ اللہ میں گانے بجانے پر بخت دعیدیں وارد مولی ہیں۔

(۱) ایک مدیث می ارشادے:

صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِزْمَازٌ عِنْدَ نِعُمَةٍ وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ.

(الترغيب والترهيب ١٨٣/٢)

دوآوازیں دنیا اورآخرت میں قابل لعنت ہیں، ایک خوشی کے وقت میوزک کی آواز، دوسر مصیبت کے وقت بین کرنے کی آواز۔

(٢) مَنْ حَلَسَ إلى قَيْنَةٍ يَسُمَعُ مِنْهَا صُبُّ فِي أُذُنِهِ الْآنَكُ يَوُمَ

الْقِيَامَةِ \_ (الرطبي ٤/ ٥٠) ٢ ، ومثله في حاشية ابي داؤد ٢٤٣/٢)

جوفض اپنی باندی ہے بیٹھ کرگانا ہے اس کے کانوں میں قیامت کے دن سیسہ مجھلا کرڈ الا جائے گا۔

وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفَ \_ (مرمدی ۴۵/۲ من علی بفرطبی ۴۰/۵) اورگانے والی باندیاں اورگانے بجانے کے آلات عام ہوجا کیں گے۔ (۴) ایک حدیث میں حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک ﷺ کا میہ ارشا فقل فرماتی ہیں:

مَنُ مَاتَ وَعِنْدَه حَارِيةٌ مُغَنِّيَةٌ فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِ (فرطى ١/٤٥)

#### الله سے شرم کیمنے کی گھڑے گھڑے گھڑے اوا ک

جس کا انقال ہوجائے اوراس کے پاس کوئی گانے بجانے والی باندی ہوتواس کی نماز جنازہ نہ رم مو

اس روایت ہے آنخضرت ﷺ کی نظر میں گانے کی ناپندیدگی کا اندازہ لگایا جاسکتاہے۔

#### (٥) آمخضرت اللهف ارشادفر مايا:

ٱلْحِنَاءُ يُنُبِتُ النِّفَاقَ كَمَا يُنُبِتُ الْمَاءُ الزَّرُعَ وَفِى رِوَايَةٍ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِى الْقَلْبِ الخ (مشكوة شريف1/1 ا ٣ شعب الايعان ٩/٣ عديث١٠٥ عن جابرٌ)

گانا بجانا دل میں نفاق کوا سے اگا تا ہے جیسے پانی کھیتی کوا گا تا ہے۔

#### (٢) آخضرت الله فارشادفر مايا:

لَيَشُرَبَنَّ أَنَـاسٌ مِنُ آمَّتِى الْحَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَ يُضُرَبُ عَلَى رَؤُّوسِهِمُ الْمَعَا زِفُ يَحُسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْآرُضَ وَيَحُعَلُ مِنْهُم قِرَ دَةً وَحَنَّازِيُرًـ

(شعب الايمان ٢٨٢/٣ حديث ١١٥)

میری امت کے کھلوگ شراب پیس کے گراس کو دوسری چیز کا نام دیں گے اور ان کے سروں پر گانے بجانے کے آلات بجا کیں گے تو اللہ تعالی انہیں زمین میں دصنسا دے گا اور انہی میں سے بعض کو بندر اور خزر پر بنا دے گا۔

# كانا بجاناعلاء وفقها كىنظرمين

یدا حادیث گانے بجانے کی حرمت پر صراحة دال ہیں۔ای بناء پر امت کے اکا برعلاء گانے بجانے کی حرمت پر شفق رہے ہیں کہ گانے دانوں کے دانوں کی حرمت پر شفق رہے ہیں کہ گانے دانوں کھون ہیں۔

حضرت نفیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ گانا بجانا، زنا کا جنز منتر ہے۔حضرت نافع فرماتے ہیں کہ گانا بجانا، زنا کا جنز منتر ہے۔حضرت نافع فرماتے ہیں کہ دہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر میں جانے ہے آلہ) کی آواز سی تو اپنے دونوں کا نوں میں سے تھے تو انہوں نے حرمار (گانے بجانے کے آلہ) کی آواز سی تو اپنے دونوں کا نوں میں

الگلیاں دے لیں اور اس جگہ ہے دور ہٹ گئے تا کہ آواز ندس سکیں اور فرمایا کہ آنخضرت بھی جب الیمان ۱۸۳/۳ میں جب الیمان ۱۸۳/۳)

صاحب در مخارعلامه صلفي ، فآوي بزازيي فلل كرت موخ لكهة بين:

إسترمَاعُ صَوُتِ الْمَلاهِي كَضَرُبِ قَصْبٍ وَنَحُوهِ حَرَامٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَوَةُ وَالسَّلَامُ: السَّلَامُ: السَّلَامُ: السَّلَامُ: السَّلَامُ: السَّلَامُ: السَّلَامُ: السَّلَامُ السَّلَامُ: السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ الْوَاحِبِ الْ يُحِينُ كَى لَا يَسْمَعَ لِمَا رُوِى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْدَحَلَ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ الْدَحَلَ الصَبْعَه فِي أَذُنِهِ عِنْدَ سِمَاعِهِ.

(درمختار مع الشامي كراچي ٩/٢ ٣٩ تقييل فصل في اللبس)

لہوولعبوالی چیزوں کی آواز سنامثلاً بین اور ہارموینم وغیرہ حرام ہے۔ اس لیے
کہ آنخضرت کی کا ارشاد ہے کہ لہوولعب کی چیزیں سنا گناہ ہے اور الی مجلس بین بین فتی
ہے اور ان سے لذت حاصل کرنا کفر ان نعمت ہے۔ اس لیے کہ اعضاء و جوارح کو ان
کاموں بیں لگانا جن کے لیے ان کی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ (لیعنی معصیت کے کاموں
میں لگانا) شکر نہیں بلکہ نعمت خداوندی کی ناشکری ہے، لہذاوا جب سے بو ھرکروا جب ہے کہ
الی آوازیں سننے سے اجتناب کیا جائے جیسا کہ مروی ہے کہ آنخضرت کی نان کے
سننے کے وقت اپنے کا نوں میں الگلیاں ڈال لیں۔

شریعت اسلامی نے جس شدت ہے مسلمانوں کوگانے بجانے میں انہاک ہے
روکا ہے۔ افسوں ہے کہ آج ای کشرت کے ساتھ اس عظیم معصیت میں ابتلاء عام ہو گیا ہے
اب درود بوار سے گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں۔ کام کرنے والے کاریگر گانوں کے
استے عادی ہو چکے ہیں کہ بغیراس آواز کے ان کا دل بی کام میں نہیں لگتا۔ گھروں سے
قرآن کریم کی آوازوں کے بجائے دن رات میوزک اورڈ کیکی آوازیں سائی ویتی ہیں
اور پھراس پر بس نہیں کہ آدی خود بی من کر گنہگار ہو بلکہ تیز ترین آواز میں اے بجا کر سارے

الله سے مدوم عبد کے کہ است کا کہ دوانوں کے لیے سب سے محلہ والوں کو گنہگار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے کیسٹ ہیں جنہیں دن زیادہ پیند بدہ چز ٹیپ رکارڈ اور گانے بجانے اور فلم کی اسٹور یوں کے کیسٹ ہیں جنہیں دن رات بجا کر اوقات کو ضائع اور اخلاق و عادات کو تباہ کیا جاتا ہے۔ ''فاشیوں کا پٹارا'' ٹیلی ویژن ، دی ہی آراور کیبل ، ٹی وی کے وسائل عام ہو گئے ہیں اور ان کے ذریعہ ہمارے کان گراہوں میں پوری طرح طوث ہو چے ہیں۔

مروجة والى بھى حرام ہے

اس ہے آ کے بڑھ کرشیطان نے تو الی کھیل میں اس حرام کام کو جائز کرنے کا بہانہ بھی گھڑلیا ہے۔ آج تو الیاں ،میوزک کی تھا پوں پرگائی جاتی ہیں اور طبلوں اور ہارمو نیم کے ساز پر قوال اشعار پڑھتے ہیں۔ یہ اشعار خواہ کتنے ہی صبح اور حقیقت پر بنی کیوں نہ ہوں ،میوزک اور آلات موسیقی کے ساتھ ال جانے کی وجہ سے ان کی حرمت اور ممانعت میں کوئی تخفیف نہیں ہو گئی ۔میوزک بہر حال حرام ہے۔ نقد حنی کے مشہور عالم علامہ شائی فراتے ہیں کہ:

وَمَا يَفُعَلُهُ مُتَسَرِّفَةُ زَمَا نِنَا حَرَامٌ لَا يَحُوُزُ القَصُدُ وَالْحُلُوسُ اِلَيهِ. (هامي ٣٩/٧ مقبل فعل في اللبس)

اورجو ہمارے زمانہ کے صوفی لوگ (قوالیاں گاتے اور وجد) کرتے ہیں وہ حرام ہے ایس مجلسوں میں جاتا اور شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے۔

مرافسوس ہے کہ آج تو الیوں کوئین عبادت بجھ کرا ہے جعلی بناوٹی روحانیت کے حصول کا ذریعہ بنایا جانے گا۔اور پہلے تو یہ تو الیاں عمواً عرس اور عزارات تک محدود تھیں۔
کر جب سے نے الیکٹرا تک آلات ، ٹیپ رکارڈ اور گرامونون وغیرہ ایجاد ہوئے ہوئے ہیں تو ان چیزوں کا بہت عموم ہوگیا ہے۔واقعہ یہ ہے کہ عام گانوں کے مقابلہ ش نہ ہی اشعار کی قوالیاں اور زیادہ خطر ناک ہیں۔اس لیے کہ ان شی اللہ اور رسول کا نام میوزک کے ساتھ مجو تھے نہ ان کا میوزک کے ساتھ مجو تھے نہ ان کا

الله سے مندوم کمجنے کی اور کا اللہ سے مندوم کمجنے کی اور مظاہرہ کرنے کے مرادف ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیے کوئی مخص نعوذ باللہ قرآن کریم اور اصادیث طیبہ کومیوزک پر پڑھنے گئے۔ فل ہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان اسے ہر گز برداشت نہیں کرسکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے شرم وحیا کا تقاضا اور غیرت اسلامی کا مقتضی ہے کہ ہم ناجائز آوازوں کے ساتھ اللہ اور اس کے مقدس رسول کا نام لیزا بھی ہر گز پندنہ کریں۔

#### رمضان کی بےحرمتی

ان قوالیوں کاسب سے زیادہ بدردی کا استعال ماہ رمضان المبارک میں ہوتا ہے۔ رمضان کی دہ مبارک اور روحانی ساعتیں جن میں ایک فریضہ کا ثو اب ستر گناہ تک زیادہ ہوجاتا ہے۔ ان میں قوالیوں اور گانوں کا سننا اور سنا تا تخت گناہ ہے۔ گرافسوں ہے کہ برے شہروں میں رمضان المبارک کی راتوں میں ہوٹلوں اور دکانوں پر پوری پوری رات قوالیوں کی ریکارڈ مگ ہوتی رہتی ہے اور آواز آئی بلند ہوتی ہے کہ محلہ والوں کا عبادت کرنا مجھی دو بحر ہوجاتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی تو بین کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان المبارک کی ہمی تو بین اور ناقد ری ہے۔

بہر حال ہماری یہ کوتا ہی قابل اصلاح ہے۔ اگر ہمیں اللہ ہے ڈر ہے اور آخرت میں دربار خداوندی میں جوابدی کا خوف ہے تو ہمیں ان برائیوں سے بچنا چاہیے اور اپنے کا نوب کو ہریری بات سننے سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

#### دوسرول كى رازكى بانتيسننا

کان سے کیے جانے والے گناہوں میں سے ایک برا گناہ یہ ہے کہ آدی دوسروں کی راز کی باتوں کو سننے کی کوشش میں لگار ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ آخضرت اللہ نے ارشادفر مایا:

مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمُ لَهٌ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنَكُ يَوُمَ الْقِيَامَة ـ (بعارى هويف ١٠٣٢/٢ عن ابن عباش)

#### ﴿ الله سے شرم کبغے ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الله سے شرم کبغے ﴿ ﴿ ١٠٥ ﴾

جو محض لوگوں کی الیمی با تیں غور سے سنے جن باتوں کو وہ دوسروں کو سنا نا پائید سمجھتے ہیں تو اس کے کانوں میں قیامت کے روز پکھلا ہواسیسہ ڈالا جائے گا۔

نیز قرآن کریم میں بھی تجس (جاسوی) ہے منع فرمایا گیا ہے۔اورایک مدیث میں ارشاد نبوی ہے۔

إِنَّ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ ٱفْسَدتَهُمُ أُو كِدُتَ أَنْ تُفْسِلَهُمُ.

(ابر داؤدشریف ۲/۸۰/۲)

اگرتم لوگوں کے پیشدہ عیوب وغیرہ کے دربے ہو گے تو تم انہیں فسا دہیں جتا کردو گے یا فساد کے تریب تک پہنچادو گے۔

## ايك عبرت ناك واقعه

علامہ ابوعبداللہ محمد القرطبی نے '' الجامع لا حکام القرآن' بیل عروبن دیار کے حوالہ سے کھا ہے کہ دید منورہ بیس رہنے والے ایک فخص کی بہن کا انقال ہوگیا۔ اتفاق سے تدفین کے وقت اس فخص کی ایک تھیلی جس جس دینار بھرے ہوئے تھے، قبر بیس رہ گئی۔ 'چنا نچاس نے قبر کھودی تو کیا دیکھا ہے کہ پوری قبرآگ کے شعلوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے جاکرا پی والدہ نے بتایا کہ اس نے جاکرا پی والدہ نے بتایا کہ ایک تو نماز کواپنے وقت سے ٹال دیتی تھی یعنی قضا کردیتی تھی، دوسرے یہ کہ جب رات کو پڑوی اپنے امروں بی کمان نگالیتی اوران پڑوی اپنے کمروں بیس چلے جاتے تو یہ اُٹھ کران کے دروازوں پرکان نگالیتی اوران کے دازوں کو حاصل کرلیتی تھی۔ تو اس فخص نے اپنا چھم دیدواقعہ ذکر کیااور کہا کہ اس کی انہی بڑھیلیوں کا وہال ہے۔ اللہم احفظنا منہ رفرطبی ۱۳۰۸)

ان تھائق کی روثن میں ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہر آدمی دوسر سے کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے کہ کیا چیز لائق تنقید طے اور ہم بات کو بتنگر بنائیں۔ اپنے عیوب سے لا پر وابی اور دوسر سے کے معائب کی کھود کریدی فساد اور بدگانیوں کی بنیاد ہے۔ تجربہ بتا تا ہے کہ تجس میں رہنے والا آدمی بھی چین سے نہیں رہ سکتا۔ ہمیشہ وہنی الله سے سرم کیجنے کی اس کے برخلاف بو فض اپنے کام سے کام رکھاور کوفت اوراجھن میں جتلارے گا۔اس کے برخلاف بو فض اپنے کام سے کام رکھاور دوسرے کے معاطلت میں زیادہ نہ پڑے اس کی ڈندگی نہایت سکون سے گزرے گی۔ شریعت کی بیہ ہدایتیں ہمارے لیے دنیوی اور اخروی فلاح کی ضامن ہیں۔اس لیے ذندگی کے ہرموڑ پر ہمیں ان کالحاظ رکھنا چاہیے۔اور اللہ تعالی سے واقعی شرم وحیا کا شوت دیتا چاہیے۔



# داڑھی منڈانا بھی بےشری ہے

سری حفاظت کا ایک عضر یہ جی ہے کہ سراور چرے کی تر اش اور خراش شریعت کی بتائی ہوئی ہدایات کے عین مطابق ہو۔اللہ تعالیٰ نے مردو عورت دوالگ الگ صفیں بنائیں ہیں اور ان شی جہاں اعضاء کی ساخت میں فرق رکھا ہے وہیں ان کے درمیان امتیاز کی ایک واضح علامت داڑھی کو قر اردیا ہے۔قدرتی طور پر مردوں کے چیرے پرداڑھی نگلتی ہے اور عورتوں کے خیرے پرداڑھی نگلتی ہے اور عورتوں کے خیرے کے بادجود عورتوں میں امتیاز ہوجاتا ہے۔اب جو خض داڑھی منڈ اتا ہے وہ مرد ہونے کے باوجود عورتوں سے مشابہت ہوجاتا ہے۔اب جو خص داڑھی منڈ اتا ہے وہ مرد ہونے کے باوجود عورتوں سے مشابہت محدیث میں حت لعنت وارد ہوئی ہے ایک حدیث میں وارد ہوئی ہے ایک

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ تَطْلَحُ آلمُتَشَيِّهِينَ مِنَ الرِّحَالِ بِا لنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بالرَّحَال\_(المحارى ٨٤٣/٢حديث ٨٨٥عن ابن عباش،اللباس والزيدة ٣٣٩)

آنخضرت ﷺ نے مورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں سے تھے کرنے والی مورتوں پرلعنت فر مائی ہے۔

لہذا جو تخص بھی شرم دحیار کھتا ہے اس پر لازم ہے کہا پنے کو مورتوں کے تھہہ سے بچا کر داقعی اللہ تعالیٰ سے شرم دحیا کا شوت دے ادرا پنے سرادراس سے متعلق اعضاء کو جہنم کی آگ ہے بچانے کا انتظام کرے۔

داڑھی ندر کھنے ہیں ایک تو عورتوں کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ ایک مسلمان مرد کے لیے بہی خرابی کیا کم تھی کہ مزیداس پر آخضرت شے نے داڑھی ندر کھنے کومشر کین اور مجوسیوں کی علامت قرار دیا ہے۔ اور مسلمانوں کوتا کید کے ساتھ داڑھی رکھ کران کی مخالفت کا تھم فرمایا ہے۔ چنانچ ارشاد ہے:

## الله سے سوم کھٹے کی آگئی اللہ علی اللہ

(بخاری شریف۲/۵۱۵عن ابن عمش

مشركين كى مخالفت كرو، دارُ هياں برُ هادُ اور مو نچھوں كوخوب كتر داؤ\_

ایک دوسری صدیث میں ہے:

قَصُّوا الشُّوَارِبَ وَأَرُنُّوا اللُّحَى خَالِفُواالمَحُوسَ. (رواه مسلم ٢٩/١ ١ بزاد

149/1 alad

مو فچیس کتر واؤ اور دار هیاں چھوڑ و، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔

نیز ایک روایت علی ہے کہ ایک مرتبہ دربار نبوت علی بادشاہ کری کے دوقاصد حاضر ہوئے۔دونوں کی داڑھیاں منڈی ہوئی تعیں اور موقی میں بڑھی ہوئی تعیں انہیں اس صورت علی دیکھ کرآخضرت کا کواخت تا گواری ہوئی، فرمایا بتہارا براہو، آخر تہہیں کس نے الی صورت بنانے کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے آقالیمیٰ کسری نے۔اس پرآخضرت کے ارشادفرمایا:

لکِنَّ رَبِّی اَمَرَنی بِاعْمَاءِ لِحُیتی وَقَصِّ شَوَارِبی (المدایه والهایه ۲۲۹/۳)

لیکن میرے رب نے مجھ کودار کھی ہو ھانے اور موقی کر وانے کا تھم دیا ہے۔
تو معلوم ہوا کہ داڑھیاں منڈ انا دراصل مشرکین اور آتش پرستوں کا شیوہ ہے اور
داڑھیاں رکھنا اہل ایمان کا اشعار ہے۔ اور اس کا شاران سنتوں میں ہوتا ہے جو پہلے انہیاء
علیہم السلام ہے بھی ثابت ہیں اور جنہیں فطرت کہا جا تا ہے۔

حضرت عا ئشەر منى الله تعالى عنها آمخضرت ﷺ كاارشا فقل فرماتى ہيں:

عَشَرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ .... قَصُّ الشَّوَارِبِ وَاعْفَاءُ اللِّحْيَةِ .... الغ رمسلم دريف ١٢٩١) در با تيس فطرت على سے بيس جن على مو تيس كتر نا اور داڑھى بڑھانا شائل ہے۔ ان وجو ہات كى وجہ سے داڑھى ركھنے كو واجب اور داڑھى منڈ انے كوحرام كہا جاتا ہے اس على بير كہدكر تخفيف نہيں كى جاكتى كرتو "دخض ايك سنت ہے كريں تو اچھا ہے نہ كريں الله معنے ملاوم تعجنے کہ دیتے ہیں اس لیے کہ اولاً کی سنت کی اس طرح تحقیر خود تو گناہ ہیں ' جیسا کہ عام لوگ کہ دیتے ہیں اس لیے کہ اولاً کی سنت کی اس طرح تحقیر خود تقاضائے محبت نبوی کے برخلاف ہے۔دوسرے یہ کہ اے سنت زائدہ کے درجہ میں رکھنا غلط ہے۔اگر یم محض سنت زائدہ ہوتی تو آنخضرت الله اس کے خلاف کرنے پرنا گواری کا اظہار نہ فرمائے۔اور نہ اس کی اس قدرتا کیدی جاتی ۔ای وجہ سے تمام ہی نقہاء کے زدیک داڑھی منڈ انا اور ایک مشت ہے کم ہونے کی صورت میں اسے کتر وانا حرام قر اردیا گیا ہے داڑھی منڈ انا اور ایک مشت ہے کم ہونے کی صورت میں اسے کتر وانا حرام قر اردیا گیا ہے جس کی تفصیلات کتب نقہ مل موجود ہیں۔

### الحرفكري

ایک طرف تو داڑھی کی بیشری حیثیت ہے دوسری جانب امت کی اکثریت کا عمل آج اس کے باکش میٹ است کی اکثریت کا عمل آج اس کے بالکل برخلاف ہے۔ داڑھی منڈ انے کی وباء الی عام ہوگئ کہ اب ذہن سے اس ناجائز ہونے کا تصور بی محو ہوگیا۔ بلکہ اگر کسی کو بتایا جائے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے تو خلطی تعلیم کرنے کے بجائے کچراور رکیک تم کے اعذار پیش کرنے لگتا ہے اور "عذر گنا ہے اور "عذر گنا ہے اور "عذر گنا ہے اور "عذر گنا ہے اور "کا وہ بر آزگنا وہ کا مصدات بن جاتا ہے۔

افسوس ہے کہ دیگر تو شربی کا دائمی تصور آخرت سے فالی ہے وہ تو اپ شعائر کا صدر بہتمام کریں اور مسلمان جو دنیا شعن کم کامیانی کا کر اس اور مسلمان جو دنیا شی تمام انسانیت کی فلاح و بہود کا ضائمی اور آخرت میں کامیانی کا پروانہ لے کر آیا ہے وہ اپنی شافت بنانے کے بجائے دومری قوموں کی علامتوں میں ضم ہوکر اپنا وجود ہی کا لعدم کرنے پر تیار ہو۔ یہ صورت حال افسو سناک ہی نہیں بلکہ مستقبل کے لیے تشویشناک بھی کرنے پر تیار ہو۔ یہ صورت حال افسو سناک ہی نہیں بلکہ مستقبل کے لیے تشویشناک بھی مسلم و کر اور کی تعداد ہے۔ آج ہندوستان میں نظر ڈال کر دیکھتے ۔ پورے ملک میں سکھ تو م کے افراد کی تعداد صرف دو کر در ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنے شعائر اور شاخت کے مضبوطی سے پابند ہیں کہ سینکٹر وں افراد میں اگرا کی بھی سکھ ہوگا تو دہ اپنی پگڑی اور داڑھی اور کر پان کے ذریعہ دور سینکٹر وں افراد میں اگرا کی بھی سکھ ہوگا تو دہ اپنی پگڑی اور داڑھی اور کر پان کے ذریعہ دور بھی سے بہچانا جائے گا۔ اس قوم کا فردخواہ آسبلی یا پارلیمنٹ میں جائے جی کہ صدر جمہور یہ کیوں نہ ہو جائے گا۔ اس قوم کا فردخواہ آسبلی یا پارلیمنٹ میں جائے جی کہ صدر جمہور سے کوں نہ ہو جائے دائی طرح و تی ملازمت میں رہے یا شہری کمپنیوں میں رہے، ہرہ ال

الله سے شوہ کھینے کا کے رکھتا ہے۔ جب کہ سلمان جو ملک میں کہ وہیں ہیں میں اپنی تو می شاخت کو سینے سے لگائے رکھتا ہے۔ جب کہ سلمان جو ملک میں کم وہیں ہیں کروڑ کی تعداد میں آباد ہیں۔ ان کے لباس تراش وخراش کی چیز میں بھی عام طور پرائی مین فتت باتی نہیں رہ گئی جو انہیں دوسروں سے متاز کرد ہے۔ سفر کے دوران سلم اور غیر سلم میں امتیاز دشوار ہے۔ ای فقلت اور لا پروائی بلکہ مرعو بیت کی وجہ ہے آج مسلمانوں کی آواز کر ور ہے۔ اور وہ تحد ہو کرا پئی بات منوانے کی حیثیت میں نہیں ہیں۔ یہ ہوایت نبوی سے دوری کا بی نتیجہ ہے۔ اور اس کا علاج صرف یہی ہے کہ ہم اپنے طرز میل کا جائزہ لیس اور ماحول سے متاثر ہوئے بغیر پورے انسان کے ساتھ فیصلہ کریں کہ ہماری زندگی کی وگر اللہ تعالی سے شرم وحیا کے نقاضوں کے مطابق ہے یا ان کے برظان ہے۔ اللہ تعالی میں جمیں تو فتی سے نواز ہے۔ آئین

### سر پرانگریزی بال

مرکے بالوں کے بارے ش بھی شری ہدایات واضح طور پرموجود ہیں۔ جن کا لحاظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آنخضرت شکاعام طور پرمر مبارک پر پنطھے بال رکھتے تھے۔ جواکش کان کی لوتک رہتے اور بھی اس سے پنچ تک بھی ہوجاتے تھے اور جج و عمرہ کے موقع پرآپ کا سارے بالوں کومنڈ انا بھی ثابت ہے۔ آپ کے طرز عمل سے اتن بات ثابت ہوئی کہ بال رکھے جائیں قو سب رکھے جائیں اور کاٹے جائیں تو سب برابر کاٹے جائیں، یہ نہ ہو کہ ہیں سے قومنڈ الیا اور کہیں سے چھوڑ دیا۔ چنانچ آپ نے "قزع" (یعنی بال کہیں سے مونڈ دینا اور کہیں سے چھوڑ دینا) سے منع فر مایا ہے۔

(بغارى شريف باب القرع ٢٠ / ٨٤٤)

علاء نے ای حدیث سے بید ستلہ معتبط کیا ہے کہ بیک وقت بال چھوٹے بڑے رکھنا جا نزنبیں ہے، جیسا کہ آج کل اگریزی بال رکھے جاتے ہیں کہ پیچھے سے چھوٹے کرکے آگے کے حصہ میں بڑے چھوڑ دیئے جاتے ہیں۔ تو اس طریقہ میں ایک تو'' قزع'' جیسی خرابی پائی جاتی ہے اور دوسرے اس میں غیر قوموں سے مشابہت بھی ہے جس پر مَنُ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ (منكوة هريف ٣٧٥/٢) جُوْفُ كَى قُوم عصمابهت كرعوه الني علي شارب

گرافسوں کہ بی غیرقوموں کا طریقہ آئ ہمیں سب سے زیادہ پہند ہے۔ شاید گنتی کے دو چار فیصد لوگ ہوں گے جو بالوں کے بارے بی شری ہوایات پر کاربند ہیں۔ ورندا بق بس اگریزی بالوں کا چلن ہے، ٹو بیاں غائب ہیں اور سروں پر اگریزی ہوگ ہوئے ہوئے ہوئی ہوئی ہے۔ بچوں سے لے کرنو جو انوں حتی کے بزے بوڑ ھے لوگ بھی چھوٹے بزے بہتم بال دکھنے کے شوقین نظر آتے ہیں اور اجاع سنت کا خیال تک دل میں نہیں آتا۔

#### عورتوں کے بال

شریعت بس سرکے بالوں کوعورت کی زینت قرار دیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ وہرکے بالوں کو شمنڈ ائے۔ ایک حدیث بس وارد ہے کہ:

نَهٰى رَسُولُ اللهِ مَصِّلَ أَنْ تَحُلِقَ الْمَرَاةُ رَاسَهَا (دسى حريف ٢٧٥/٢) آخضرت الله مَصْل الله مَعْد الله الله مَعْد الله مَعْد الله الله مَعْد الله مُعْد الله مُعْد الله مُعْد الله مُعْد الله مُعْد الله مَعْد الله مَعْد الله مُعْد الل

قَطَعَتُ شَعُرَالِسِهَا ٱلْمَتُ وَلُعِنَتُ،وَإِنْ بِإِذُنِ الزَّوْجِ،لِآنَّه لَا طَاعَةَ لِمَحُلُوقِ فِي مَعُصِيَةِ الْحَالِقِ\_(درمحار ٧-٣٠٤)

عورت نے اپنے سُر کے بال کاٹ لیے تو گنبگار اور ملعون ہوئی ،اگر چہ شوہر کی اجازت سے ایسا کرے۔ اس لیے کہ خالق (اللہ تعالیٰ) کی نافر مانی والے کام میں محکوق کی اطاعت روانہیں ہے۔

عورتوں کے لیے بال کا شخ کی ممانعت کی بنیادیہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے عورتوں سے تھہ کرنے والی بن جاتی ہے اور تیفیبر علیہ الصلوٰ ق والسلام نے مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے۔اس تفصیل سے معلوم ہوگیا کہ آج کے سے مشابہت کرنے والی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے۔اس تفصیل سے معلوم ہوگیا کہ آج کے







#### بابدوم

# پید کی حفاظت

المن كرام ذرائع

🖈 مود، جوا،سٹ

🖈 غصب،رشوت خوري

🖈 مدارس کی رقوم میں احتیاط

الشرم كاه كى حفاظت

ېم جنسي کی لعنت





### مال حرام سے اجتناب

رسول الشصلی الشعلیه وسلم نے الشرق الی سے شرم وحیا کی دوسری جامع علامت بید بیان فرمائی که "و لیسحفظ البطن و ما حوی" یعنی " آدی ایخ پیٹ اوراس شی جمع کرده چیزوں کی حفاظت کرے۔ "اس بدایت کا اولین خشاحرام کمائی سے اجتناب واحتیاط ہے۔ ساتھ شی ان اعضاء و جوارح کی غلط کاریوں سے حفاظت کی ظرف اشاره بھی ملتا ہے جو پیٹ سے متعلق ہیں مثلاً شرمگاه ، ہاتھ وہر اور دل کو برائیوں سے بچانا۔ یہ سب با تی قابل لیاظ ہیں۔ اور ان کی رعایت رکھے بغیر الشر تبارک وقعائی سے شرم وحیا کاحق ادائیں ہوسکتا۔ قرآن کر کم اور احاد ہے طیب شی جا جا طال مال اختیار کرنے کی تا کیداور حرام قرآن وسنت میں واضح ہدایات دی سے اجتناب نہ کرنے پر سخت وحیدیں وارد ہوئی ہیں اور قرآن وسنت میں واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ آدی حرام ذرائع سے مال جمع نہ کرے۔قرآن کر یم میں فرمایا گیا ہے:

وَلَا تَسَاكُمُ لُوْا اَصُوَالَ كُمْ مَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدَلُّوْابِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاكُلُوْا فَرِيُقًا مِّنُ اَمُوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمَ وَانْتُمْ تَعُلَمُونَ - (سودة البغرة: ١٨٨)

اورنہ کھاؤ مال ایک دومرے کا ناحق اورنہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک ، کہ کھا جاؤ کوئی حصد لوگوں کے مال جس سے علم کرے ( ناحق ) اورتم کومعلوم ہے۔

ايك جكه بيمون كامال ناحق كهانے براس طرح كيرفرمائي كى:

إِنَّ الَّذِيْسَ يَسَاكُلُونَ اَصُوَالَ الْيَسْمَى ظُلُمَّا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِى بُطُونِهِمُ نَاراً وَسَيَصُلُونَ سَمِيراً ﴿ (سورة الساء: ١٠)

جولوگ کہ کھاتے ہیں مال بتیموں کا ناحق وہ لوگ اپنے پیٹوں بیس آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب وافل ہو کئے آگ ہیں۔

ایک جگهارشادے:

#### الله سے شوم کیکے کی کھی کے ان کا کہ

لْمَايُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوالَا تَاكُلُوا اَمُوَالَّكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِّنَكُمُ (سورة النساء: ٢٩)

اےامیان والو! نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق بھزیہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی ہے۔

یک محم مرحرام مال کا ہے۔جو مال بھی شریعت کی رعایت رکھے بغیر حاصل کیا جائے گا وہ موجب عذاب ہوگا اور اس کا استعمال کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور موجائے گا۔

#### ارشادات نبويه

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّباً وَإِنَّ اللَّهَ اَمَرَ الْمُوْمِنِينَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ: يَآيَّهُا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطِّيَبَتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ، إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمُ

(سورة المومنون: ١٥)

أَنَّمَ ذَكَرَ الرَّحُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ اشْعَتَ اِغْبَرٌ يَمُدُّ يَدَيُهِ اِلَى السَّمَاءِ يَارَبِ يَارَبِ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَ مَشُرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِى بَالْحَرَامِ فَاتَى يُسْتَحَابُ لِلْلِكَ (رواه مسلم ٢٧١١ التوهب والتوهب ٣٣٣/ مشكوة شويف ١/١٣١) اور (اكمان والول سے فرمایا) اے ايمان والوا بماری عطا كرده يا كيره چيرول الله سے مدوم عدف کا آبال اس کا در آر مایا جو (مثل ) لیے سفر کے دوران خبار علی سے کھاؤ۔ آنخضرت کے آبال فض کا ذکر فرمایا جو (مثل ) لیے سفر کے دوران خبار آباد دور پراگندہ ہونے کی حالت عمل اپنے دونوں ہاتھ آبان کی طرف اُٹھا کو دعاما نے کہ اے میرے دب! ایکن اس کا کھانا ہونا حرام ہوادراب حرام ہوادراس کی حالت میں ہوتو کہاں اس کی دعا تھول ہو کتی ہے؟

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اگر چرانسان کی طاہری حالت قابل رقم کوں نہ ہو لیکن جرام مال بیل طوث ہونے کی وجہ سے دو مخض اللہ کے دیم وکرم سے اور نظر کرم سے محروم کردیا جاتا ہے۔ اور اس کی دعا قابلی تحول نیس ہوتی۔

(٢) حفرت مبدالله بن عررضى الله تعالى عند أتخضرت كاارشاد قال فرات بين:

مَن اشْتَرى نَوْساً مِعَضَرَةَ دَرَاهِمَ وَفِيْهِ دِرُهَمَّ مِنْ حَرَامٍ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ

عَزَّوَ حَلَّ لَهُ صَلَوةً مَادَامَ عَلَيْهِ \_ (دواه احد مالوهب والعرمب ٢/٣٣٧) "جم فخض نے آیک کیڑا وی درہم کا خریدا اور اس جس ایک درہم حرام کی

و من سے ایک چرا دن درہ م کا حرید اور ان سی ایک درہ م مرام کی اللہ درہ العزت اس کی کوئی نماز تحول اللہ درہ العزت اس کی کوئی نماز تحول نہیں فر مائے گا۔''

(۳) ایک مدیث ش ہے کہ انتخضرت کا نے حضرت سعد بن الی وقاص رضی الشاقعالی عند سے فرمایا:

وَ الَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الْعَبُدَ لِيَقُذِفُ اللَّقُمَةَ الْحَرَامَ فِي حَوْفِهِ مَا . يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَمَلُ أَرْبَعِيْنَ يَوُما مَوَ أَيْمًا عَبُدٌ نَبَتُ لَحُمُهُ مِنُ سُحُتٍ فَالنَّارُ اَوُلَى بِهِ.

(رواه الطبراني في الصغير اللوخيب والتوهيب ٢٣٥/١)

اس ذات کی تم جس کے بعند شن کر (ﷺ) کی جان ہے۔ آدی اپنے پیٹ شن حرام لفر ڈوالنا ہے جس کی وجہ سے چائیں مرام لفر کا کوئی عمل اللہ کے یہاں تعول نہیں موتا۔ اور جس محف کا کوشت ہوست حرام سے پروان کی صابوتو اس کے لیے تو جہنم می مناسب ہے۔

### 

(٣) سيدنا حفرت الويكر صديق رضى الشاتعالى عند فرمات بين كر آمخضرت الله في الله تعالى عند فرمايا كد:

لَا تَـدُخُـلُ الْـحَنَّةَ جَسَدٌ غُذِى بِحَرَامٍ ـ (رواه ابو يعلى والبزار الخ العرفيب والبرار الخ العرفيب

ایابدن جنت یل نیس جائے گاجس کی پرورش حرام مال سے ہو کی ہو۔

(۵) حفرت عبدالله بن عهاس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ آنخفرت الله نے متنب فرمایا:

لَا تَمْفِيطُنَّ حَامِعَ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ حِلَّةٍ فَإِنَّهُ إِنْ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ وَمَا بَقِي كَانَ زَادُه إِلَى النَّارِ-(رواه الحاكم،العرضب والعرهب ٣٣٨/٢)

تم حرام مال جمع كرنے والے پر دفك نه كرواس ليے كدا كروواس مال سے صدقد كرے كا تووہ تول نه دوكا اور بقيد مال يحى اسے جنم تك ليے جانے كا توشد بن جائے گا۔

(٧) حطرت الإجريه وضى الشَّلَع الى عن كى روايت بكر آخضرت الله في ارشا وفر ما يا: لَانْ يَحْمَلَ اَحَدُّكُمْ فِي فِيهِ تُرّاباً خَيْرٌ لَهُ أَن يَحْمَلَ فِي فِيهِ مَاحَرَّمَ اللهُ عَزَّو حَلَّ (دمم الايمان ٥٤/٥)

تم میں سے کوئی آدی اپنے مند میں مٹی بھر لے، بیراپنے مند میں حرام مال داخل کرنے سے بہتر ہے۔

(2) ایک مرتبہ آنخفرت کے پہما گیا کہ جند یس دافل کرنے والے اعمال زیادہ تر کون سے ہیں؟ آو آپ نے ارشاد قرمایا کر آفوی اور حسن افلاق ۔ پھر پوچما گیا کہ تو کی اور حسن افلاق ۔ پھر پوچما گیا کہ جہم تک لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ آو آپ کے نے فرمایا:

آلا حَوفَان: الْفَرُجُ وَالْفَهُ ۔ رحم الایمان ۵/۵)

دودرمیانی اصفاء مند (جس سے حرام چزیدے تک کینی ہے) اور شرمگاہ۔ مین زیادہ تر لوگ حرام کمائی اور ناجائز شہوت رانی کے ڈراچہ جہنم کے ستحق ہوں الله سے سرم کونے کا الله منه۔ کے اعاذ نا الله منه۔

ان روایات سے بیمعلوم ہوگیا کہ حرام مال کا استعال شریعت کی نظر میں سخت تا پہندیدہ ہے اور آخرت میں بدترین عذاب کاموجب ہے۔

### مال طيب كي ثمرات

اس کے برخلاف درع وتقوی اورمشتبراورحرام مال سے اجتناب آخرت میں کامیانی اور مادی وروحانی کامیانی کا ذریعہ۔

چنانچ احادیث طیبہ میں حلال مال کے اہتمام پر دنیا اور آخرت میں شاندار نتائج سامنے آنے کے وعدے نہ کور ہیں۔ مثلاً:

(۱) ایک روایت علی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ تعالی نے آنخضرت علی سے درخواست کی کہا اللہ کے رسول! میرے لیے دعا فر ماد یجئے کہ استان میں متجاب الدعوات ہوجاؤں، آنخضرت اللہ نے فر مایا:

يَاسَفُدُ: أَطِبُ مَطُعَمَكَ تَكُنُ مُسْتَحَابَ الدَّعُوَةِ (الترغيب ٢/٥٤٣) المعد! إينا كهانا طيب كراوتم متحاب الدعوات بوجاد ك\_

(٢) ايك مديث على ب كالمخفرت الله في ينو خرى سالًا!

مَنُ اكَلَ طَيِّها ً وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَاثِقَةً ذَحَلَ الْحَنَّةَ ـ (دعب الإيمان ٥٣/٥ الوطيب ٣٠٥/٢من الي صعيد المحدرثي

جوفض مال طیب کھائے اور سنت بڑمل کرے اور لوگ اس کے شرے محفوظ ہوں تو وہ جنت میں جائے گا۔

ٱرْبَعْ إِذَا كُنَّ فِيُكَ فَلَا عَلَيْكَ مَسا فَساتَكَ الدُّنَسَاء حِفُظُ اَمَانَةٍ موَصِدُ ثَى حَدِيْثِ، وَحُسُنُ حَلِيُقَةٍ وَعِفَّةً فِي طُعُمَةٍ (الترهيب٣٣٥/٢) یعن میر جار حسلتیں جس کونعیب موجا کیں اسے آئی بری عظیم دولت ہاتھ آگئ کراس کے مقابلہ عن ساری کا نتات کی دولت وثروت بیارہے۔

م حفرت ابوقاده رضی الله تعالی عند اور حفرت ابوالدردارضی الله تعالی عند فرمات بین که مهادا گررایک دیماتی محفرت بین که مهادا گررایک دیماتی محفی پر مواداس نے بتایا که ایک مرتبه آنخفرت محفی نیم این میں سے ایک فیصحت خاص طور پر محفی یادرہ کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا:

إِنَّكَ لَاتَدَعُ شَيْعًا إِتَقَاءَ اللهِ إِلَّا أَعُطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ (هم الايمان ٥٣/٥) تم جو چيز الله ك ورس جهور دو ك تو الله تعالى تهيس اس سى بهتر چيز مطافرائ گا-

یعن آج بظاہر تقوی پر عمل کرنے میں دنیوی نقصان نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا یقین پختہ ہوتو اللہ تعالی سے امیدر کھنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس تقویٰ کے عوض ہمارا مقصوداس طرح پورا کرائے گا کہ جہاں سے ہمیں مقصد کے حصول کا دہم دگمان بھی نہ ہوگا۔

#### تاجرول كوخوشخري

دنیا میں مال کے حصول کا سب سے بردا ذریعہ تجارت ہے۔ آخضرت کے نے ای دریعہ تحصیل مال کو حصول کا سب سے دیادہ صاف محرا بنانے کی ترخیب دی ہے، اللہ کے نزدیک اس تاجر کا مرتبہ بہت بلند ہے جوامانت اور سچائی کا خیال رکھ کر طلال روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے چنا نجے حدیث میں ارشا وفر مایا گیا:

اَلتَّاحِرُ الصَّلُوقُ الْآمِينُ مَعَ النَّبِينَ وَالصِّدِّيْقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

الله سے مدوم محمض کا حشر (قیامت ش) حضرات انبیاء ملیم السلام، صدیقین، شراء، اورنیک لوگول کے ساتھ ہوگا۔ شہداء، اورنیک لوگول کے ساتھ ہوگا۔

معلوم ہوا کہ تاجر کاسب سے بڑا اعزاز اس کاسچا اور امانت دار ہوتا ہے۔ یہ جائی اور امانت دار ہوتا ہے۔ یہ جائی اور امانت اسے دنیا جس بھی سرخروئی سے سرفراز کرے گی۔ تاجر حضرات کو چاہیے کہ دہ اپنی کمائی خالص طلال بنانے کے لیے ہرشم کے جموع براور بدیا تی سے بیجے ترہیں۔ ای جن نجات ہے۔

حضرت سری معطی فرماتے ہیں ،نجات تین باتوں میں ہے۔(۱) پاک غذا (۲) کال برمیز گاری (۳) سیدهارات،(دسسالایان،۱۰/۵)

حضرت جندب نے وصیت فر الی کد: '' قبر میں سب سے پہلے انسان کا پید سر سے گا۔اس لیے جو مخص بھی قدرت رکھے وہ سوائے پاکیزہ غذا کے اور کوئی چیز استعمال نہ کرے۔'' (هدبالا مان ۱۹/۵)

مشہور بردرگ حفرت مهل بن عبداللہ الحسر کی قرباتے ہیں۔'جو فیض اپنی روزی پرنظرر کھے۔ لیمن حرام سے اجتناب کرتار بو تعنی کی دو د' زہدنی الدین' کے صفت سے نوازاجا تا ہے۔' (هسدال یان ۱۳/۵)

اس کے برخلاف کاروبار شی حرام کی آجرش اور سپائی اور دیانت بی کوتای کاروبارش بی کوتای کاروبارش بی کرتای کاروبارش بی کرتای می دوبات بی می کوتای سادی می دوباتا ہے۔ اورانیان کی ساری محت رائیگال چلی جاتی ہے۔

یوسف بن اسباط قرماتے ہیں "جب لوئی جوان عبادت ہیں مشخول ہوجا تاہے توشیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ دیکھواس جوان کی فذا کیا ہے۔اگر اس کی فذا حرام موتی ہے تودہ کہتا ہے بس اسے اپنے ہی حال پر چھوڑ دو۔ بیصنت کرتارہے گا اور تھکٹارہے گا اور کوئی فائد محاصل شہو سکے گا۔" (فعب الایان 40/4)

#### الله سے شوم کھنے کی کھی تھے گھی کا ادا ک

### حرام سے بچنے کاجذبہ کیے پیداہو؟

مال وددولت کی ہوں ایک چیز ہے جو انسان کو بہر صورت مال بؤرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ آخوں کرتی ہے۔ آخوں کرتی ہے۔ آخوں اس کی جوک مرنے تک نہیں ڈی۔ اور مالدار کا جیسے جیسے مال پڑھتا ہے ویسے ویسے حرید مال کی خواہش بھی پڑھتی جاتی ہوادراس خواہش کی تخیل جس پھر وہ حرام اور طلال کی تمیز نہیں کرتا۔ بلکہ صرف رو پیرے دورو پیر کا نے کہ کریس پڑجا تا ہے۔ آخضرت کا نے ارشاد فرمایا ہے:

يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِى الْمَرُأُ مَااَحَذَ مِنْهُ آمِنَ الْحَلالِ أَمْ مِنَ الْحَلالِ أَمْ مِنَ الْحَرَام (رواه البعارى ١/٢٤١-٢٤٩)

لوگوں پرایک ایا زمانہ آنے والا ہے کہ آدی اس کی پرواہ نیس کرے گا کہوہ جو مال لےرہا ہےوہ حلال ہے یا حرام۔

آئ بلاشبده زمانی کا جاور برطرف ای لایردای کا دوردوره باورجوی تنا برامالدار بوده اتنای ای کوتای ش جالا به بمیس ای کوتای کا احساس کرتا چاہداور اے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہے۔اور یہ کوشش ای وقت تک کامیاب نیس ہو گئ جب تک کہ ہم آخرت کی جواب دی پرفورنہ کریں۔ای دجہ سے آخضرت گئے نے ارشاد فرمایا ہے:

لَايَزَالُ قَـلَمَاابُنِ آدَمَ يُومَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسُالُ عَنُ حَمُسٍ عَنُ عُمُرِهِ فِيُمَا اُفُسَاه وَعَنُ شَبَابِهِ فِيُمَا أَبُلاهُ وَعَنُ مَالِهِ مِنُ أَينَ اكْبَسَيَةُ وَفِيمًا أَنْفَقَةٌ وَمَاذَا عَمِلَ فِيُمَا عَلِمَ۔ (رواه العرمذي ٢٤/٢هابِ ملحاء في هان الحساب والقصاص)

قیامت کے دن آدی کے قدم اپنی جگہ ہے النہیں پاکس کے جب تک کراس ہے پانچ سوال نہ کر لیے جاکیں۔(۱)عرکیاں لگائی؟(۲)جوانی کہاں گوائی(۳)مال کیا سے کمایا(۳)مال کہاں لگایا(۵)دین کے ظمر رکھاں تک عمل کیا۔

### مالدارروك ليح جائيس ك

دنیا میں مال ودولت کوعزت کا ذریعہ جھاجاتا ہے اور عموماً مال کے ماصل کرنے اور اسے خرج کرنے میں اوگ فداوئدی مادر اسے خرج کرنے میں اوگ فداوئدی میں ماضری کے وقت ہی مال جنت میں تاخیر کا ذریعہ بن جائے گا اور دنیا میں افتر و اسکنت میں دندگی گزارنے والے حضرات مالدادوں سے بہت پہلے جنت میں اپنی جگہ منالیس کے۔آنخضرت کے کا ارشاد عالی ہے:

قُمْتُ عَلَى بَابِ الْحَنَّةِ فَإِذَاعَامَّةُ مَنُ دَحَلَهَا الْمَسَاكِيُنُ وَإِذَا أَصُحَابُ الْحَدِّ مَحْبُوسُونَ الخررمسلم هرف ۵۲/۳ من اسفة بن زيدًى

میں جنت کے دروازل پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے اکثر ماکین بیں اور مال دوجا ہت والے لوگ (حساب کے لیے )روک لیے گئے ہیں۔





## آمدني كحرام ذرائع

اسلامی شریعت میں مال کمانے کے بعض ذرائع کو منوع قرار دیا گیا ہے اور تجربہ اور مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہے کہ عالم کا اس وامان اور معاشرہ کی صلاح و فلاح ای ممانعت برعمل کرنے میں مضمر ہے۔ اور جس معاشرہ میں شرع عمانعت کی پرواؤئیس رکھی جاتی وہ معاشرہ خور خوض اور مفاد پری کا نمونہ بن جاتا ہے، جیسا کہ آج پوری دنیا کا حال ہے کہ آدی مال و دولت کے حصول میں بالکل آزاد ہو چکا ہے اور جرخض اپنے مفاد کی پیمل کے لیے کہ بھی کرگزرنے کے لیے تیار ہے۔ اور دوسرے کی خیرخوابی کا جذبہ مفتود ہوتا جارہا ہے۔ ذیل میں کھے جرام ذرائع آ کہ نی کے بارے میں شرع ہدایات کھی جارہی جیں تا کہ ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہواور ہم حرام سے کمل پر ہیز کر کیس۔

#### سوو

آمدنی کے حرام ذرائع بی سب سے بدترین ذریعید "سود" ہے۔ قرآن کریم بی نصرف یہ کہ سودی کاروبار بی گئے رہے والوں سے اعلان جگ کیا گیا ہے بلکہ سودی کاروبار بی گئے رہے والوں سے اعلان جگ کیا گیا ہے۔ (البقرہ) قرآن کریم بی اس طرح کی بخت وقید کی اور عمل پروارد نہیں ہے۔ اس سے سودی آمدنی کے منوس ہونے کا باسانی اعدازہ لگایا جاسکتا ہے۔ نیز اصاد یہ شریفہ بھی کثر ت کے ساتھ سودکی مما نعت وارد ہوئی ہے۔ صفور کے ارشاد فی ا

(۱) دِرُهَــُمُ رِبْلُوا يُمَاكُلُهُ الرَّحُلُ وَهُوَ يَعُلُمُ أَشَدُّ مِنُ سِنَّةٍ وَلَلْثِينَ زَنِيَّةٍ (رواه احمد، العرهيب ٥/٣ منظاهر حق٢٥/٣)

ہودکا ایک درہم جے آدی جان ہو جو کر کھانے اس کا دبال ادر گناہ ٣٦ مرتبدمند

#### الا کے اور ان اور ا الا کے اور ان اور ا

(٢) سيدنا حفرت جايرضي الشاتعالي عدوفرات مين:

لَعَنَ رَسُّولُ اللَّهِ ﴿ آكِلَ الرِّهْوا وَمُوكِلَه وَكَا تِبَةً وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمُ صَوَاقًد (رواه مسلم ٢٤/٢ مطاهر حق ٢٣/٣)

آخضرت فضف فوقد و المائي المائي والمائي والمائي والمائي معامله ولكف والله الموال كولك والله المائي المراس كي كوائل وين والول يرام والمائي ما ورفر ما ياكديسب (المناه من المرام والله المائي والمائي وا

مود کے سر ایر اوجیں جن میں سے زیادہ لمکا درجہ ایسا ہے جیسے کوئی فض اپنی ماں سے ( نسوذیا فند) منسکا لاکرے،

(م) آمخضرت ملى الشعليد ملم ارشادفر ماتے بين:

فَاتَیَتُ عَلَی قَوم بُطُونُهم کَالْیَوْتِ فِیهَا الحَیّاتُ تُری مِن عَارِج بُطُونِهِمُ فَقُلْتُ مَن هُولاءِ مُطُونِهِمُ فَقُلْتُ مَن هُولاءِ مَلاهِم والموجب المراحد المراحد المراحد معراج کی دات علی مراکز دائی عاصت پر مواجن کے پید کروں کے مانش

تے جن عل سائپ (لوث سے) تے جو ہاہر سے نظر آ رہے تھ میں نے او جما کداے جر تکل بیکان اوک ہیں۔ چر تکل بیک المال المال ہیں۔

(۵) حطرت المتن حميال منى الشرقع التي معن كي روايت م كرآ تخفرت الله في ارثار فرايا: إذا طَهَر الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرَيَةٍ فَقَدُ اَحَلُّوا بِٱنْفُرِهِم عَذَابَ اللهِ (دواه اللهِ على، هوهب وهوهب ١١/٢)

جب کی ستی ش بد کاری اور سودخواری عام موجائے تو و ہاں کے باشندے اپنے کو اللہ کے عذاب کامتی بنا لیتے ہیں۔

 الله سے مدوم عدنے ک و اس اور دولت کی حوص کا کہ آج ہم اسلام کا دھوئی کرنے کے اور دولت کی حوص کا کہ آج ہم اسلام کا دھوئی کرنے کے باوجود دولت کی حوث کے اہتمام نیس کرتے اور مال کی کوت کے شدید شوق عل طال و حرام کی تیز فتح کر دیے ہیں۔ حالا تکہ جناب رسول الشر سلی الشرطید و کم نے فرمایا ہے:

الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ اللَّى قُلِي وواه المحاكم من عدالله بن مسعوق الدرهب ٨/٣)

سود کامال اگر چربہ بعد جائے گرائی کا انجام کی ہی ہے۔
جریہ کی بتا تا ہے کہ حرام مال ہے آتا ہو ہے ہی ہے اکم می جوا کم می جگوں پر شری گا ہے۔
بوکر چلا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات اپ ساتھ دوسرے طال مال کی برکت ہی شم کردیتا
ہوکر چلا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات اپ ساتھ دوسرے طال مال کی برکت ہی شم کردیتا
ہوکر چلا جاتا ہے۔ اس کے اللہ ہے شرم وحیا کا حق آئی وقت اوا ہوکی ہے جب کہ ہما تی معیشت اور
کارو بارکوسود کی نجاستوں سے حتی الامکان پاک کرلیں اور حرام ذرائع ہے گا کراچا فیکانا
جنت میں بنالیں۔

بینک کا انٹرسٹ بھی یقیناً سود ہے

کھ آزاد خیال دانشوروں نے کائی مرصہ سے الماقی پیدا کردگی ہے کہ بیک شی رقم رکھے پر جوزا کر دو پید ملتا ہے دہ تو شرکت ہے کہ بیک ای رقم سے کا مدباد کرتا ہے۔

گراپی نفع ش سے کھ حصدرو پیدر کھنے والوں کو بھی دیتا ہے۔ لیڈا اسے سود جس کیا جائے گا ، بلکہ ذاکر رقم شرکت کا معاوض قرار دی جائے گی۔ حالا تکہ یے قول قطعاً بلادلیل ہے۔ فقہ اسلای ش بیک سے جوزا کر رقم ملتی ہے دہ بیک وہ بلا شک وشید 'ربالنہ یہ 'میں وافل ہے جس کی حرصت پر تمام علاء ونقیا ء اسلام شنق ہیں۔ کو تکہ بینک شی جو گی اضافہ مل ہے وہ شی مت کر رنے پر ماتا ہے۔ کا روبار شی شرکت کا وہاں وہ ہم دگان کھی تھی ہو تھی امن المنہ یہ سے خامی سطی اور واقعی انتہائی فاسد تاویل ہے کہ بیکوں شی جاری سود کو ' دبالنہ یہ '' سے خامی کر کے خواہ خواہ خواہ شرکت شی اللہ یہ اس کے دینک شی جاری سود کو ' دبالنہ یہ '' سے خامی کر کے خواہ خواہ خواہ شرکت شی ڈال دیا جائے گا۔ یہ سود خوروں کے شیطانی وساوی ہیں جنہیں امت باربار دو کر چکی ہے۔



### سوداور دارالحرب

عام طور پر ہندوستان ش سودی کاردبار کرنے دالے جعزات ہے کہتے جیں کہ چونکہ ہندوستان دارالحرب ہے اس لیے دہاں ہرطرح کا سودی کاردبار جائز ہے۔اس لیے اس معاملہ کواچھی طرح سجھنے کی ضرورت ہے۔

الف: سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام علاء و نقبا و کا اس پر اتفاق ہے کہ دارالحرب علی سودی قرض لینا جس میں غیر مسلم یا حربی کوسود دینا پڑتا ہو بالکل طلال نہیں ہے۔ اختلاف مرف سود لینے میں ہے علامہ شائ قرماتے ہیں:

وَقَدُ اَلزَمَ الاَصْحَابُ فِي الدَّرُسِ أَنَّ مُرَادَهُم مِنُ حِلِّ الرِّبَا وَالْقِمَارِ مَاإِذَا صحَصَلَتِ الزِّيَادَةُ لِلْمُسُلِمِ نَظُراً إِلَى العِلَّةِ (حاص كواجي ١٨٧/٥)

مشائ نے درس میں میہ بات بتائی ہے کہ دارالحرب میں سوداور جوئے کے جائز مونے سے فقہاء کا مقصود وہ صورت ہے جب زیادتی مسلمان کو حاصل ہوعلت سے یہی پیتہ چاتا ہے۔

اس سے بیلمعلوم ہوگیا کہ آج کل جو بڑے بڑے کاروبار کیلئے سرکاری بیٹوں سے سودی قرضے لیے جاتے ہیں اوراس کے لیے دارالحرب ہونے کا سہارا کیڑا جاتا ہے بیٹا واقفیت یا غلط بھی پڑی ہے۔ یا غلط بھی پڑی ہے کسی دارالحرب میں کسی مسلمان کے لیے سودی قرض لیتا جائز نہیں ہے۔ ب: البتہ دارالحرب میں حربی سے سود لینے کے سلسلہ میں فقہا می دورائے ہیں۔

- (۱) امام ابو بیسف اورائم الله الله الله المام شافعی المام احدرهم مالله ) کنزدیک کسی محلی الله ) کنزدیک کسی محلی مسلمان کے لیے وارالحرب یا وارالاسلام کمیں مجمی سودی لین وین یا عقو و باطله کی قتلعاً اجازت نہیں ہے۔ولیل کی قوت کے اعتبار سے ان حصرات کا مؤقف انتہائی مضوط ہے۔ (ستفاد بدائع اصابح ۱۹۲۸)
- (۲) اس کے برخلاف امام ابوطنیفہ اورام محد کے نزدیک دارالحرب میں اہل حرب کے اس کے برخلاف امام ابوطنی مباح ہونے کی بناء پر دہاں سود وغیرہ کا تحقق ہی

نہیں ہوتا بلکرمش رضامندی مال کو لینے کیلئے کانی مجھی جاتی ہے۔(برانے دیا نے ۱۹۴/۵) گرواضح رہے کہ ان حضرات کے نز دیک بیا جازت مطلق نہیں ہے بلکہ اس میں درج ذیل شرائط کا کیا ظاخر دری ہے۔

(۱) معالمه حقیق دارالحرب میں ہو(۲) حربی ہے ہو (۳) مسلم اصلی (دارالحرب کے سلمان شہری) سے ندہو (۳) معالم کرنے والا متاس ہو۔ سلم اصلی ندہو۔ (متادلدادالتادی الاعداد)

ان میں سے اگرا کی شرط بھی مفتود ہوجائے تو سود لینے کی اجازت نہ ہوگی۔اب فور کیا جائے کہ ہندوستان میں ہیسب شرطیس پائی جارہی میں یانہیں۔

اولاً تواس کے دارالحرب ہونے بیل شدیداختلاف رہا ہے کونکہ یہاں قانونی اعتبارے مسلمانوں وجہوری حقوق دیے گئے ہیں۔ دوسرے یہ کہتمام سرکاری بنک قانونی طور پر ملک کے ہرفردی ملکیت ہیں جن بیل ہندومسلمان سب شامل ہیں، تو جوفض بینکوں سے سوولیتا ہے دومرف حربوں سے می سوڈبیل لیتا بلکہ یہاں کے مسلم باشندوں کی ملکیت کا پکو حصہ بھی اس کے پاس پینچتا ہے۔ لہذا دوسری اور تیسری شرط کے تفق بیل بھی شبہ پایا گیا نیز اکثر کتب فقہ بھی اس کے پاس پینچتا ہے۔ لہذا دوسری اور تیسری شرط کے تفق بیل بھی شبہ پایا گیا نیز اکثر کتب فقہ بیل ہوائی سمونے مسلم متاس کودی گئی ہے۔ لہذا یہاں کے اصلی مسلم باشندوں کے لیے اس بیل کوئی سے والت نہیں دی جاسمی اس معزب مورت میں دارالحرب کے مسلم باشندوں کے لیے بہاں رہتے ہوئے سود لینے کوٹا جائز تکھا ہے۔ ( کوب مخمل مسلمان باشندوں کے لیے یہاں رہتے ہوئے سود لینے کوٹا جائز تکھا ہے۔ ( کوب مخم

اور موجودہ اکا برعلاء دیوبند نے ادارۃ المباحث المقنید جمعیۃ علاء بند کے پانچویں فقتی اجماع (منعقدہ ۱۹،۱۹/رجب ۱۳۱۲ھ) میں بھی حضرت نا نوتو ک کی رائے سے انفاق کرتے ہوئے باشندگان ہند کے لیے سودکی ممانعت کا فیصلہ کیا ہے۔

اور خاتم المحققين حفرت مولا تافق تحرصا حب الصنوى رحمة الشعليد إلى معركة الآراء كتاب "عطر جابية على الكعاب-

OF ITS OF A PARTY OF A "جولوك وارالكر على بانان رج مول ، يا داهل مول ، يا بم مل ومدر كح مون انيس كوكى ايسامعالمدكرنا جوشرها ناجائز مويس تعيا اجاره وقاسدوباطل وياشرط يارشوت وفيره بركز جا تزنيس اورحديث لارب وابين المسلم والحربى كميدهن بي كمسلان وارالحرب عن كافر عدود الو وه مود وارموجب وحميدر بواند ووكا أكره جد مك حرام كا مواخذہ باتی ہے۔ گرسودو یا کی طور پر جائز نہ ہوگا۔ گر جب کہ اس سود لینے والے سے وبالوكول عروم مل مويانيوس كارفيت مولوليا بحى جا زنيس ب-(صروايا١١) اكر حفرات طرفين كم موقف كومطلق مجى مان ليا جائے قواس كا مطلب علاء محتقین نے بیدیان کیا ہے کہ باللوش اگر کوئی فض دارالحرب سے بیال لے کردارالاسلام آ جائے اور معالمہ دارالاسلام علی معلمان قامنی کے ماہنے پیش کیا جائے تو و مسلمان قامنی اس بال كى والهى كا محم فيل كر عا البت لين والى سك ليه ناجا زمعا لمدر في كا كناه برستور برقر اررب كاركويا كمملان كے لئے جواز كا كم مرف قضاء ب ديائة ممانعت برستور باتى بي حكيم الامت حفرت مولانا اشرف على تفانوى قدى سرة في استاذ الراى حفرت مولانا فرايتقوب صاحب على مطلب فق فرمايا ب

( المال فراسال كوسف كثرى ا كام ١٨)

#### صاحب مطريدار تحريفرمات ين:

"جو مال ایسے دارالکفر سے لایا جائے جہاں سے مصالحت و معاہدہ تیں ہے یا اہم وظلبہ طبح مال ہے در معاہدہ تیں ہے یا ا اہم وظلبہ طبے ، یا بخداع وحیلہ طبح طال ہے ، اور برضائے فیر معتبر طبع جسے مود ، قمار ، بدلا ، زنا وغیرہ تو ملک آجائے گی اس لیے کہ وہ مال فیر مصوم ہے اور حلت ندآ کے گی۔اس لیے کو طریق میں ہے۔ " (معربدید ، ۱۸)

بہر حال سودخواروں کے لیے ہندوستان کودارالحرب کمنےکا مہارالیناکی طرح مفیدمطلب نیس مفتی برقول کے مطابق یہاں بھی سودی لین دین ای طرح حرام ہے جیسے دیکرمما لک بی احتیاط اور عافیت کاراستہ کی ہے۔اس لیے جو بھی مسلمان اللہ سے شرم وحیا

#### جوااورسي

شربعت می آمدنی کے جن ذرائع کی تی ہے ممانعت آئی ہے ان میں جو ااور سقہ میں شامل ہے۔ قرآن کری نے سورہ ما کدہ میں جوئے اور شراب کو ایک ساتھ ذکر کرکے انہیں گندگی اور خلاطت قرار دیا ہے۔ اور جناب رسول الله صلی الله علیہ وکلم نے چوس (جوستہ میں کھیلا جاتا ہے ) کے بارے می فرمایا:

مَنُ لَمِبَ بِالنَّرِدِ شِيْرِ فَكَاتَّمَا صَبَعَ لَكَمَّ فِي لَحْم حِنْزِيْرٍ وَدَيهِ مسلم دما ٢٣٠/١) جس في اينا بالحد فزير ك كوشت اور اس كے خون

عي مان ليا-

د کھے سے کھیلے کو آنخضرت ملی الشطیہ وسلم نے کس قدر گھناؤ نے عمل سے مشابہ قرار دیا ہے جس کا کوئی مسلمان تصور بھی ٹیس کرسکتا۔ سکم بازی کے دینی و دینوی مفاسد بالکل فا ہراور دوزروش کی طرح میاں ہیں۔ علامہ آلوی دوح المعانی عمل کھتے ہیں:

وَمِنُ مَفَاسِدِ الْمَهُسِراكَ فِيُهِ اكُلَ الْإَمُوالِ بِالْبَاطِلِ وَالَّه يَدَعُوكَيْهُرا مِنَ الْسُفَامِرِينَ إِلَى السَّرَقَةِ وَتَلْفِ النَّفُسِ وَإِضَاحَةِ الْعَيَالِ وَإِرْتِكَابِ الْآمُورِ الْقَبِيَحَةِ والرَّذَائِلِ الشَّنِيعَةِ وَالْعَدَاوَةِ الْكَامِنةِ وَالظَّاحِرَةِ مَوْطَلَامَرٌ مُشَاعَدٌ لَا يُنْكِرُه إلَّامَنُ اَعْمَاةً اللَّهُ تَعَالَى وَاَصُمَّدً ﴿ (دوح الععلى ١١٥/٢)

اور جوئے کے مفاسد یس سے بیہ جیں ۔(۱) اوگوں کا مال ناجائز طریقہ پر
کمانا(۲) اکثر جوار ہوں کا چوری کرنا(۳) آئل کرنا(۲) بچوں اور گھر والوں کا خیال نہ
کرنا(۵) گندے اور بدترین جرائم کا ارتکاب کرنا(۲) فاہری اور پوشیدہ دھنی کرنا۔ اور بیہ
بالکل تجربہ کی باتی جیں۔ ان کا کوئی فض اٹھارٹیس کرسکا۔ اللہ یہ کہ اللہ تعالی نے کسی کوشنے
اور دیکھنے کی صلاحیت سے محروم کردیا ہو۔

الله سے معروہ معملے کی اور ایس اللہ سے معروہ معملے کی ہے۔ جس معاشرہ علی سٹر بازوں کی کوت ہوتی ہو وہ معاشرہ جرائم اور اعمال بدی آ ما جگاہ بن جا تا ہاں لیے کہ مفت علی حرام خوری کی جب عادت پر جاتی ہے تو محنت حردوری کرکے کمانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لاکھوں خاندان اس خوست علی گرفتار ہو کر جابی اور پر بادی کے عارض جا بھے ہیں۔اور دونوں جہاں کی رسوائی مول لے بھے ہیں۔

#### لاثرى وغيره

اس دور میں جو نے اور سے کی بہت ی سکیس رائے ہیں۔اور وہ سب حرام ہیں۔
ان میں ایک "لائے وی کی احت بھی ہے جس کے ڈرید خوبھورت اندائر میں پوری قوم کا خون چوسا جارہا ہے۔ ذرا فور فرہا کیں الاٹری کی ایک کمپنی بومیہ مشلا تین لا کھ کے کلاف فروخت کرتی ہے۔اور ان میں سے ایک لا کھروپے انعام میں دے دیتی ہے ہتو یہ دولا کھ روپ جو لاٹری کی کمپنی کو ملا ۔ یہ کس کا سرمایہ ہے۔ یجارے فریب رکشا پولروں اور موروروں کا۔جن کے فون لینے کی کمائی سرمایہ داروں اور محکومت کے فرانوں میں سمٹ کر چلی جاتی ہاتی ہوں کہ ان خوش خون چو سے والوں کے حوالے کردیے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک مثالیس ہیں کہ لاٹری کے فرش خون چو سے والوں کے حوالے کردیے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک مثالیس ہیں کہ لاٹری کے فرش خون چو سے والوں کے حوالے کردیے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک مثالیس ہیں کہ لاٹری کے فرش خون چو سے والوں نے والے کردیے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک مثالیس ہیں کہ لاٹری کی فرش نے میں تھو کے گال ہو گئے۔

ای طرح آج محلہ محلہ اسکیموں کے نام پر سر ایر کاری کی جارتی ہے۔ان میں بھی جوئے کی صورتیں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً جس کانام پہلی قسط ادا کرتے بی لکل آئے وہ بہت کم قیمت میں کی مشیری دفیرہ ایک بوی رقم کا مالک بن جاتا ہے اور بقیدلوگوں کوا پنا نمبر کا انظار کرنا ہوتا ہے و فیرہ فیرہ فیر معتبہ بازی، چنگ بازی، کور بازی، مطرف کے کیم بورڈ، جن میں ہار جیت پرفریقین کی طرف ہے لین دین کی شرط ہوتی ہے۔ یہ سٹ کلیں حرام جن میں اور اس پر دوسرے سے ہیں۔ حق کے مطلع میں اور اس پر دوسرے سے

الله سے سرم کیدنے کی کھی ہے گئی ہے اس اس اس کیدنے کی کھی ہے گئی ہے اس اس کیدنے کی کھی ہے گئی ہے اس اس کی اس اس

تاوان لیتے ہیں۔ یہ سب جوااور سقے ہے۔ بچوں اور بروں کو ان سے اجتناب کر کے اللہ تعالی سے شرموحیا کا تقاضا پورا کرنا چاہیے۔

#### انشورنس

سوداور جوئے کی ایک توتی یا فترصورت وہ ہے جمدید یا انٹورس کما جاتا ہے، بیر خواہ مالی مویا جانی اس میں سٹری شکل ضرور یائی جاتی ہے، یعنی بیشرط موتی ہے کہ اگر ياليسي كى مدت ميس مال ضائع موكميايا ياليسي لينے والا مركميا تو مشروط رقم بير كمپني يراواكرني لازم موجائے گی۔اب مال کے بیمدکی شکل میں شرط ندیائے جانے کی صورت میں کوئی رقم واپس میں موتی اور زندگی کے بیر (لائف انثورس) میں اگر یالیسی مولدر ندمرے تو اليسي يورى مونے كے بعدسارى جع شدہ رقم مع سود كاسے والى كى جاتى ہے۔اس اختبارے لائف انٹورنس میں جوامجی ہادرسودمجی جبکہ مال کے انٹورنس میں صرف جے کی شکل یائی جاری ہے۔اس لیے علا محققین کے زدیک لائف انثورس کی حمت مالی انشورس کے مقابلے میں زیادہ شدید ہے۔ بریں بنا برایک مسلمان کا پیفریضہ ہے کہوہ اختیاری طور یر بیمداور انشورنس کے معاملات سے دورر بادر جہاں کوئی تا نونی یا اضطراری مجورى موتو پورى صورت حال بتاكر علاء حق سے مسئلہ يو چوكر عمل كرے فقع فقصان كا مالك صرف الله ہے۔جونتعمان الله كي طرف سے مقدر ہے وہ انشورنس كى وجد سے ثل نہيں سكااس ليالله يرجروسكرنا عابياال فوف دل يش بشانا عابيا اورتحل چدروزه نفع كاللي من آخرت كرائي نفع يرقدندلكانا جابي خوات اور عافيت كارات يكى ب

### دوسروں کے مال یا جائداد پرناحق قبضه کرنا

حرام ذرائع آمدنی میں سے میمی ہے کہ بلاکی اتحقاق کے کی دوسر فی خص کے مال یا جائداد پر بھند جمالیا جائے۔قرآن کریم میں متعدد جگہ آپسی رضامندی کے بغیر باطل طریقے پرایک دوسر کا مال کھانے سے تحت منع کیا گیا ہے اور ایک حدیث میں وارد

#### 

مِسن طُسلَسَمَ قِيسدَ شِبُرٍ مِّسَ الْاَرْضِ طُوِقَسةً مِس سَبُسِمِ اَرْضِيُسَ. (رواه البعادى ا /۲۵۲ عن ابى سلمةُ ومسلم۳/۲۳والوهيب والوهيب۹/۲)

جوآدی بالشد بحرز مین بھی ظلما لے لے تو سات زمینوں سے اس پر طوق منا کرڈ الا جائے گا۔

ال مدیث کے مفہوم کے بارے ہیں متعدد معانی بیان کے گئے ہیں۔ ملامہ بغوی نے کھیا ہے کہ بالشت ہر چکہ ما توں زمینوں تک کھودنے کا اے حکم دیا جائے گا تو اس طرح کھودنے کی وجہ دو حصداس کے گلے ہی طوق کے ما نثر معلوم ہوگا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے ہمی اس متی کی تا نید ہوتی ہے۔ اور دومرے مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مفصو برزین کے ساتھ ما توں زمین کی مٹی طاکراسے حکم دیا جائے گا کہ اس مٹی کے دون کو اپ مر پرا فیا کر لے جائے۔ مندا حمطرانی کی روایت سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔

اورایک دومری روایت علی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا کد: جوفض نا جا زر طریقے پردومرے کی زعن کا پھے حصہ بھی دبالے آت اس کی کوئی بھی نظی یا داجی حمیادت الله رب العزت کی بارگاہ علی قابل تعول نه موگی۔ (الزنیب والریب سام ۱۰/۱)

ادرايك روايت من الخضرت على الشعلية علم في يمكن ارشادفر مايا:

لَا يَحِلُّ لِمُسُلِمِ أَن يَاحُّذَ عَصَّابِغَيْرِ طِيبِ نَفُسٍ مِنْهُ. (رواه ابن حانٌ عن ابي حميد الساعديُّ العرضِب والعرصِب "/١١)

کمی مسلمان کے لیے بیکوال فیس ہے کہ وہ دوسرے کی لاٹھی بھی بغیراس کی دلی رضامندی کے لیے۔

ای طرح کی احادیدے ہے یہ بات کھل کرسائے آتی ہے کہ دوسرے کے مال کو بلا استحقاق د بالینا اللہ کی نظر میں مخت نا پندیدہ ہے ادر آخرے میں بدترین رسوائی کا

افسوں ہے کہ جو چے اللہ کی نظر میں مینوض ہے آج اسے باعب کال گردانا جاتا ہے۔ ایک ایک بالشف تالیوں اور تالوں کے او پر سالوں سال مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں۔ اور تالی طریقہ پر مقدمہ جیتا جانا ہی حزت اور قائل فخر سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کی حرکوں کا اصل سب آخرت سے ففلت اور اللہ کے عذاب سے بوق جی ہے۔ اگر لوگوں کو فضب کے عذاب کا استحضال ہوجائے تو کوئی بھی محکور آدی ووچار گر کے لیے لڑائی جھڑا اور مقدمات کر کے ای ونیا اور آخرت بر بادکرنے پر تیار ندہو۔

ایک مدید چی جناب رسول الله سلی الله طیره کم نے بدہ ایت فرمائی: مَنُ كَانَتُ غِنُدَةً مَظْلِمَةً لِآخِيُهِ مِنُ عِرضٍ اَومِن شَيْءٍ فَلَيَتَ حَلَّلَهُ الْهَوْمَ مِن قَبَلِ اَنْ لَا يَكُونَ فِهُنَارٌ وَلَا فِرُهَمُ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالَتُ أُحِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُن لَه حَسَنَاتٌ أُحِذَ مِنْ صَيَّعَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلٍ عَلَيْهِ

(دواہ البعدی ۱۷۷۲ من ابی هروشالور خب والموهب ۱۲۸۱ است احمد ۱۷۱۲ م ۱۳۵۰) جس کی کے پاس دومرے ہمائی کا عزت یا مال سے متعلق کوئی تن موتواس سے آج بی محاف کرائے ہی اس کے کہ وہ دن آئے کہ جب دینار و درہم نہ چلیں کے پاکہ اگر اس کا کوئی نیک جمل موگا تو اس سے دومرے کے تن کے بعقد کے لیا جائے گا اور اگراس کے پاس نیکیاں نہوں گی تو اس کے ہمائی کی نمرائیاں لے کراس پرلا دوی جائیں گی۔

ال لیے برصلان وظم اور ضب سے فی کر اللہ سے شرم وحیا کا جوت ویا ا

#### رشوت خوري

ر شوت خوری لین دوسروں سے ناحق رقم دغیرہ لینے کا مرض ایسا خطرناک اور بد ترین ہے جس سے ندصرف قوم کی معیشت جاہ ہوجاتی ہے بلکہ جرائم پیشدافرادکو یمی رشوت کے مہارے خوب کھلنے چولنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ جوفض رشوت کی چاہت علی جتال

الرَّاشِي وَ الْمُرتَشِي فِي النَّارِ۔(دواہ الطبرائي،العرفيب ١٢٥/٣) رشوت لينے والا اور (بخوشي بلا ضرورت) رشوت دينے والا وادول جنم ميں جائيں گے۔ فيز ايک حديث ميں آنخضرت في نے رشوت لينے اور دينے والے كرساتھ رائش يعني اس فنص پر بھی لعنت بھيجي ہے جورشوت كے ليے درميان ميں ولا لى كرتا ہے۔ رائش يعني اس فنص پر بھی لعنت بھيجي ہے جورشوت كے ليے درميان ميں ولا لى كرتا ہے۔

ادرایک روایت بی ہے کہ جو مض رشوت لے کرنائی فیملہ کرے۔ تو اللہ تعالی اے اتن گہری جہنم میں ڈالے گا کہ پانچ سو برس تک برابر کرتے چلے جانے کے باوجودوہ اس کی تہدیک نہ تھی یا سے کا اللہم احفظنامنه مراضر هب والعرب ۱۲۲/۳)

ان سخت ترین و میدول سے رشوت کے ہمیا تک انجام کا باسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔علاوہ ازیں رشوت ایسانا سور ہے جس کے مفاسد صرف اخروی ہی نہیں بلکد دنیا بل کے بھیا تک اخروی ہی نہیں بلکد دنیا بل کے بھیا تک نتائج واقف کارلوگوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ آج اپ بی ملک کے سرکاری محکموں کی طرف نظر اُٹھا کر دیکھیں۔ کس طرح رشوت کا بازارگرم ہے؟ آخرکون سااییا فیرقانونی کام ہے جورشوت وے کر باسانی انجام ندویا جاسکتا ہو؟ بخلی کی پوری سے لے کرٹرین اور بسول جی بلافکٹ سواری تک ہر جگدرشوت کا چلن ہے۔ اور عدالتوں ، تکھیہ

الله سے معرفہ کلف کی جمارت اور وباؤے لی جائی ہیں کو یا وہ ان کا قالونی حق کور سے بہاں کے سرکاری المکاروں سے لے کروز واہ تک رشوت کے محاطات ہیں طوث ہیں۔ جس کا نتیجہ فاہر ہے کہ بیقد رتی وسائل سے مالا مال طک آزادی کے بی ن سال گزر جانے کی باد جود آج بھی ترقی یا فتر مما لگ سے بہت بیچے ہے۔ واقعہ یہے کہ اس ملک کو باد جود آج بھی ترقی یا فتر مما لگ سے بہت بیچے ہے۔ واقعہ یہے کہ اس ملک کو سب سے زیادہ نتصان ای بشوت خوری نے پہنچایا ہے۔ اور جب تک بیلونت بہاں باتی رہے گی ملک کے وسائل ہے بھی محل حقد قائدہ فتر اٹھایا جا سکا۔ رشوت کا عادی معاشرہ کی جل ملک کے وسائل ہے بھی محل و اور مفاد پرسٹ ہوتا ہے۔ وہ اپنے مفادی فاطر ملک کی بی کام چور ہوتا ہے۔ برموت اور مفاد پرسٹ ہوتا ہے۔ وہ اپنے مفادی فاطر ملک کی بی کام چور ہوتا ہے۔ برم مور کرسل ہے۔ اور قوم کو تا قائل حلائی نتصان پہنچا سکا ہے۔ اس کے بیلی دولت کا بھی سووا کرسک ہے۔ اور قوم کو تا قائل حلائی نتصان پہنچا سکا ہے۔ اس کور فی کی خوصل گئی جاتے اس لھنت سے معاشرہ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہرسٹم پر رشوت خوری کی حوصل گئی کرنی جاتا کہ خود فرضی کا درواز وہند ہو سکے۔

رشوت لینے والے کے لیے رشوت کا پیر کی محی صورت حلال نہیں ہے۔البت بعض خاص صورتوں میں جب کراہا تن ضائع ہور ہا ہو یا شدید نقصان کا اندیشہ ہوتو فقہاء نے ضرورة رشوت دینے کی اجازت دی ہے۔ (شائ کرائی ۳۲۲/۲)

#### ناجائز ذخيره اندوزي

شریت نے موام الناس کونتھان پہنچا کراشیا وضرورت کی ذخیرہ اندوزی کرکے دیادہ کمانے سے بھی منع کیا ہے اسے اصطلاح بھن احتکار ''کہا جاتا ہے۔ نی کر یم علیہ الصلوة والسلام نے اس ممل سے تی سے خرمایا ہے۔

(۱) ایک مدیث ش آپ نے ارثادفر مایا:

مَنِ احْتَكُرَ فَهُوَ حَاطِئُ رمسلم ١/٢ سمن مسر كاب المسالاة) جَوْفُ عَالِد غِيره جُمْ كريوه فلط كارب \_\_

(٢) ادرايك ضعيف دوايت ش دارد بكر الخضرت ففي ارشادفر مايا:

بِعُسَ العَبدُ المُهُوتَكِرُ إِن أَرخَصَهُ اللَّهُ الْأَسْعَارَ حَزِنٌ وَإِنَّ اخْلَاهَا فَرِحَد

· الله سے شوم معنے می اللہ میں اللہ عبد الله عب

جع خورا دی بہت برا ہے کہ اگر الله تعالی چیز دل کی قیمتیں سس کرے تو اے مُم موتا ہے ادر جب مہنگا کی موتو اے خوشی موتی ہے۔

(٣) حدرت حان من عفان رضی الله تعالی عن کے غلام فروخ کہتے ہیں کہ کھے غلہ و فیرہ مجد بوی کے دروازہ پر فی جر لگایا گیا۔ اس وقت معزرت عربی الفطاب رضی الله تعالی عن امر المؤسس تھے جب آپ باہر تشریف لائے۔ فلہ کو دکھ کر بوج جا یہ کہاں ہے آیا؟ لوگوں نے کہا یہ باہر سے لایا ہے تو معزرت عررضی الله تعالی عن نے دعادی کہ الله تعالی اس فلہ کواور جولوگ اسے لایے ہیں این کو برکت سے نواز دے۔ ای وقت کھے لوگوں نے یہ اس فلہ کواور جولوگ اسے لائے ہیں این کو برکت سے نواز دے۔ ای وقت کھے لوگوں نے یہ کھی خبر دی کہ اس کا احتکار بھی کیا گیا ہے۔ معزرت عررضی الله تعالی عن نے فرایا کہ کس نے ہوآپ کا آزاد کردہ فلام ہے۔ معزرت عررضی الله تعالی عن نے ہوآپ کا آزاد کردہ فلام ہے۔ معزرت عررضی الله تعالی عن نے ہوآپ کا ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اپنا مال خرید وفروث کررہے ہیں ( لیتی اس میں دومرے کا ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اپنا مال خرید وفروث کررہے ہیں ( لیتی اس میں دومرے کا کی شعب نے ان خضرت کردہے ہیں ( لیتی اس میں دومرے کا کہ خس نے ان خضرت مسلی الله علیہ دسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے:

مَن احْتَكُر عَلَى الْمُسُلِمِيْن طَعَامَهُم ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْحُلَامِ وَالإفَلاسِ. جَوْفَ مسلمانوں پران كا عُلده فيره روك كرد كے ، اللہ تعالى اے كور ه كرم في اللہ وقيره روك كرد كے ، اللہ تعالى اے كور ه كرم في اللہ وقيره روك كرد كے ، اللہ تعالى ہے كار ہے كور ہے كار ہے ك

بین کرفروٹ نے کہا کہ بی آپ ہے اور اللہ ہے مہد کرتا ہوں کہ آکدہ بھی احکار نہ کروں گا۔ چروہ معر چلے گئے۔ جب کہ اس فلاں فض نے کہا کہ ہمارا مال ہے ہم جسے چاہیں خریدوفروفت کریں۔ اس روایت کے راوی الوسطی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس فخص کوکوڑھی اور محک دتی کی حالت میں ویکھا ہے۔ (افر فیب والریب الریم)

احکار کی ممانعت اس وقت ہے جب کہ اس کی وجہ سے فیر والوں اور وام کو

الله سے شوہ عملے کا استان ہو، اس میں دو تمام چزیں شامل ہیں جن سے وام الناس کو نقسان ہی سکتا ہے۔
مثل غلہ جات، کپڑے، روزمرہ کی ضروری اشیاء ، ہاں اگر جع کرنے سے کی نقسان کا اندیشرنہ ہوتہ پھر ترید کراشاک رکھنے میں کوئی حرق نہیں ہے۔ ای طرح جب کہ بازار میں اس چزی کوئی کی نہو، اگر کوئی شخص شروع فصل میں کوئی چیز زیادہ مقدار میں فرید کرد کھلے اس چیزی کوئی کی نہ ہو، اگر کوئی شخص شروع فصل میں کوئی چیز زیادہ مقدار میں فرید کرد کھلے کہ افروض میں قیت بدھ جانے پراس کوفروفت کرے گاہ پھی مون نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کے کی مل کی وجہ سے قیت نہیں بدھے گی۔ (ستادمای کرائی۔ ۲۹۸/۱)



#### الله سے شوم عملے کہ کا گھی ہے اور اللہ سے شوم عملے کہ کا گھی ہے۔ تیری فصل

### مدارس اور ملى ادارون كى رقومات ميس احتياط

پیٹ کوجہنم کی آگ ہے بچانے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ جولوگ کی ایسے
ادارے سے دابستہ ہوں جس جس قوم کا روپہ خاص مصارف جس صرف کے لیے جع ہوتا
ہے۔اس کی امائوں جس وہ ناخی تصرف نہ کریں ادراس بارے جس انجائی محاط روپہ
اپنا کیں۔قرآن کریم جس یتیم کے مال کھانے کو'' پیٹ جس آگ بھرنے'' سے تعییر کیا گیا
ہے۔ادرعلاء کھتے ہیں کہ بھی اوقاف وغیرہ کے احکامات بھی یتیم کے مال کی طرح ہیں۔
لیخی قوی ادر ملی اداروں کے ختھ کی کہ امر المؤمنین بھی اسلای حکومت کے فرانوں کا بالکلیہ
مالک نہیں ہے۔ بلکہ اس پر اسلامی جایات کے مطابق ہر مدکا روپہ اس کے معرف جس
صرف کرنا ضروری ہے۔ اور بلا ضرورت صرف کرنے پر یا غیر ستحق پر فرج کرنے پر اس

افسوس ہے کہ آج ای سلسلہ میں خت لا پروائی اور کوتائی عام ہوتی جارہی ہے۔
کھادار ہے والیے جیں جنہوں نے زہردتی اپنے کو ' عامل حکومت' کے درجے میں رکھ کر
زکوۃ کی رقومات بلا دریخ من مانے مصارف پرخرج کرنے کی راہ نکال لی ہے۔ حالا تکہ یہ
مؤتف دلائل کی روشی میں بالکل غلط ہے۔ اور بوی تقدادا سے اداروں کی ہے جن میں
اگر چہ ' عامل حکومت' کا عنوان تو نہیں ہے۔ لیکن زکوۃ کی رقم میں ضرورت بلا ضرورت
' تملیک کا حیلہ' اپنایا جارہا ہے اور بیرقم جو خلصۂ فقراء کاحی ہے، اسے قیم مضافت اور
مرسہ کے بلندو بالا تعارف کے لیتی اور خوشمالٹر پیروں میں خرج کیا جانے لگا ہے۔ مدرس
میں تعلیم معارخواہ کہیں تک ہولین اس کا تعارف اتناز وردار چھوایا جاتا ہے اوراس میں اس
قدرم بالذکیا جاتا ہے کہ معلوم ہو کہ پورے علاقہ کا دار العلوم کی ہے۔ ای طرح بہت سے
قدرم بالذکیا جاتا ہے کہ معلوم ہو کہ پورے علاقہ کا دار العلوم کی ہے۔ ای طرح بہت سے
الیے معمولی مکا جب جن میں مخواہ کے علادہ خرج کا کوئی قابل ذکر کو نہیں ہے اور وہاں نا دار

الله سے مدوم عصفے کی انظام اور کی انظام اور مشاہرات پر دکو ہ اس میں کو انظام اور مشاہرات پر دکو ہ کا کی کارو مات بلادر افتاح کی جاری ہیں۔

### حیلہ ملیک صرف مجوری میں جائز ہے

اور در استملی بواید اعتمالی مجوری کی چرخی اے ی اصل قانون کے دید میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے انہی طرح مجد لینا جائے کہ تملیک کے دیلے کا جازت مرف اس و دور دور در در اور میں فی الوقت معرف موجودادر ضرورت تی خت ہو کہ اگر حلائی یا جائے تو دہ اس میں فی الوقت معرف موجودادر ضرورت تی خت ہو کہ اگر حلائہ کیا جائے دم دار العلوم بنانا ہمارے ذمہ ہیں ہے۔ بلکہ جتنے فرج کا باسانی انظام جائز کھت کو ایک دم دار العلوم بنانا ہمارے ذمہ ہیں ہے۔ بلکہ جتنے فرج کا باسانی انظام جائز ادر شری طریقہ پر ہو سکا تے تی دید پر ادارہ کور کھاجائے اور دفتہ رفتہ ترقی دی جائے آئ بات ہے اس میں ہو جے کہ ہرادارہ کی فرصت میں او جے پلان اور منصوب بنانا ہے اور جب اے ان منصوبوں کی تعمیل کے لیے صطابا نیس لی پاتے قوز کو قر کے اموال کو اللہ کے داستے اینا تا ہے۔ اور بلا ضرورت حیلہ احتیاد کرتا ہے۔ حالا تکہ یہ تنی کو میال کرنے کے داستے اپنا تا ہے۔ اور بلا ضرورت حیلہ احتیاد کرتا ہے۔ حالا تکہ یہ تنی کو میال کرنے کے داستے اپنا تا ہے۔ اور بلا ضرورت حیلہ احتیاد کرتا ہے۔ حالاتکہ یہ تنی کو کہ بات ہے کہ آدی دوسروں کے فائدہ کے موان سے خود اپنی عاقبت کو کھی کردی کی بات ہے کہ آدی دوسروں کے فائدہ کے موان سے خود اپنی عاقبت کو کھی کردی کی بات ہے کہ آدی دوسروں کے فائدہ کے موان سے خود اپنی عاقبت کو کھی کردی کی بات ہے کہ آدی دوسروں کے فائدہ کی موان سے خود اپنی عاقبت کو کھی کردی کی بات ہے کہ آدی دوسروں کے فائدہ کے موان سے خود اپنی عاقبت کو کھی کے داخلا ما مدہ کی دوسروں کے فائدہ کی موان سے خود اپنی عاقبت کو کھی کی بات ہے کہ آدی دوسروں کے فائدہ کی موان سے خود اپنی عاقبت کو کھی دوسروں کے فائدہ کی موان سے خود اپنی عاقبت کو کھی دوسروں کے فائدہ کی موان سے خود اپنی عاقبت کو کھی دوسروں کے فائدہ کے موان سے خود اپنی عاقبت کو کھی دوسروں کے فائدہ کی موان سے خود اپنی عاقبت کو کھی دوسروں کے موان سے خود اپنی عاقبت کو کہ کھی کی دوسروں کے فائدہ کی موان سے خود اپنی موان سے موان کے دوسروں کے فائدہ کی موان سے خود دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کی دوسروں کے دوسروں کی دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کے دوسروں کی دوسروں کے دوسروں کی دوسروں کے دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کو دوسروں کو دوس

### مولا نا بنوري كاطرز عمل

انبی با متیاطیوں کی وجہ ہے آج موام وخواص مدارس اور دینی اداروں کوشک کی نگاہ ہے دیکھنے گئے ہیں۔ جب کہ اگر ذمہ داران ورع وتقوی پر کھمل کریں تو ان کے اعتاد کو کبھی تغیس نہیں پہنچ سکتی۔اس سلسلہ میں رہنمائی کے لیے عالم ربانی امام الحدیث معزت مولا نامجہ یوسف بنوری کا عمل ذیل میں چیش ہے۔آپ کے ایک تفش پر دار عبد الجید فارقلیط صاحب لکھتے ہیں:

"حضرت في الدموقده في اين مرسد إجامعداسلاميه بورى اون كرايى

今三十日 李雪 李明 明明 明明 明明 一十二 李 یا کتان) کے لیے مشکل تر راستہ اختیار کیا اور چندا سے اصول وضع فرمائے جو پہلے پڑھنے سنے اور دیکھنے میں نہ آئے تھے۔آپ نے سب سے اہم اصول برافتیار فرمایا کد مدرسرکو حاصل مونے والی آمنی کودو مدول علی تقتیم فر مایا۔ایک مدز کو ة وصدقات کی ،اور دوسری عطیات کی ، زکو ہفت کی رقم صرف طلباء کے اخراجات خورددنوش اوروطا نف کے لیے خق كردى گئے۔اس فنڈ كو مدرسه كى تھير ،كتابول كى خربيداور اساتده كرام كے مشاہر و وغيره ير مطلق خرچ ند کیا جاتا تھا۔عطیات کے فنڈ سے اساتدہ کو تخوامیں،اور دیگر واجبات کی اوا میکی کی جاتی تھی۔بالعوم الل ثروت زکوۃ کی بیشتر رقم دینی مدارس کو دیے میں اور عطیات کی طرف کم تجددے میں۔اس طرح دی مدارس کے پاس زاؤا کے فنٹر میں خاصی رقم جمع بوجاتی بے۔جبر عطیات کا فنڈ اکثر قلت کا شکار رہتاہے۔مدرمر مرب اسلاميش كى مواقع ايے بى آئے كەزكاة فند عى تطيررقم موجود ب جبك فيرزكاة كىد خالى بـايد دفعه حاتى محمد يعتوب صاحب حفرت كى خدمت عن حاضر موت اورمرض كى كىدرسىن كى تخوامول كے ليے عطيات كى ديس رقم شيس ب اگرآپ اجازت دي او زكؤة فنزع قرض كراسا مذه كوتخواي دعدى جاكي اورجب عطيات كفنديس رقم آے گی او زکو ہ فتر کا قرضد الیس کرویا جائے گا۔ حفرت سی خے یوی کتی کے ساتھ منع فراديا اورفر مايا كرهن اساتذه كي آسائش كي خاطرخود كوددوزخ كاليدهن فيس بانا جابتا اليس مبرك ساته مطيات فترش الله تعالى كى طرف سي يحيى جاف والى رقم كا انظاركما چاہے۔اوراگرمرندکر علتے ہوں اوائیس اس امر کا افتیار ہے کدوہ مدر می چوڑ کر کی دومری جَدْتُ يف لے جاكيں ۔" (ميروان تى، موالشدار شرع /١١١)

مولا نا بوری نے جس درسے لیے یاصول وضع فرمائے تھے، وہ آج پاکتان کا نہاہت معیاری اور بافیض مدرسہ اور ساتھ میں ہر شم کے مادی وسائل ہے بھی مالا مال ہے۔ اصحاب خیراس ادارے کا تعاون کرنا اپنے لیے سعادت بھتے ہیں۔

فورفر ما کی کیاالی دوسری مثالی قائم نیس کی جاسکتیں؟ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم

الله سے طوح معملے کی اوا کرنے والے بن جا کی قدماری بر شکل آسان ہو کتی ہے۔اللہ اللہ علی آسان ہو کتی ہے۔اللہ تعالی میں آؤ نگی دے۔اور ماری مرفر مائے۔آئین۔

### كميثن يرچنده

مالی با متیاطیوں کا عالم بہ ہے کہ آئ بہت دینی اداروں بھی بے فوف و خطر
کیش پر چندہ کا ردائ پڑ گیا ہے۔ حالانکہ دور حاضر کے بھی علاء و مفتیان اس طرح کیشن
لینے کو ناجائز قرار دیتے ہیں اور کتب فادئ بھی اس سلسلہ کے دلل و مفسل فاوئ شائع بھی
ہو چکے ہیں ۔ گرخوف خدا بھی کی اور طرفین بھی مال کی طمع نے ان شرقی احکامات کو ہی
پشت ڈال رکھا ہے۔ ادر چندہ کو ایک اچھا خاصا کا رو بّار بنالیا ہے۔ چندہ پر کیشن کے حرام
ہونے کی متعدد وجو ہات ہیں۔

(۱) اول یک بیانیا اجاره بج جس می ابتداه اجرت معلونیس بهاس لیے که شجائے کتناچیمه مواور موسکتا بے کہ بالکل بھی شعو۔ اور محصل کو یکی بی اتھا تھے۔

(۲) يقير طحان كمشابه بعنى چده كى آمدنى خوداجر كول كا متجه بادراى نتجه مل ساج مارى جداس طرح اجرت كالتين ما جائز ب

(۳) اجاره کی صحت کے لیے خوداچیر کا قادر ہونا شرط ہے اور بھاں چندہ کا مل مصل کی قدرت سے باہر ہے لینی جب تک چندہ دینے والا روپینس دے کا بدلینے پر قادر بین اس کے بنا سکتا ہے۔

میں ہے۔ اور آ دی جس چز پر قادر نیس اس کواجرت کیے بنا سکتا ہے۔

(و کیے اس اقتادی کا ۱۷ مالون افور ہے اور کا اور کے

ہاں اگرسفیر تخواہ دار موادراس کی ایک تخواہ تھیں ہولینی خواہ چندہ مویا شہوا ہے ا اپنی محنت کا صلہ بہر حال ملے گا تو اس تو تخواہ لینا جائز ہے کوئلہ کیاں اس کی اجرت کا تعلق چندہ کی رقم سے نہیں بلکہ لوگوں سے ملاقات اور اس مقصد کے لیے سٹر وغیرہ کرنے سے ہے۔جس میں عمل اور اجرت دونوں تھیں جیں اور ایسے تخواہ دار سفیر کو آگر کوئی ادارہ حسن کارکردگی پر المدادی فنڈ سے (جس میں ذکو ہ ممدقات داجہ کی رقوم شامل نہ ہوں) کوئی انعاى قراد كالماك كالمحالي الماك الماكن الما

بہر حال وین اداروں کے ذمہ داروں کوسب سے زیادہ شریعت کے احکام کا خیال رکھنا چاہے۔ اور برتم کی باحثیا طیوں سے نیخنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تا کہ ان کا وقار برقر ارر باوردین خدمات میں برکات کاظہور ہو۔

#### اجرت يرتز اوت كوغيره

الله تعالی سے شرم وحیا کا تقاضا یہ ہی ہے کہ آدی کی بھی وہی مجاوت کو دنیا کے حسول کے لیے مقصوون بنائے اور معمولی دغوی نفع کی لائی شی آخرت کا خطر نفع قربان نہ کر سے آئ کل رمضان المہارک علی تر اور کا سانے کے موش بڑی آ یہ نی کا ربحان بھی بدھتا چلا جار ہے۔ بہت سے لوگ و حفظ ہی اس مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ تر اور کے سنا کہ بعد کا کمیں گیں گئیں گے۔ اس کے لیے بڑے بڑے شہوں میں اچھی اچھی جگہیں الماش کی جاتی ہیں۔ سامنار کیے جاتے ہیں۔ اور اپنے مقام اور مرجہ سے گھٹ کر حرکش کی جاتی ہیں۔ یہ فرونت کردیا جاتے ہیں۔ قرآن کر کم الی چیز نہیں ہے کہ اسے چھ کوڑ بوں کے موش فرونت کردیا جائے کھی قرآن کی علاوت پر اجرت مقرد کرتا قرآن کر کم کی کمی ہوئی تو ہیں اور میں اور میں اور میں اور میل اینا نے جاتے ہیں وہ تو ہیں اور میا جائے گئی اور کی سلم کی جو فرضی تاویلات اور حیلے اپنانے جاتے ہیں وہ تو ہیں اور میا ہیں تو ہیں اس لیے کہ حکیم الامت مقرب مولانا اشرف علی تعانوی قدس سرؤ نے کی معلی توجہ ہیں اس لیے کہ حکیم الامت مقرب مولانا اشرف علی تعانوی قدس سرؤ نے کہ کھی ہوئی سے کہ دیا تات (فیما بینہ و بین الشرمعاطات) میں حیلوں کا افتیار کرتا واقعی طت کے لیے مغیر شی ہوئی سے۔ (دیوا تا جر دیا تا اختراف کی افتیار کرتا واقعی طت کے لیے مغیر شیل ہے۔ (دیوا تا دیوا تا در دیوا تا ایک رفت کی افتیار کرتا واقعی طت کے لیے مغیر شیل ہے۔ (دیوا تادی تا ہی دیوا تا اخراف کی افتیار کرتا واقعی طت کے لیے مغیر شیل ہے۔ (دیوا تادی تا ہو تا

بہت ہو الی مالی پریٹانی کا ذکر کرتے ہیں کہ تم پراس کی اعانت ہو جاتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ دہ پہلے نقیر تھایا تر ادری میں قرآن ختم کرتے ہی فریب ہو گیا؟ اگر پہلے سے ہی پریٹان تھا، جیسا کہ داقعہ بھی بی ہے تو ختم سے پہلے اس کی مدد کیوں نیس کی گئی؟ کی فریب کی مدد کرنا بھی ہی منع نیس ہے، منع تو یہ ہے کہ اس کو قرآن کی اجمعہ کھلائی جائے۔ الله سے معدد کے اس استان کا مساجد میں کہ اگر اجرت نہ دی جائے تو مساجد میں فتم قرآن کا روائ فتم ہوجائے گا۔ حالا تکہ قرآن کریم کوئی ایسا شری داجب یا لازم نیس ہے کہ اس کے لیے ایک تاجائز معاملہ کا ارتکاب کیا جائے۔ پھرید دوئی بھی غلط ہے کہ اس سے فتم قرآن کا سلملہ بغد ہوجائے گا۔ اس لیے کہ است میں الجمد اللہ اینے حال ظاکی کی نیس ہے جو خودائے قرآن کی حفاظ کی کی نیس ہے جو خودائے قرآن کی حفاظ کی کی نیس ہے جو دولانے کا دوائے بالکل ختم ہوجائے تو خود بخو دحفاظ کے دل سے طبح اور لائے کا خاتمہ ہوجائے دلانے کا روائح بالکل ختم ہوجائے تو خود بخو دحفاظ کے دل سے طبح اور لائے کا خاتمہ ہوجائے گا۔ اس لیے کہ اجرت پر تلاوت کے ذریعہ ایسال تو اب کرائے پر اجرت کے دالا اور دینے والا دونوں کنہ گار ہیں۔ (شامی زکریا ۹/ ۲۷) کی دیکہ دینے والے گارادے سے بی لینے والے کو حصلہ مال ہے۔ اگر اس معاملہ میں دینے والے شریعت پر گل کرتے ہوئے دینے دریے دالوں کو مطالبہ کا حوصلہ ہوئی نیس سکا۔

#### اگرمخلص حافظ نه ملے؟

بالفرض اگر كى جكه بلاعوض پر حانے والاخلص حافظ ندل سكے تو فتوئى يہ كه د بال كاوكوں كوكرايدوار حافظ سے پورا قرآن سننے كے بجائے "الم تركيف" سے تراوت كر حد لئى جائے "الم تركيف" سے تراوت كر حد لئى جائے ہيں:

"جہال فقہاء نے ایک فتم کوست کہا ہے جس سے طاہر استیب مؤکدہ مرادہ، وہال یہ بھی لکھا ہے کہ جہال لوگوں پر لائل ہو وہال الم ترکیف وغیرہ سے پڑھ دے۔ پس جب لفتل جماعت کے محدور سے بیخ کے لیے اس سنت کے ترک کی اجازت دے دی، تو استجار علی الطاعة (عبادت پر اجرت لینے) کا محدور اس سے بڑھ کے اس سے بیخ کے لیے کول نہ کہا جادے گاک "الم ترکیف" سے پڑھ لے (اداوالدی الم الم الم ترکیف" سے پڑھ لے (داداوالدی الم الم الم ترکیف" سے پڑھ لے (داداوالدی الم الم الم ترکیف" سے پڑھ لے کے اللہ الم الم ترکیف ترکیف الم ترکیف الم ترکیف ت

محفل تلاوت اور دیگر دینی خدمات کی اجرت میں فرق بعض معزات زادی میں قرآن پڑھے پر معادضہ کے جواز پریہ دلیل پیش کاللہ سے معدوہ کھینے کا است واذان اور تعلیم قرآن پر اجرت جائز ہے۔ ای طرح تراوی علی قرآن پر اجرت جائز ہے۔ ای طرح تراوی علی قرآن غرق آن خرار مرائ اللہ علی درست ہونا چاہے ہو اس سلیہ علی انہی طرح کی اور تراوی علی قرآن خری اسلیہ علی انہی طرح کی ایمان خراج ہوئے اسلیہ علی انہی طرح مرد خرین احتاف نے فلفا وراشدین کے مل سے استدلال کرتے ہوئے اس ممانعت سے ان مرادات کو ضرور تا مستقی کردیا ہے جن کو شعائز دین ہونے کی حیثیت واسل ہے۔ لیمی والی اجتمام ہونے سے دین کی بقاداشا صت کو شدید خطرہ لائی ہوجائے۔ مشلا المامت و اذان کا اجتمام ہونے سے دین کی بقاداشا صت کو شدید خطرہ لائی ہوجائے۔ مشلا المامت و ادان کا مارانگام درہم برہم ہوجائے۔ ای طرح تھیم دین ، کہ اگر اس فرض سے وقت قادر فی نہ کیا جائے تو دین کی اشاعت مرقوف ہوجائے۔ لیکن جو مہادات اس درجہ کی تیس میں ان علی عدم جواز کا تحم برستور یاتی ہے۔ تراوی علی خرج قرآن اور ایسالی تو اب کے لیے قرآن کی ممانعت سے دین کو کی طرح کا نقصان نہیں ای قبیل سے میں کہ اجرت پرختم قرآن کی ممانعت سے دین کو کی طرح کا نقصان نہیں ای قبیل سے میں کہ اگر اس کے لیے قلادت کرنے کا بھیاں نہیں ای میں عدم حوال ایسالی تو اب کے لیے قرآن کی ممانعت سے دین کو کی طرح کا نقصان نہیں ای قبیل سے میں کہ اگر اس کے لیے قلادت کرنے کا بھی ہے۔ علام شای فرماتے میں:

قَد اطبَقَ المُتُونُ وَالشُّرُوحُ وَالْفَتَاوِىٰ عَلَى نَقُلِهِم بُعُلَانَ الاسْتِيُحَارِ عَلَى الطَّاعَاتِ إِلَّا فِيْمَاذُكِرُ وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِالطَّرُورَةِ وَهِى حَوْث ضِيَاعِ الدِّينِ وَصَرَّحُوا بِللَّكَ السَّعَلِيْلِ فَكَيْفَ يَصِحُ الْ يُقَالَ إِلَّ مَلْعَبَ الْمُتَاجِّرِيُنَ صِحَّةُ الْاسْتِينَحَارِ عَلَى التَّلَوةِ المُحَرَّدةِ مَعَ عَدَم الطَّرُورَةِ الْمَذُكُورَةِ فَإِنَّه لُومَضَى الدَّهُرُ وَلَمُ يَسْتَاحِرُ اَحَدُ اَحَدا عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَحْمُلُ بِهِ ضَرَرً بَهَلِ الطَّرَرُ صَارَ فِي الْاسْتِينَحَارِ عَلَيْهِ حَيْثُ صَارَ الْقُرْآنُ مَكْسِبًا وَحِرْفَة يُتَّحَرِبِهَا۔

المعروض عفود رسم المعنى، رسائل ابن عابدين ا ١٩١١) تمام متون، شروحات اور فماوى طاعات يراجرت كى باطل مون كونش كرنے عن متفق بيس سوائ ان طاعات كے جو ذكور موكيں \_ (ليعنى امامت واذان وغيره) اور ذكور و طاعات كے جوازكي تعليل انہول نے ضرورت سے كى ہے جو دين كے ضائع مونے كا الدیشہ ہادراس تعلیل کی انہوں نے صراحت بھی کی ہوتہ پھر یہ بہنا کیے بی ہوسکا ہے کہ متافرین کا فد بہب تھن تلاوت پر اجرت سے ہونے کا ہے باوجود یکہ فدکورہ ضرورت نہ پائی متافرین کا فد بہب تھن تلاوت پر اجرت میں جائے ادر کوئی مخص کی کو تلاوت کے لیے اجرت پر نہ لے تو اس سے کوئی نقصان نہیں آتا بلکہ نقصان تو اجرت پر تلاوت کرنے میں ہے، بایں طور کہ قر آن کریم کو کمائی کا ذریعہ ادر ایس صنعت بنالیا گیا ہے جس کی تجارت کی جاتی ہے۔

الغرض ان صراحتوں سے معلوم ہوگیا کہ محض طاوت قرآن بیل فتم قرآن پر اجرت کی آمدنی کا جواز اللہ تعلق کی اس اللہ معلوں ہوگیا کہ محض اللہ معلوں کے ہر مسلمان کی وحد داری ہے کہ دہ خود اپنے کو ایسی آمدنی سے بچائے اور دوسرے بھائیوں کو بھی اس سے بیچنے کی تلقین کرے۔

### معصيت يرتعاون كى اجرت

قرآن كريم ين الشقالي في ارشادفر مايا ب:

"وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَو التَّقُوى وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْوَلْمِ وَالْعُدُوانِ "رالمالله آبت)

"اورآ پل می مدوکرو نیک کام پراور پر بیز گاری پراور مدد نیکروگناه پراورظم
پر-"بری بناکی ایسے طریقے پرروپید کمانا منوع ہے جس میں کسی گناه پر تعاون لازم
آ تا ہو۔ آج کل بکرت ایسے ذرائع آمدنی رائح بیں۔ مثلاً فوٹو گرائی ، ویڈ یوگرائی ، ٹیلی
ویژن کی مرمت اور خرید و فروخت وغیره کا کاروبار، اسی طرح بال بنانے والوں کا
اگریزی بال اور واڑھیاں موٹر کر روپید کمانا، یہ سب صورتیں آمدنی کومشتبہ بنادی یا
بیں۔ اللہ تعالی سے شرم وحیا کا تقاضایہ ہے کہ سلمان ان تاجائز اعمال کوچھوڑ کرا ہے پیف
کی حقیق حفاظت کا انظام کرے۔ اللہ تعالی سب مسلمانوں کوخوف فدا کی دولت سے
مرفر از فرمائے۔ آمین۔



## شرم گاه کی حفاظت

الله تعالى سے شرم دحيا كا اہم تقاضا اور اسے بدن كوجہم كى بولناك آگ سے بچانے كا مقتضى يہ كى ہولناك آگ سے بچانے كا مقتضى يہ كى ہے كمانسان اپنى شرمگاه كى ناجائز اور حرام بحكوں سے بورى طرح مفاقت كرے قرآن كريم ميں فرمايا كميا:

وَلَا تَقْرُبُو اللَّزِنِيِّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ مُوسَاءً سَبِيلًا \_(بني اسراهل آب:٣٣) اور پاس شجادٌ زناك، وه بيديالى اور برى راه ب

اور کی جگرا مان والے لوگوں کی مفات میان کی گئیں کہ ' وہ اپنی شر مگا ہوں کی حفاقت کرتے ہیں، زیانیس کرتے ، اور تاجا ترجل کے علادہ شہوت یوری نیس کرتے۔

(سورة موخون مورة حارج وفيره)

نیز اسلام نے زنا کی الی بخت مزامقرر کی ہے جس کے تصور سے بی رو تھئے کھڑے ہوجا تے ہیں۔ کھڑے ہوجا تے ہیں کھڑے ہوجا تے ہیں کھڑے ہوجا تے ہیں کھڑے ہوجا تے ہیں۔ کھڑے ہوجا تے ہیں۔ کھیار کہ جس اسلائی حکومت ہو )اورا حاد میں مہارکہ جس زنا کے متحلق خت وجید سے دارد ہیں۔

(١) أتخضرت ملى الشعليد وسلم في ارشاد فر مايا:

لَا يَسَزُنِي الزَّانِي حِيْنَ عَزُنِي وَهُوَ مُوَّمِنَّ۔ (مسلم شریف ۱/۱ ۵ من ابی حریدہ، العرضیب والعرحیب ۱۸۵/۳)

زنا كارزناكرتے وقت (كال)موكن بيس رہتا۔

الویا کدایے عمل کا ایمان کے ساتھ کوئی جوڑ ی نیس ہے، بیسراسرشیطانی

مل ہے۔



### سب سے زیادہ خطرہ کی چیز

(٢) اورايك مديث على جناب رسول الشملي الشعليد ملم في ارشاد فرمايا:

يَا بَغَايَا الْمَرَبِ، يَابَغَايَا الْمَرَبِ الِّ أَحُوفَ مَا عَاثَ عَلَيْكُمُ الزِّنَا والسَّهُوَةُ الْمَعَنِيَّةُ وواه الطيراني، الرهب والعرهب ١٨٦/٣)

اے حرب کے بدکارہ!اے حرب کے بدکارد! جھے تممارے بارے على سب ے ذیادہ ڈراور خطرہ زنانور پیشیدہ شموت ہے۔

یعنی برایک ایم فوست ہے جس سے معاشرتی نظام تباہ اور برباد ہوجاتا ہے اور گر گر میں فتد فساد اور خون خرابہ کی نوبت آجاتی ہے جی کہ تسلیل تک مشتبہ ہوجاتی ہیں۔ اس لیے اس سے برمکن احتر از لازم ہے اور اس کے تمام راستوں کو بند کرنا ضروری ہے۔

### زنا كاركى دُعا قبول نہيں

(٣) حثمان بن الى العاص رضى الله تعالى عنها روايت كرتے بيل كرآ مخضرت ملى الله عليه وسلى الله وسل

تُفتَحُ أبوَابُ السَّمَاءِ نِصُفَ اللَّيْلِ فَيُنَادِى مُنَادٍ مَعَلُ مِنُ دَاعٍ فَيُسْتَحَابُ لَبِهُ ؟ هَلُ مِنُ سَائِلِ فَيْعُظى ؟ هَلُ مِنْ مَكُرُوبٍ فَيُفَرَّجُ عَنْهُ ؟ فَكَا يَبْقَى مُسُلِمٌ يَلْحُوبِدَعُوةٍ إِلَّا اسْتَحَابَ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ إِلَّا زَانِيَةٌ تَسْطَى بِفَرْحِهَا أَوْعَشَاراً.

(رواهٔ الطبرانی و أحمد،العرفیب والعرهیب ۱۸۲/۳)

آدمی رات کے وقت آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور منادی اواز لگاتا ہے کہ کیا کوئی سائل ہے اواز لگاتا ہے کہ کیا کوئی سائل ہے جے نواز اجائے؟ کیا کوئی سائل ہے جے نواز اجائے؟ کیا کوئی پریٹان حال غزوہ ہے جس کی پریٹانی دور کی جائے؟ لیس کوئی دعا می اللہ مسلمان باتی نہیں پچنا کر ہے کہ اللہ تعالی اس کی دُعا قبول فرماتا ہے سوائے اپنی مرمگاہ کو بدکاری علی لگانے والی زائے اور فالمانہ کیس وصول کرنے والے کے (کران کی

کاللہ سے معرور کھنے کا کہ ان کا ایک اس معرور کہ ان کا کہ اس کا ایک کا ان کا کہ کا ایک کا ایک کا ایک کا کہ کا ا دعاالیے مقبول وقت میں مجی تحول نہیں ہوتی )

اورایک حدیث ین وارد ہے کہ تین آدموں سے قیامت ین اللہ تعالی نہ گفتگو کرے گا اور نہ انہیں گنا ہوں سے پاک کرے گا۔(۱) بوڑھا زنا کار(۲) جمونا بادشاہ (۳) قائل شکیر۔(رواد ملم ۱/۱) یعنب الاعان ۱۸۰۶)

#### زنا کارآگ کے تنور میں

(٣) جناب رسول الشصلى الشعليه وسلم كامعمول تها كه صفرات صحابة المثري في المسلم كامعمول تها كه صفرات صحابة المثري في المسلم كامعمول تها كه معرف الميد فوداً ب في المناطويل خواب معى دوفض خواب معى دوفض مير بي المائة المدرب المعرب المعرب

فَاتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ قَالَ وَآحُسِبُ أَنَّه كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيُهِ لَغَطُّ وَآصُواتٌ قَالَ فَاظَّلَمُعْنَافِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِحَالٌ وَنِسَاةً عُرَاةٌ فَإِذَا هُمُ يَالِيْهِمُ لَهَبٌ مِنُ اَسْفَلَ مِنْهُمُ فَإِذَا آتَاهُمُ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوُضَوًا.

پھر ہم تورجیسی جگہ پرآئے۔راوی کہتا ہے کہ عالباً آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس تورکے اندر چی ویکار کی آ واڈیں آ ری تھیں۔آنخضرت کی نے فرمایا کہ جب ہم نے اس میں جھا تکا تو اس میں نظیم داور نظی مور تیں تھیں اور ان کے بیچے ہے آگ کی لیٹ آری تھی، تو جب آگ کی لیٹ آری تھی، تو جب آگ کی لیٹ آری تھی۔

آنخفرت صلی الله علیہ وکم نے اپنے ساتھوں سے ان بدنھیبوں کے بارے شن جانا چاہا تو انہوں نے کہددیا کہ ایمی اور آ کے چلیں۔ پھرسب مناظر دکھانے کے بعد ہر ایک کے بارے شن کہا: ایک کے بارے شن کہا:

اَصَّاالرِّحَالُ وَالنِّسَاءُ الْـُعُرَاةُ الَّذِيْنَ هُمُ فِى مِثْلِ بِنَاءِ النَّنُورِ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِيُ، الع (بعلوى شريف ١٠٣٣/٢)

# اوروہ نظم دواورت جو تورج سی مجلد شل تے دون تا کارم داور اور قرتی تیں۔

#### زنا كار، پد بودار

(۵) ایک اور صدیث میں بھی آنخضرت صلی الشعلیہ وسلم کے طویل خواب کا فرکے۔ آپ صلی الشعلیہ وسلم فرماتے ہیں:

ثُمَّ انُطُلِقَ بِي فَإِذَاانَابِقَوْمِ اَشَدَّ شَيْءٍ اِنْتِفَاحاً وَانْتَنَةً رِيُحَاكَانَّ رِيْحَهُمُ الْمَرَاحِيُضُ قُلُتُ مَن هُولَاءِ؟قَالَ هُولَاءِ الزَّانُونَ \_ (رواه ابن حزيمة وابن حان في صحيحها، العرفيب والترهيب ١٨٤/٢)

چر جھے لے جایا گیا تو میرا گزرا پے لوگوں پر ہوا جو (سرٹے کی وجہ سے ) جہت چول چکے تنے اور ان سے نہایت تخت بد بوآری تھی گویا کہ پاخالوں کی بد بوجو، یس نے پوچھا کر یدکون لوگ بیں؟ جواب لما کر بیزنا کا رلوگ بیں۔

ایک روایت میں حضرت بریدہ رضی الله تعالی عند آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد بھی فرائے میں اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی فرائے میں کہ ارشاد بھی کا میں اور بدکار حورتوں کی شرمگا ہوں کی بد ہو سے خود جہنی بھی اذیت میں ہوئے۔

(الرفيب والتربيب ١٩٠/١)

نیز ایک مدیث می شراب چینه والوں کی سزایان کرتے ہوئے فرایا کیا کہ انہیں "نبر فوط" سے پانی پلایا جائے گا۔ اوراس نبر کی حقیقت سیمیان کی گئ: نبیس "نبر فوط" سے پانی پلایا جائے گا۔ اوراس نبر کی حقیقت سیمیان کی گئ: نبَدر یَحُرِی مِنْ فُرُوْج الْمُوْمِسَاتِ یُوْذِی آُهُلَ النَّارِرِیْحُ فُرُوْجِهِمُ۔ (دواہ

### ﴿الله سے شرم کھنے ﴿ وَهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عِلَيْهِ عَلَيْكِ عِلْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عِلْهِ عَلَيْكِ عِلْمَا عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عِلَيْهِ عَلَيْكِ عِلْهِ عَلَيْكِ عِلْهِ عَلَيْكِمِ عَلَيْكِ عِلْهِ عَلَيْكِ عِلْهِ عَلَيْكِ عِلْهِ عَلَيْكِ عِلْمُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عِلْهِ عَلَيْكِمِ عَلَيْكِ عِلْمُ عَلَيْكِ عِلْهِ عَلَيْكِ عِلْهِ عَلَيْكِ عِل

احمد وغيره، الترغيب والعرهيب ١٤٧/١)

بیالی نبرے جوزنا کار حوراوں کی شرمگا ہوں سے نکلی ہے جن کی شرمگا ہوں کی بدوخودالل جنم کے لیے جی ہاصف اذبت ہوگ۔ (اعاذ نااللہ مند)

#### زناموجبعذاب

(۲) حضرت میموندرضی الله تعالی عنها آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشاد قل کرتی میں که آپ نے فرمایا:

لَا تَـزَالُ أُمَّتِـى بِـعَيْرٍ مَـالَـمُ يَـفُـسُ فِيُهِـمُ وَلَدُ الزِّنَامَاوَا فَشَافِيُهِمُ وَلَدُ الزِّنَافَاوُ شَكَ اَنْ يَّهُمُّهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ\_(مسد احمد ١٣٣٣/١)

میری امت اس دفت تک برابر خیر ش رہے گی، جب تک کہ ان ش حرام اولا د کی کش ت ند ہواور جب ان ش حرام اولا دکی کش ت ہوجائے گی تو منقریب اللہ تعالی انہیں عمومی عذاب ش جلا کردےگا۔

نیز ایک میچ روایت بیل بیمضمون بھی وارد ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ملیا کہ جب بھی کمی قوم بیل زنا کاری یا سود فوری کی کارت ہوگی وہ اپنے کوعذاب خداوئدی کا مستحق بنالیں گے۔ (الزنیب والربیب ۱۱/۱۲)

### زناموجب فقروفاقه

(2) حطرت ابن عمرض الله تعالى عدد في كريم على الله عليه وعلم في كريم على الله عليه وعلم في كريم على الله عليه الآل المنظرة في المنظرة والمنسكنة وحد الله المال الري كالمرت بوجائة فقر وقتا بحل عام بوجائ كارى كالمرت بوجائة فقر وقتا بحل عام بوجائ كار المراد على الله عليه وعلم في ارشا وفر ما يا:

اوردوسرى روايت على آنخضرت على الله عليه وسلم في ارشا وفر ما يا:

مِ اطْهَرَتِ الْمَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطْ يُعْمَلُ بِهَا فِيْهِمُ خَلانِيُهُ إِلَّا ظُهَرَ فِينَهِمُ الطَّاعُونُ وَالْإِحْبِ والعرجب والعرجب ١١٨/٣) الطَّاعُونُ وَالْإِحْبِ والعرجب والعرجب ١١٨/٣)

جب بھی کی قوم میں برسر عام بے حیائی اور بدکاری کی کثرت ہوگی تو ان میں طاعون اور الی بیاریاں کی طرح ان میں میں ا

الم يهي في في الديمان على ايك مديث قل كى ب، جس على فرمايا حميا

الزنايورث الفقر وهمب الايمان ٢١٣/٣)

لینی زنانقروفاقه کاسب

ان احادیث کی صدافت آج بالکل میاں ہے۔ بے جیا یوں اور بدکاروں سے مجر پورمغربی اور مشرقی معاشرہ شی ایے خطرنا ک اور لاعلاج بدترین امراض جنم لے پی جی جن کانام بھی آج تک محی نہیں سنا کیا تھا۔ اور فقر وفاقہ بالکل میاں ہے۔ اس کا مطلب میں نہیں ہے کہ روزی روٹی کی پریشانی ہو، بلکہ فقر کا مطلب بھی بھی ہے۔ آج وہ بے حیا معاشرہ اپنے ہرکام میں پوری طرح دوسری چیزوں کا مختاج بن چکا ہے، کمیں بھی کی احتیاج احتیاج ہے۔ کمیں احتیاج ہے۔ کمیں طازم کی احتیاج ہے۔ کمیں احتیاج ہے۔ الخرض انسان اپنی لذتوں کے بیچے خودا پی عی ضرورتوں میں پیش کررہ گیا ہے۔ عر، منافع ہوری ہیں۔ منافع ہوری ہیں۔





# ہم جنسی کی لعنت

آج کا بے حیا معاشرہ شرم وحیا ہے عاری ہوکر انسان ہونے کے باوجودا پنے
آپ کورڈیل چانوروں کی صف بیل کھڑا کر چکا ہے۔ ہم جنسی پینی مردوں کا مردوں سے اور
عورتوں کا عورتوں سے خواہشات پوری کرنے کا عمل وہ منحوں اور بدترین جرم ہے جس کا دنیا
میں سب سے پہلے قو ملوط نے ارتکاب کیا جس کی وجہ سے اس قوم کو دنیا ہی جس ایسا ہمیا کک
عذاب دیا گیا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ جس نہیں لمتی ، ان کی بستیوں کو اُلٹ کر انہیں پھروں
سے سکت ارکیا گیا اور جس جگہ یہ بستیاں الٹی گئیں، وہاں '' بحرمردار'' کے نام سے الی جھیل
ہے سکت ارکیا گیا اور جس جگہ یہ بستیاں الٹی گئیں، وہاں '' بحرمردار'' کے نام سے الی جھیل
ہیں جس جس اب سے بھی کوئی جا بھار چیز زندہ نہیں رہتی۔ (معارف الرآن)

ال منوس عمل كى شريعت من نهايت تخت فدمت دارد موكى بــايك مديث عن آخضرت صلى الشعليدوسلم في ارشاد فرايا:

إِنَّ مِنُ اعْوَفِ مَاآحَاتُ عَلَى أُمَّتِي أَوْعَلَى هَلَهِ الْأُمَّةِ عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ.

(همب الايمان٣/٢٥٣)

ان بدر ین چزوں میں جن کا مھے اپنی امت پرسب سے زیادہ خطرہ ہے قوم اوط کاعمل ہے۔

ایکروایت ہے کہ جب دومروایا کام کریں تو دونوں کو آل کردیا جائے لیمن ان برزنا کی حدجاری کی جائے۔

حضرت ابن عباس ہے مردی ہے کہ انہوں نے ایسے تھی کی سزاکے بارے میں فرمایا کہ اسے شہر کی سب سے اونچی محارث ہے گرا کر پھروں سے سنگسار کردیا ہے ۔

(فعنبالاعان ١٥٤/١)

معزت فالدبن الولية في معزت الإبكر كولكما كمانهول في عرب كيعض

الله سے مدور معملے کی کوروں کی طرح تکاح کیا جاتا ہے۔ (ایتی قبائل میں ایک ایسانی کوروں کی طرح تکاح کیا جاتا ہے۔ (ایتی جم منسی کی جاتی ہے جمنسی کی جاتی ہے

جب بدخط حصرت مدلق اکرائے پاس پنچاتو آپ نے حضرات صحابہ کوجی کیا اور معورہ فرمایا کہ ایے خض کوکیا سزادی جائے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بدایہا جرم ہے جس کا صرف ایک امت لینی قوم لوڈ نے ارتکاب کیا تھا تو اللہ تعالی نے انہیں اسک سزادی جوآپ جائے ہیں۔ میرامشورہ بدے کہ ایے خض کوآگ میں جلادیا جائے۔ چنا نچہ دیکر صحابہ کی رائے بھی اس سے تعق ہوگئی۔ اور حضرت الدیکر نے ذکورہ من کوجلادیے کا تھم دیا۔ دیسار دیسان الدیکر اسکان الدیسان ا

حمادین ایراہیم کہتے ہیں کہ اگر کمی فخض کو دو مرتبہ سنگسار کرنا مناسب ہوتا تو لواطت کرنے والے کودومرتبہ سنگسار کیا جا تا۔ (حالہ الاسم ۲۵۱۷)

مشہور کدے کھر بن سرین فرماتے ہیں کہ جانوروں بی سے بھی موائے گدھے اور فزر سے کوئی جانور قوم لوط والا عل نمیل کرتا۔ (تیر در مؤرم المدا)

حطرت بجابد فرماتے ہیں کراگریہ نوی عمل کرنے والافخص آ سان وزین کے ہر قطرے سے بھی فہالے چربھی (باطن طوریر) ٹایاک عی رہے گا۔ (فعب الایان ۲۵۰/۳۰)

خوبصورت الركول كے ساتھ المحمنا بيٹھنا موجب فتن ہے ہم منى سے بچنے كے ليے دوتام دروازے بندكر نے ضرورى بيں جوائ خوں مل محل مل مك پنچاتے ہيں، برديال فوم بچون كے ساتھ اختاط سے بچنے كى برمكن كوش كى جائے بعض تابعین كا قول ہے كہ ديندار عبادت كرار نوجوانوں كے ليے جاڑ كھانے والے درندے ہے بھی برادش اور نتھان دو، دوام دار كا ہے جوائ كے بائ آتا جاتا ہے۔

حشن بن ذکوان رحمة الله عليه كتي بين كه بالدارون كے بجون كے ساتھ زيادہ اُن ایشان كرودان ليے كه الن كى صورتين حورات كى طرح بوق بين اوران كا فتذ كوارى كسسم حورات سے زيادہ تعلين ہے كه (هنب الا عان علم ۱۵۰۷) كونك مورتين آد كى صورت ميں حلال

#### کو الله سے غوم کونے کا کو کی صورت ہی ایک ہے۔ مو کی بیں کین اڑکوں میں ملت کی کوئی صورت ہی نیس ہے۔

اى ينار نى كريم علي المسلوة والسلام كاحكم ہے كہ جب بي بحدوار ہوجا كيل و ان سب كے بسر عليحد و كردين جائيس تا كه ابتداء بى سے دو يُرى عادتوں سے محفوظ ہوجا كي نيز بكوں پرنظرر كھنى جاہيے كه دو زيادہ دفت بالخصوص تنهائى كے اوقات بوے لوگوں كے ساتھ ندگزاري -اگر كئ بي ايك كرے رہے ہوں تو ہرايك كا بسر اور لحاف الگ ہونا جا ہے-

ان تمام تفعیلات ہے معلوم ہوگیا کہ صرف اپنی منکوحہ ہو ہوں اور مملوکہ باند ہوں

ے تی شہوت ہوری کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علادہ تعناء شہوت کا کوئی بھی طریقہ مربعت بھی برگز جا ترزئیں ہے اور پردے دفیرہ کے ، یا اجنی حورتوں مردوں سے اختلاط کی ممانعت کے جو بھی احکام جیں ان کا مقصد صرف بھی ہے کہ معاشرہ سے فلط طریقہ پر تعناء شہوت کا روان فوائ تھے ہو ۔ چھنی ان یا توں کو سائے دکھ کرا پی شرمگاہ کی تھا قلت کر لے گا اور اپنی جو ان فوائ فوائ فوائ فوائ اور شرعگاہ کی صورت کی کی صورت ک

شرمگاه کی حفاظت پرانعام

(۱) ایک مرجه آنخفرت ملی الشعلید ملم نے ارشادفر مایا کہ جو شخص مجھے چھ بالوں کی حانت لے لے میں اس کے لیے جنت کی حانت ایت اموں محابہ نے موض کیایار سول الشصلی الشعلید ملم وہ چھ باتھی کیا ہیں؟ لو آپ نے ارشادفر مایا:

مَىنُ إِذَا حَدَّبَ صَدَلَ وَإِذَا وَعَدَ ٱلْحَزَعِ إِذَا ٱلْهِنَ ٱذَى وَمَنُ غَضَّ بَصَرَهُ، وَحَفِظَ فَرُحَةً وَكُفُ يَلَةً لَوُقَالَ نَفُسَةً وهن الإيمان ٣١٥/٣

(۱) جوجب باتی کرے تو تھ کے (۲) جب وعدہ کرے قو پورا کرے (۳) جب امانت لے تو ادا کرے (۴) جو اپنی نگاہ نجی رکھ(۵) جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے(۲) اور جواپنے ہاتھ یااپنی ذات کو (دوسروں کواذیت دینے سے ) رو کے دکھے۔

(٢) ابن عباس قرات بي كرا خضرت صلى الدوليدوسلم في اوشادفر مايا:

يَاشَبَابَ قُرَيُسِ الِحُفَظُوا فُرُو حَكُمُ وَلَا تَزَنُّو الْلَاامَنُ حَفِظ فَرُحَةً فَلَهُ الْحَنَّةُ (هم الايمان ٣٧٥/٣)

اے قریش کے جوانو! اپنی شرمگاہوں کو تحقوظ رکھواور زنانہ کرواجھی طرح سجھ لوکہ جو خض اپنی شرمگاہ کو تحفوظ رکھ لے اس کے لیے جنت ہے۔

(m) ایک اور صدیث می ایخضرت سلی الشعلیدوللم فرمایا:

يَافِتَيَانَ قُرَيُشٍ إِلَا تَزُنُوا فَإِنَّهُ مَنُ سَلِمَ اللَّهُ لَهُ شَبَابَهُ دَحَلَ الْحَنَّةَ (همب الايمان ٣١٥/٣)

اے قریش کے جوانو از نانہ کرد، کیونکہ اللہ تعالی جس کی جوانی کو محفوظ کردے دہ جنت میں داخل ہو گیا۔

(٣) حضرت العجرية عضفول بكر تخضرت صلى الشعليد علم في ارشادفر مايا:
مَنْ حَفِظَ مَايْسَ لَحَيْدُ وَ بَيْنَ رِحُلَيْهِ دَحَلُ الْحَنَّةِ وهب الابسان ١٠/٣٣ م جُفْص اس جِيْ كو محفوظ كرلے جو اس كے دو جير ول كے درميان ب(يين زبان) اور اس جِيْ كو محفوظ كرے جودو جي ول كے درميان بر اليني شرمگاه) وہ جنس جل دافل ہوكيا۔

ای طرح ایک روایت بخاری شریف می معزت مل بن سعر ہے مروی ہے جس میں معزت ملی بن سعر ہے مروی ہے جس میں بیرے کہ آنخضرت سلی الله علیہ کم نے فرمایا کہ جو تھا ہوں۔ منانت لیتا ہوں۔

(۵) ایک روایت می آنخضرت ملی الشعلید وسلم نے سات ایے خوش نعیب لوگوں کا ذکر فرایا ہے جنہیں میدان محشر میں موش خداد عرب کے سائے میں بھا دیا جائے گا ان میں

(مسلم شریف ۱/۱۳۳۱)

ایما فخص جے کوئی عزت داراور خوبصورت مورت بد کاری کے لیے بلائے اور وہ کے دے کہ جھے اللہ ہے ڈرلگ رہا ہے۔

# زناسے بچنے کی ایک عمدہ تابیر

اللَّهُمَّ اغْفِرُ ذَنْبَهُ وَطَهِّرُ قُلْبَهُ وَحَضِنٌ فَرَحَهُمَ

اے اللہ اس کے گنا و معاف فرماء اس کا دل پاک فرماء اور اس کی شرمگاہ کی تفاقت فرما۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس فوجوان کا پیرحال ہو گیا تھا کہ اس کی نگاہ کی برعملی کی طرف اُٹھتی بی نہتی۔ (همب الا بمان ۱۳۷/۳)

اس واقعہ میں تیفیر علیہ الصلوۃ والسلام نے بدکا دی سے نیچنے کی ایک الی محمدہ تدییرامت کو ہتا ان ہارے میں ہوج تدیرامت کو ہتا ان ہے کہ جو بھی پُر ان کرنے والا ایک لید کے لیے بھی اس بارے میں ہوج کے تو دہ اپنے غلط ارادے سے باز آسکتا ہے۔ کونکہ ظاہر ہے کہ جس مورت سے بدکاری کا ارادہ ہوگا وہ کی کی بہن، بٹی یا مال ضرور ہوگی اور جس طرح آدی خودا پی مال بہنوں کے ساتھ بیچرم کو ارائیس کرتا اسے سوچتا جا ہے کہ دوسر بے لوگ اسے کیونکر گوارہ کریں گے؟

## بيقرب قيامت كى علامت ب

آج جو برطرف بحیائیوں اور حریانیت کا سیلاب آرہا ہے۔اس کے بارے بس جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم پہلے ہی اپنی امت کوآگا وفر ما پہلے ہیں تا کہ امت ان فواحش سے بیخے کی فکر کرے۔آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

لَا تَفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَسَافَدَ النَّاسُ فِي الطَّرُقِ كَمَا تَتَسَافَدُ الدَّوَاتُ يَسْتَغُنى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ (كتاب الفتن للمروزي ٣٩٠)

قیامت اس ونت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ جانوروں کی طرح راستوں میں (برسر عام) جماع کریں کے اور مردمردوں سے اور عورتیں عورتوں سے اپنی خواہش پوری کریں گے۔

#### اورایک دوسری موقوف روایت کامضمون ہے:

تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ لَا يَأْمُرُونَ بِمَعُرُوفٍ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنُ مُنْكَرٍ يَتَهَارَحُونَ كَمَا تَهَارَجَ الْحُمُرُ \_ اَحَذَ رَحُلَّ بِيَدِ امْرَاَةٍ فَعَلَا بِهَا فَقَضَى حَاحَتَةً مِنْهَا ثُمَّ رَحَمَ الِيَهِمُ يَضُحَكُونَ الْيَهِ وَيَضُحَكُ الْيَهِمُ \_ (كتاب الفن ٣٩٥)

قیامت ایے برترین خلائق لوگوں پرقائم ہوگی جونہ تو اچھی بات کا تھم کرنے دالے ہو گئے وہ گدھوں کی طرح (برمر دالے ہو گئے وہ گدھوں کی طرح (برمر عام) شہوت رانی کریں گے۔ایک آدئی کی گورت کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی یس لے جائے گااور اس سے تفائے شہوت کرکے پھر لوگوں کے ماشے لوٹے گا جبکہ وہ اسے دکھ کر ہتے ہوں

ينىشرم دحيا كابالكل جنازه كل جائ كارنا كارى موجب عاردربى اور اس معامله على انسان اور جانورول على تميز فتم موجائ كى \_آج بينوى ميش كوئيال حرف بحرف بدی مدتی نظر آری بی مطرفی ممالک کا تو کہنا ی کیا بشرق اقدار کے مافع كہلائے جانے والے عمالك، يهال تك كربعض مسلم عمالك على بحى اليے حيا موزمناظر اب کارت سے نظر آنے لکے جیں۔اب ڈسکوڈ انس کے نام پر ، تہذیب وثقافت کے نام پر ادر کھیل کود سے نام رصنف نازک کا استعمال عام ہے۔ ٹیلی دیون کے عالمی پروگرام جن ك رسائي اب كى جكد كى كے ليے جى دھكل فيس دى ب، خاص طور سے زناكارى كى تعلیم و تمنع میں برس مشول ہیں۔اب زنا کاری کے فروغ کے لیے با قاعدہ عالمی کانفرنسیں موتی ہیں،جن کی تمام تجاویز کا لب لباب صرف اور صرف کی گت موتا ہے کہ کیے اور کس طرح مردومورت کے درمیان تا جا تر تعلقات کی مکاوشی دور کی جا کیں۔ زنا کاری کی ایک يدى مكادث شرم دحيا كا فطرى انسانى جذب تفاءاس كولة مغربى تبذيب في بالكل مرده كرى ديا تادومرى يدى ركادث ورت كے ليے تاجاز يجيك ذات بال ركادث ورد كنے لييآح الع حل اشياه برجك عام كردى محكي اوراسقا وحل كا تظامات شمرود شركردي ك تاكريشيطانيت اور بيميت بخوف وخطر پروان چر صاور ذلت ورسواكى ك اعديقے سے ب يرداه موكر جانورول كالرح انسان يحى شود دانى كرت عرس اللهم احفظنا منه ایے پر خطراور پرفتن ماحول على برمسلمان كى يددمددارى بے كدوہ غيرول كى ديكماديكمى الى انسانيت اورشم وحياكوداؤ بردفكات بلكساس كى بحر يورها عت كرادر محر کے افراد کی قل و ترکت پر پوری فاہ رکھے۔اور شیطانیت کے میلغ اعظم ' فیل دیون'' ك زبر يلي جرافيم سے اسين ايماني ماحول كوكندا اور بحن ندمونے دے۔اس كے بغيرالله تعالى سے شرم وحيا كا جذب اور فقاضا مركز بورانبيس موسكا ۔الله تعالى محض اسے فعنل وكرم سے برمسلمان كواني شرم كاه كى كال هاظت كى ونتى مطافر مائے آئين-



### بابسوم

# دل كي حفاظت

ی دل کی صفائی
 ی حرص و بخل کی ندمت

🕏 स्टल्ड

🖈 بغض وعدادت

🖈 تزكيه كي ضرورت





### دل کی حفاظت

پین اوراس کے متعلقات کے تفاظت کے تم سے ''دل' کی تفاظت کا تھم بھی مستقاد ہوتا ہے۔ ''دل' انسانی جسم میں ''بادشاہ'' کی حیثیت رکھتا ہے۔ سارے اعضاء دل کے بھاری خادم اور اس کے اطاحت گزار ہیں۔ للذا اگر دل تھے ہوتو سارے اعضاء سید معے داستہ پر ہیں گے اور دل بگڑ جائے تو تمام اعضاء غلط راستے پر چل پڑیں گے۔ ای بناء پر جتا ہے دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا:

آلَااوَإِنَّ فِي الْحَسَدِ مُضَّفَةً إِذَاصَلَحَتُ صَلَحَ الْحَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلُّهُ آلَااوَهِيَ الْقَلْبُ (بعارى هريف ١٣/١)

خبرداررہو،بدن میں ایک گوشت کا لوّمزاہے کہ اگردہ درست ہے تو سارابدن درست رہے گااور اگردہ خراب ہوجائے گا تو سارابدن خراب ہوجائے گا خبردار!وہ ( گوشت کا لوّمزا) یکی دل ہے۔

اس لیے ضروری ہے کہ دل کوشریعت کے تالی بنایا جائے تا کہ دیگراعظا وہ جوارح غلط اور تا جائز امور کے ارتکاب سے محفوظ رہیں۔ قرآن کریم میں دل کی صفائی اور تزکیہ کو جناب رسول الله صلی الله علیہ کم کی بعثت کا اہم ترین مقصد تارکیا گیا ہے۔ ایک جگرار شاوہ: هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْاَمِّیِیْنَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَيْهِمُ آباتِهِ وَيُزَكِّيْهِمُ۔

(سورة الجمعة آيت: ٢)

وی ہے جس نے اٹھایا اُن پڑھوں بس ایک رسول انہی بس کا، پڑھ کر سنا تا ہے ان کواس کی آیٹی اوران کوسنوار تا ہے۔

چنانچہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو باحسن وجوہ پورا فر مایا اور اسے جاں شار صحابہ کی المی تربیت فرمائی کہ ان کے قلوب مزلی اور کیلی ہو گئے کہ فرشتے بھی

ان پررشک کرنے گے اور انہیں اعمال خیر اور عبادات میں لذت وحلاوت کی الی عدیم الشال کیفیت نصیب ہوئی کہ آئ امت کا بڑے سے بڑا قطب یاولی بھی ادنی سے ادنی درجہ الشال کیفیت نصیب ہوئی کہ آئ امت کا بڑے سے بڑا قطب یاولی بھی ادنی سے ادراصل کے صحابی کے محابی کے محابی کے دراصل ان کے دلوں کی صفائی بی کا مظہر ہے۔ اس دل کی صفائی نے انہیں صدق واخلاص ، کمال ان کے دلوں کی صفائی بی کا مظہر ہے۔ اس دل کی صفائی نے انہیں صدق واخلاص ، کمال افعال اورا چی اورا چی اورا کی انسانی جذبہ عطا کیا ہے۔ جس کی مثال انسانی تاریخ میں چیش نہیں کی جاسکتی۔

### دل کے امراض

دل کے دوحانی امراض بہت زیادہ ہیں جن کا اثر پوری انسانی زندگی پر پڑتا ہے۔
ان میں چندامراض نہایت خطرتاک ہیں۔ان میں سے ہرایک ،صرف ایک مرض نہیں بلکہ
سیکروں امراض کے دجود میں آنے کا سبب ہے۔اس لیے ہروہ موش جواللہ تعالیٰ سے شرم
وحیا کی صفت سے متصف ہوتا چاہتا ہے،اس پرلازم ہے کہ وہ اپنے قلب کو بالخضوص درج
ذیل بنیادی امراض سے محفوظ رکھے۔

(۱) دنیا کی محبت (۲) بغض وعداوت (۳) آخرت سے خفلت

واقعہ یہ ہے کہ اگر خدکورہ امراض سے دل کو پاک کرلیا جائے تو انشاء الله روحانی اعتبار سے قلب پوری طرح صحت باب ہوگا۔اور پوراجسم انسانی اطاعت خداوندی کے جذبہ سے مرشار اور گناہوں سے محفوظ ہوجائے گا۔

### دنيا كى محبت

ونیا کی محبت انسان کی طبیعت می وافل ہے۔ ارشادِ ضداد ندی ہے: زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَ ابْ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ النَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَحَيُّلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرُبِ - (آل عمران: ۱۲) فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرفوب چیزوں کی محبت نے جیسے عور تیں اور بیٹے اور الله مسے منبوم علی اور می ہے۔ اس کے بغیر نظام کا تنات برقر ارنہیں رہ سکتا ۔ لیکن اگر یہ مجبت اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہوجائے اور اللہ تعالی کے احکامات اور بندوں کے تقوق کو پس پشت ڈال دی تو پھر یہ مجبت خطر ناک قبی اور دو مانی مرض میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اس کی مثال ایک ہے جیسے انسانی بدن کے لیے ' شوگر' ایک فاص مقدار میں ہونی ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ۔ لیکن یہی شوگر جب مدے دیا دہ پیدا ہونے گئی ہے تو ایسے لاعلاج مرض میں تبدیل ہوجاتی ہے جوجسم کی جب حدسے زیادہ پیدا ہونے گئی ہے تو ایسے لاعلاج مرض میں تبدیل ہوجاتی ہے جوجسم کی مراس کو کھو کھلا کردیتا ہے۔ اور انسان کی زندگی اجیرن ہوجاتی ہے۔ ای طرح جب دنیا کی عبت حدسے مجاوز ہوجاتی ہے تو وہ تمام گناہوں کی جڑ اور بنیا دین جاتی ہے۔ حضرت حسن بھری کے مراسیل میں یہ جملہ شہور ہے۔

حُبُّ الدُّنْيَا رَاسُ كُلِّ حَطِيْقَةٍ (فِيضَ القلير ٣٣٨/٣) وثيا كى مجت بريرائى كى بنياد ہے۔

علامہ مناوی (شارح جامع صغیر للسیوطی ) کصتے ہیں کہ تجرب اور مشاہرہ ہے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ دنیا کی عبت ہی ہر برائی کی بنیاد بی ہے۔ مثلاً پرانی سرکش قوموں نے حصرات انبیا علیم السلام کی دعوت کا ای لئے انکار کیا کہ وہ لذتوں میں جتلا تھے اور انبیا علیم السلام کی دعوت قبول کرنے سے ان کی لذتوں اور شہوتوں کی یحیل میں خلل آتا تھا۔ اس لیے وہ اپنے داعیوں کی مخالفت پر اتر آئے۔ اس طرح البیس تعین نے حضرت آدم علیہ السلام کو معرف کے دائوں کی المام کو محضرت آدم علیہ السلام کی وجود کو اپنی ریاست اور سجدہ کرنے سے ای لیے انکار کیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو اپنی ریاست اور برائی میں رکاوٹ سجمتا تھا، یہی معاملہ نمرود، فرعون ، ہامان وغیرہ کا تھا کہ سب لوگ حب جاہ کے نشہ میں بدمست ہوکر انبیا علیم السلام کے جانی دغیرہ کا تھا کہ سب لوگ حب جاہ کے نشہ میں بدمست ہوکر انبیا علیم السلام کے جانی دغیرہ کا تھا کہ سب لوگ حب جاہ

یدونیا کی محبت بڑے بڑے روحانی امراض کوجنم دیتی ہے۔ان میں ایک بڑی بماری ''حرص دطع'' ہے۔



#### روى

جب آدمی پردنیا کی مجت کانشہ پڑھتا ہے تو وہ حرص کا مریض بن جاتا ہے۔ لیتی اس کے پاس کتنا ہی مال ودولت جمع ہوجائے گر پھر بھی وہ'' الم من مزید'' کا طلبگار رہتا ہے اور دولت کی کوئی مقدار بھی اس کے لیے سکون اور قناعت کا باعث نہیں بن پاتی۔ جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَوُ أَنَّ ابْسَ آدَمَ أَعُطِى وَادِيًا مُلِئَّ مِنُ ذَهَبِ آحَبٌ اِلَيُهِ ثَانِياً وَلَوُ أَعُطِى لَمَانِياً وَلَوُ أَعُطِى مَنَ اللهُ عَلَى مَنُ اللهُ عَلَى مَنُ اللهُ عَلَى مَنُ تَابَ ( وَمَدُونُ اللهُ عَلَى مَنُ تَابَ ( وَمَدُونُ اللهُ عَلَى مَنُ تَابَ ( وَمَدَادِي هُومِهُ ١٩٥٣ )

اگرآدی کوسونے سے بھری ہوئی ایک پوری وادی بھی دے دی جائے تو وہ دوسری وادی بھی دے دی جائے تو وہ دوسری وادی کا طلبگار ہوگا۔اورآدی کا طلبگار ہوگا۔اورآدی کا پیٹ تو صرف مٹی می بعر عتی ہے ( بعنی مرنے کے بعد بی ان تمناؤں کا سلسلہ ختم ہوگا) اور جو تو بہرے واللہ تعالی اس کی تو بقول فرمائے گا۔

ایک دوسری روایت می آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:

یکبرُ ابنُ اکمَ وَیَکبُرُ مَعَة إِنْهَانِ حُبُ الْمَالِ وَطُولُ الْعُمُرِ وبعدى در بعد ١٥٠/٠ آدمى برا بوجاتا ہے اور ساتھ ش اس كى دوخواہشيں بھى برهتى ہيں۔ ايك مال كى عبت دوسر مے لمى عمر كى تمنا۔

نیز ایک ضعیف حدیث میں مضمون ہے کہ' دو مخصوں کی بھوک نہیں ٹی ایک علم کا دھنی کہ اسے کسی علم پر قناعت نہیں ہوتی ، دوسرے مال کا بھوکا کہ اسے کتنا ہی ٹل جائے گروہ زیادتی ہی کی فکر میں رہتا ہے۔'' (مکلوۃ شریف/۱۱۱)

حریص فخض کو مجمی بھی قلبی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ مال کی مدہوثی ہیں اس کی راتوں ہیں نیندیں اڑ جاتی ہیں اور دن کا سکون جاتا رہتا ہے۔ حالانکہ مال ودولتِ اصل مقصود نہیں بلکہ دلی اطمینان عی اصل ہیں مطلوب ہے۔ بیا گرتھوڑ سے سے مال کے ساتھ بھی الله سے مندوہ معضے ۱۹۳ ۱۹۳ کے افرائی ہوتی ہوتی ہوتی آدی غنی ہے۔ اور اگر مال کی بہتات کے ساتھ دلی سکون میسر نہ ہوتو وہ غن کہلائے جانے کے لائن نہیں ہے۔ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَيُسَ الْفِينِي عَنُ كَثُرةِ الْعَرُضِ وَلَكِنَّ الْفِنِي غِنَى النَّفُسِ ـ (بعارى هويف ٩٥٣/٢ مسلم هويف ٢٠/٣٣١ ترمذي ٢٠/٢)

زیادہ اسباب اور سامان ہونے کا نام غنائبیں ہے بلکہ اصل غناول کاغنی اور مطمئن ہونا ہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ حرص کا روگ اپیا خطرناک ہے کہ انسانی زندگی کی روح عی ختم کر دیتا ہے بلکہ خود انسانی اقدار کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔لہذا اس بیاری کا علاج ضروری ہے۔

#### حص كاايك مجرب علاج

حرص کے مرض کوختم کرنے کے لیے ان احادیث کو پیش نظرر کھنا ضروری ہے جن میں دنیا کی فدمت وارد ہوئی ہے۔ مثلاً ایک روایت میں ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

اَلدُّنَاسِحُنُ المُوَّمِنِ وَحَنَّهُ الْكَافِرِ (مسلم شریف عن ابی هریره ۴۰۷/۲۰) دنیاموس کے لیے قید فاند ہے اور کا فرکے لیے جنت ہے۔

یعنی مومی کودنیا میں اس طرح رہنا چاہے جیے ایک قید کا قید خانے میں رہنا ہے کہ قید خانہ کی کوئی چیز اے اچھی نہیں گئی بلکہ وہ ہر قیمت پر قید ہے باہر آنے کی تگ و دو کرتا رہتا ہے۔ ای طرح مومی کودنیا میں رہتے ہوئے یہاں کی چیز وں سے لولگانے اور اس کی حرص وطمع کے بجائے آخرت میں جانے کا سامان اور اسباب فراہم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وقع کے بجائے آخرت میں جانے کا سامان اور اسباب فراہم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ای طرح ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَنُ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِا خِرَتِهِ وَمَنُ اَحَبَّ اخِرَتَهُ اَضَرَّ دُنْيَاهُ فَالْرُوُا مَا يَهُفَى عَلَى مَا يَفُنى \_ (مشكوة هريف ١/٢ ٣٣)

#### الله سے شرم کمخے کی کھی ہے گئی کے ان ۱۲۵ ک

جوائی دنیا سے لگاؤر کھے گاوہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا اور جوائی آخرت پیند کرے گا وہ اپنی آخرت پیند کرے گا وہ اپنی دنیا گوائے گا۔ لبندا فنا ہونے والی دنیا کے مقابلے میں باتی رہنے والی آخرت کو ترجے دو۔

دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے بی سمندر کے ایک قطرہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ لہذا عقل مندی اور عاقبت اندیش کا تقاضایہ ہے کداس چندروزہ زندگی کے لیے حص کر کے اپنی آخرت کو بربادنہ کیا جائے۔

ای طرح حرص کوئم کرنے کے لیے یہ یقین بھی بہت مفید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جورز ق پہلے سے متعین کردیا ہے وہ ہمیں بہر حال اس کررہے گا۔اور ہماری موت اس وقت تک نہیں آسکتی جب تک کہ ہم اپنے لیے مقدر کے ہم ہر لقے کو حاصل نہ کرلیں ۔متعددا حادیث میں اس سلسلہ میں مضاحین وارد ہوئے ہیں۔

علاده ازیں حرص کوختم کر کے تناعت کا جذبہ بیدا کرنے کے لیے جناب رسول الشعلی الله علیه وسلم نے ایک نمایت پرتا شرنسخ تجویز فر مایا ہے جودرج ذیل ارشاد گرای میں موجود ہے آپ صلی الله علیه وسلم فر ماتے ہیں:

إِذَانَ ظُرَ اَحَدُ كُمُ إِلَى مَنُ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْحَلْقِ فَلَيُنظُرُ إِلَى مَنُ هُوَّ اَسُفَلُ مِنْهُ (بعادى هريف ٩٧٠/٢)

جبتم میں ہے کی فض کی نظرایہ آدی پر پڑے جے مال یاصحت و تندری میں اس پر نفسیات حاصل ہوتواں فض کوچا ہے کدوہ اپنے ہے بنچ درجے کے آدی پر نظر کرے۔

اس پر نفسیات حاصل ہوتواں فض کوچا ہے کدوہ اپنے ہے کہ آدی ہمیشہاد پر والوں کی طرف نظر کرتا ہے۔ مثلاً تین کروڑ والا ہے تو چا رکروڑ والے پر نظر کرے گا۔ چا روالا ہے تو پائے والے پر نظر کرے گا۔ چا روالا ہے تو پائے والے پر نظر کرے گا اس طرح کی بھی حد پر اسے قنا عت نصیب نہیں ہوتی ۔ لیکن اگر آدی اپنے پر نظر کرے گا اس طرح کی بھی حد پر اسے قنا عت نصیب نہیں ہوتی ۔ ایکن اگر آدی اپنے ہوجا تا ہے۔ اور حرص کا اصل سب بھی فتم ہوجا تا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چا ہے کہ اس مرض کا ہمارے دل سے خاتمہ ہواور آخرت کے فوائد کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔



### بخل

دنیا کی محبت سے جوامراض مھیلتے ہیں ان میں ایک مہلک مرض ' بخل' ہے جو انسان کو بہت سے اعمال خمر سے رو کنے کا سبب بنرا ہے ایک مدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

صَلَاحُ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالرَّهَادَةِ وَالْيَقِينِ وَهَلَاكُهَا بِالْبُحُلِ وَالْاَمْلِ.

(الطبراني في الاوسط ١٨/٨ ١٣)

اس امت کی سب سے پہلی صلاح کا سب یقین اور زہر (کے اوصاف) تھے اور اس میں بگاڑ کی ابتداء کِل اور ہوس سے ہوگی۔

بخیل مال کی محبت میں ایسا مجور ہوجاتا ہے کہ عقل کے تقاضے اور شری واضح حکم کے باد جود اسے خرج کرنا بہت سخت ترین ہو جومعلوم ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت کو درج ذیل صدیث میں اس طرح واضح فرمایا گیا:

مَثَلُ الْبَحِيُلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنُ حَدِيْدِ قَلَمُ اضُطُرَّتُ آيدِيهِمَا إلى تُدَيِّهِمَا وَتَرَاقِيهُمَافَحَعَلَ الْقُتُصَدِّقُ كُلُمَا تُصَدَّقَ بِصَدَقَةً إِنْبَسَطَتُ عَنْهُ وَحَعَلَ الْبَحِيُلُ كُلُمَاهَمٌ يَصَدَقَةٍ قَلْمَيْتُ وَآخَذَتُ كُلُ مُعَلَقًةً بِمَكَانِهَا مِنْفِي عَلِيهِ (مسلم عربف ١٨/١) مَنْفَكُوهُ مُنِفَ الْهُمَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

 الله سے مندم کعمنے کی ایک کا کی ادادہ کو پوراکرتا برامشکل ہوجاتا ہے) جگہ پڑ لیتا ہے (جس کی بنا پر تخیل کے لیے صدقہ کے ارادہ کو پوراکرتا برامشکل ہوجاتا ہے) ضروری اور واجی جگہوں پر ترج کرنے میں بخل کرتا قرآن کریم میں کا فروں اور منافقوں کاعمل بتایا گیا ہے۔ بالخصوص زکوۃ فرض ہونے کے باوجودز کوۃ نہ نکالنا بدترین عذاب کاموجب ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

ابن اسحاق کی صراحت

وَالَّذِيُنَ يَكُنِرُونَ النَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَابِ الِيَّمِ، يَوُمَ يُحُمِّى عَلَيْهَافِي نَارِ حَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا حِبَاهُهُمُ وَحُنُوبُهُمُ وَظُهُورُهُمُ، هذَا مَاكَنَرُتُمُ لِاَنْهُسِكُمُ فَلُوقُوا مَاكُنْتُمُ تَكُيزُونَ (سورة العود:٣٣)

اور جولوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ ہی خرج نہیں کرتے سوآپ ان کو ایک بوئی دردنا ک سزا کی خبر سناد ہے۔ جو کہ اس روز داقع ہوگی کہ ان کو دوز خ کی آگ ہیں تپایا جائے گا چھر ان سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا (اور یہ جنلایا جائے گا کہ ) یہ دہ ہے جس کوتم نے اپنے داسطے جمع کر کھا تھا، سواب این جمع کرنے کا مزہ چھو۔

### ايك عبرتناك واقعه

دور نبوی جمل ایک هخص تطلبہ بن ابی حاطب انتخاس نے نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم استخاص کے درخواست کی کہ آپ اس کے لیے مالی وسعت کی دعا فرمادیں ۔ آپ نے فرمایا '' اب تطلبہ تھوڑ امال جس کا تم شکرادا کر سکو وہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم خی ادانہ کر سکو'' اس نے پھر وہی درخواست و ہرائی تو آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اے تطلبہ! کیا تو اللہ کے نبی کی حالت کی طرح کی حالت اپنا نے پر راضی تبیس اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اللہ کے نبی کی حالت کی قسم جس کے قبضہ اللہ کے نبی کی حالت کی تاری کا نام اللہ بن حاطب ذکر کیا ہے جبکہ حافظ ابن جموع تعلق نے اس کا نام این مواجب کا ہے۔ شاہد بن حاطب کا نبی ماطب کا نبی بلہ تھا۔ ابن ابی حاطب کا ہے۔ شاہد بن حاطب جبکہ اور تھا۔ ابن ابی حاطب منافق ہے۔ وہ حاصد در بعید ہے۔ اور تھا۔ ابن ابی حاطب منافق ہے۔ وہ حاصد در بعید ہے۔ اور تھا۔ ابن ابی حاطب منافق ہے۔ وہ حاسب منافق ہے۔ وہ حاسب منافق ہے۔ وہ حاصد در بعید ہے۔ اور تھا۔ ابن ابی حاطب منافق ہے۔ وہ حاسب منافق ہے۔ وہ حسب منافق ہے۔ وہ حاسب منافق ہے۔ وہ حسب منافق ہے۔ وہ حسب منافق ہے۔ وہ حاسب منافق ہے۔ وہ

اَللَّهُمَّ ارْزُق مَعْلَمَة مَالًا (احالله! تعليكو مال عطافرما) چناني بعليد في كه بحرياں يال ليس توان ميں كيڑے كوڑے كى طرح زيادتى ہوئى تا آ تكد بيند كى رہائش اس کے لیے تک بڑگئے۔ چنا نجہ وہ آبادی سے ہٹ کر قریب کی ایک وادی میں مقیم ہو گیا۔اور صرف دن کی دونمازیں ظہر اور عصر مسجد نبوی میں پڑھتا تھا۔ بقید نمازوں میں نہیں آت تھا۔ پھر بحریاں اور زیادہ بر ہ کئیں کہوہ وادی بھی تنگ بڑنے لگی تو وہ اور دور چلا کما کہ مفتہ على صرف جعد كى نماز كے ليے مدينة آيا كرتا تھا۔ تا آ كلديم عمول بھى چھوث كيا۔ اب جو قافلے رائے سے گزرتے تھے ان سے مدینہ کے حالات معلوم کرنے ہی براکتفاء کرتا تھا۔ای دوران ایک روز آخضرت صلی السطیدوسلم نے صحابہ سے اوچھا کہ "شلبه کہال ہے؟''تو لوگوں نے بتایا کہاس نے بحریاں پالی تھیں وہ اتنی برحیس کہاس کے لیے مدینہ ميں رہنامشكل موكيا چنانچيوه وورچلاكيا ب، تونى اكر صلى الله عليه وسلم نے تين مرتبه فرمايا: يَساوَيْتَ مَنْ مُلَدَةً (إلى تعليك جابى) فيرجب صدقات وصول كرف كاحكم نازل مواتو آتخضرت صلى المندعليدوسلم في قبيلة جهيد اور بوسليم كدوآ دميون كوشطبه اوراكيسلى فخف كا صدقہ وصول کرنے بھیجادہ دونول سفیر پہلے تعلیہ کے یاس بینے ادراس سےزکوۃ کامطالبہ کیا اورآ تخضرت صلی الشعليه وسلم كى تحرير برده كرسنائي وه بولا: بيتوجزيد (فيكس) ، دهنيس جاناً یہ کیا ہے؟ اور ابتم جاؤ دوسرے لوگوں سے منٹ کرمیرے یاس آنا۔وہ دونوں اس کے بعد سلی فخص کے پاس مجے۔اس نے بطیب خاطر جوجی بنیا تعاوہ بہتر انداز میں مطاکیا مرادرلوگوں سے صدقات وصول کر کے واپسی میں چروہ تطبہ کے یاس آئے۔اس نے اب بھی انیس فیس کھ کرٹال دیا اور کہا جاؤیس سوچوں گا۔ وہ دونوں آخضرت صلی اللہ علیہ

ولم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ابھی روواو سنائی بھی نتھی کہ پنجبر علیہ الصلوة والسلام نے تعلید کے بارے میں یاویح تعلیة (تعلید پرافسوس سے) فرمایا اورسلی فخف کے لیے برکت کی دعافر مائی چونکد تعلید نے صدقہ سے انکار کرے اسے اس وعدہ اور معاہدہ کی خلاف ورزى كى تقى جواس نے يغير عليه الصلوة والسلام كسامنے كيا تھا كہ يس مال كاحق اداكرول كا\_اس كياس موقع رِقر آن كريم كى يرآيتي نازل موكين:

وَمِنْهُمُ مَّنُ عَهَدَ اللَّهَ لَئِنُ اتَىانَىا مِنُ فَضُلِهِ لَنَصَّلُقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ افْلَمَّا اللهُمُ مِّنُ فَضَلِهِ بَحِلُوا بِهِ وَتَوَلُّوا وَّهُمُ مُّعُرِضُونَ، فَاعَقَبَهُمْ فِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمُ اللي يَوْم يَلُقُونَةٌ بِمَاآ حَلَفُو اللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوايَكُذِبُونَ اللَّهَ

يَعْلَمُواانًا اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمُ وَنَحُوهُمُ وَالَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (التوبه، آيت: ٤٨)

اوربعضان میں سےوہ ہیں کے جد کیا تھا اللہ سے اگرد یو سے مم کوایے فضل سے تو ہم ضرور خرات کریں گے اور ہوں مے نیکی والوں میں۔ پھر جب دیاان کوایے فضل سے تو اس میں بخل کیا اور پھر مجے ٹلا کر ۔ پھراس کا اثر رکھ دیا نفاق ان کے دلوں میں اس دن تک کہ وہاس سے طیس کے۔اس وجدے کہانہوں نے خلاف کیااللہ سے جودعدہ اس سے کیا تھااور اس وجدے کہ بولتے تع جمود، کیا وہ جان نہیں سے کداللہ جانا ہان کا مجید اور ان کا مشوره اوربيركه الله خوب جامنا بيسب چيسي باتو لكو-

جب بيخبر تطبه كو يخي توده الناصدقد لي كرة تخضرت صلى الله عليه وسلم كي خدمت میں پہنچا اور اسے تعول کرنے کی درخواست کی۔ ایخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالى نے مجھے تيراصدقد قبول كرنے سے مع فرماديا ہے ، تو وہ اسے سرير منى وال كرا ظهار افسوس كرف لكابة الخضرت صلى الشعليه والم فرمايا كريه تيراع ل بدى توست ب، تونے میری بات کون میں ان جیس کروہ والی چلاآیا۔ مرآ مخضرت صلی الشعليدوسلم ك وفات کے بعداس نے معرت ابو مرصد بی معزت فاروق عظم اور معرت عثان کے سامنایا کل پین کیا گران سب معزات نے یہ کراس کا مال لینے سے افار کردیا کہ

# الله سے متام محملے کا اللہ علیہ وسلم کے تعول نہیں کیا تو ہم کیے قبول کر سکتے ہیں۔ جب آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تعول نہیں کیا تو ہم کیے قبول کر سکتے ہیں۔

(تغیراین کیر ۱۲۳ می جدیددارالدامرین)

دیکھے! مال کی محبت ، حرص اور کئل نے اس محف کوکیسا را ندہ درگاہ منادیا۔ اس لیے
لازم ہے کہ جب کوئی شرکی مالی حق اپنے ذمہ میں واجب ہوجائے تو نہا ہے خوش دل سے
اے اداکیا جائے۔ اگر اس میں بحل ہوگا تو یہ اس کی دلیل ہوگی کہ اس کا دل ایک مہلک
روحانی بیاری میں جتلا ہے۔

# ز کو ہ کی ادائیگی میں بخل کرنے والوں کے لیے بھیا کسروا

اس دوریس زکوة کوایک برا او جو جھا جانے لگا ہے۔ اسراف ادر ضول قربی او عام ہے۔ ایک ایک اور سے جاتے ہیں لیکن حساب
عام ہے۔ ایک ایک تقریب پر لا کھوں روپ پائی کی طرح جادی ہا پر اگر کوئی مدر سرکا سفیر یا
لگا کر زکوة نکالنا طبیعت کو برداشاق اور گراں گزرتا ہے۔ ای بنا پر اگر کوئی مدر سرکا سفیر یا
متحق نقیر کی مالدار فعض کے دروازے پر پہنچ جائے تو اس کی پیشائی پر سلوٹیس پر جاتی
ہیں۔ موڈ خراب ہوجاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جلد سے جلد بیر سائل اس کے ساسے سے
ہین جائے۔ کئی چکر کوائے کے بعد اگر پھوڑ کو ق کے ہام پر دی رقم دی ہی جاتی ہوتو سے
ہی جائے۔ گئی چکر کوائے کے بعد اگر پھوڑ کو ق کے ہام پر دی رقم دی ہی جاتی ہوتو سے
ففلت کی علامتیں ہیں۔ اگر ایسے معزات زکو ق کے ہارے ہی شریعت کے تاکید کی احکام
اور زکو ق نہ دیے کے بارے میں رو تھے کھڑ ہے کر دیے والی ومیدیں چیش نظر رکھیں۔
(اور بہت سے خوش نصیب معزات اس کا خیال رکھتے ہی جی ) تو وہ نہ زکو ق دیے سے
کی چرا کیں گے اور نہ زکو ق لینے والوں کو پر آ جھیں گے۔ اس وقت وعیدوں سے متعلق چند

(۱) عَنُ أَبِى هُرَيُرُةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَامِنُ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِيضَةٍ لَا يُومَ الْقِيَامَةِ صُفِحَتُ لَهُ صَفَائِحُ مِن فَارٍ فِيضَةٍ لَا يُورُ مَا لَقِيَامَةِ صُفِحَتُ لَهُ صَفَائِحُ مِن فَارٍ فَاتُحْدِى مِنْهَا حَنْهُ وَخَبِينُهُ وَظَهُرُهُ كُلَّمَا رُدَّتُ أَعِيدَتُ لَقَاحُونَ عَلَيْهَا وَخَبِينُهُ وَظَهُرُهُ كُلَّمَا رُدَّتُ أَعِيدَتُ لَقَ خَيْهُ وَظَهُرُهُ كُلَّمَا رُدَّتُ أَعِيدَتُ لَهُ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمُسِينَ آلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقُضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَةً إِمّا لَى النَّادِ (رواه مسلم ١٨/١ ٣ من كُوا ١/٥٥١)

حضرت ابو ہر یرہ درضی اللہ تعالیٰ عند آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تقل فریاتے ہیں کہ جو کوئی بھی سونے اور چاندی کا مالک اس کا جن اوا نہ کرے گا ( یعنی زکو ہ نہ و ب گا) گریہ کہ قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے پتر ہے تیار کئے جا کیں گے جنہیں جہنم کی آگ بیس تیا کراس کے پہلو، پیشائی اور چیئے کو داغا جائے گا اور جب ایک پتر تیایا جائے گا تو اس کی جگہ دوبارہ لا یا جائے گا ایسے دن میں جس کی مقدارہ ۵ بزار سال ہوگی ( اور یک اس کے ساتھ برابر چاری رہے گا ہے دن میں جس کی مقدارہ ۵ بزار سال ہوگی ( اور یک اس کے ساتھ برابر چاری رہے گا) تا آ تکہ بندوں کے درمیان فیصلے کی کاروائی پوری ہو، پھر اسے معلوم ہوگا کہ اس کے اس کے ساتھ برابر چاری دیت ہے یا جہنم۔

حضرت الدیم و من الله تعالی عنه فرمات بین که آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جس کوالله تعالی مال ودولت سے نواز سے چمرو واس کا جن ادانہ کرے تو وہ مال اس کے بنا منے قیامت کے دن منج ناگ کی شکل میں لایا جائے گا۔ جس کی آنکھ کے اور دو

پھرآ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بیآ یت شریفہ تلاوت فرمائی و کا یک سکسبَ اللہ بُن یک کو کا یک سکسبَ اللہ بین کا ترجمہ بیہ اس اللہ بین کا ترجمہ بیہ ہے ، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جواللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے کہ بی بخل بہتر ہے ان کے حق میں ، جلکہ بیہ بہت براہے ان کے حق میں ، جلوق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال ، جس میں بحل کمیا تھا ، قیامت کے دن ۔

(٣)عَـنُ آبِىُ هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ مَامِنُ يَوُم يُصُبِحُ الْمِبَادُ فِيُهِ الْمِبَادُ فِيْهِ الْمِبَادُ فِيهُ اللّٰهَ مَسَلَّمُانَ يَنُولَانِ فَيَقُولُ الآخَرُ اللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْنِفًا حَلْفًا وَيَقُولُ الآخَرُ اللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَقًا \_ (بعارى شريف ١٠١١) مُمُسِكًا تَلَقًا \_ (بعارى شريف ١٠١١)

حضرت ابو ہر یرہ وضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ و کملم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی دن جس میں اللہ کے بندے میں کرتے ہیں ایمانہیں گزرتا کہ اس میں آسان سے دو فرشتے تازل نہ ہوتے ہوں۔ ان میں سے ایک بید عاکرتا ہے اللہ (نیک کام میں) خرچ کرنے والے کوہم البدل عطافر مااور دوسرا فرشتہ بید عاکرتا ہے۔ اے اللہ کمجوی کرنے والے کومالی نقصان سے دوجا وفرما۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ مالی مق اداکرنے سے روگردانی خود مالی اعتبار سے معلوم ہوا کہ مالی مق اداکرنے سے روگردانی خود مالی اعتبار سے معلی مفیر نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وقتی طور پر جی خوش ہوجائے کہ ہم نے اتنا مال بچالیا۔ گر فرشتے کی مقبول دعا کے اثر سے جب مال کی جنا طلت اور ترقی زکوۃ وصد قات کے روکنے میں منہیں بلکداس کی ادائیگی میں ہے جیسا کہ مدیث بالا سے معلوم ہوا کہ فرج کرنے والے کے حق میں فرشتے جانی کی دعا کرتے ہیں۔ اور تجربہ بھی یہی بتا تا ہے کہ جس مال کی زکوۃ میں فرشتے جانی کی دعا کرتے ہیں۔ اور تجربہ بھی یہی بتا تا ہے کہ جس مال کی زکوۃ

ہے جود نیااور آخرت دونوں جکہ ذات اور رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ مفرت کل کرم اللہ وجہ اور اللہ وجہ کی اور بخیل محض ذلیل ہو گیا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں '' مخ فض لوگوں کا سردار بن گیا اور بخیل محض ذلیل ہو گیا۔ اللہ تعالی نے مالداردں کے مال می فقیروں کی روثی مقرر کی ہے۔ کسی مالدار کی تجوی کے سبب بی سے مالداردں کے نام

مالداروں کے مال میں فقیروں کی روئی مقرر کی ہے۔ نسی مالدار کی مجوی کے سبب ہی ہے۔ ونیا میں کوئی فقیر مجوکا رہتا ہے۔اللہ تعالی قیامت کے دن اس بارے میں مالداروں سے بوچھ کچھ کرےگا۔'(الزنب والر سبلانی ۸۱)

لبذاہمیں اپنے اندر سے بخل اور تنجوی دور کرنے کی کوشش کرنی جاہیے اور سخاوت کی مبارک صفت سے متصف ہو کر دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کرنی جا ہمیں۔





#### جودوسخا

سخاوت الله تعالى كانهايت بسنديده صفت ب-الله تعالى فرما تا ب:
وَمَنْ يُوْق شُحْ نَفُسِه فَالْ لِنِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (صورة العشر آبت: ١٩)
اورجو بچايا كيا البح مى كالا في (حرص ويل) بودى لوك بين مراد پانے والے والے اورا يك روايت بين وارد ب كرا تخضرت ملى الله عليه وسلم نے ارشاوفر مايا:
عُدُلُ قَان يُحِبُّهُ مَا اللّهُ وَ حُلُقَان يُبغِضُهُمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ بِعَبُهُمَا اللّهُ بِعَبُهُ مَا اللّهُ بِعَبُهُ مَا اللّهُ بِعَبُهُمَا اللّهُ بِعَبُهُمَا اللّهُ بِعَبُهُ عَلَى قَضَاءِ حَوَاتِح النّاسِ (هم الإيمان ١٣٣١)

دوعادتیں اللہ تعالیٰ کو پہند ہیں اوراہے دوعادتیں تا پہند ہیں جو دوعادتیں پہند ہیں وہ مخاوت اور خوش اخلاقی ہیں ،اور تا پہند بیرہ عادتیں بدخلتی اور کنجوی ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کی بند ہے ہے محلائی کا ارادہ فرما تا ہے تو اسے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے کام میں لگادیتا ہے۔

حفرت حن بعری سے ایک مرسل روایت مروی ہے جس میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاردارشا دفقل کیا گیا ہے:

إِنَّ بُدَلَاءَ أَمَّتِي لَـمُ يَدُخُـلُوا الْحَنَّة بِكُثْرَةِ صَلوتِهِمُ وَلَاصِيَامِهِمُ وَلَكِنُ دَخَلُو هَا بِسَلَامَةِ صُدُورِهِمُ وَمَسَحَاوَةِ أَنْفُسِهِمُ (هم الايمان ٩/٤)

میری امت کے ابدال (نیک لوگ) اپنی نمازروزہ کی زیادتی سے نہیں بلکہ اپنے دلوں کی صفائی اور صفت سخاوت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔

اور حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں'' و نیا بیں لوگوں کے سر دار تخی لوگ ہیں اور آخرت بیل لوگوں کے سر دار متقی لوگ ہیں ۔'' (الزمیب دالتر بیب لایا فی ۸۸)

# أيخضرت صلى الشدعليه وسلم كى سخاوت

الله تعالی نے ہمارے آقامرور کا کتات فر دو عالم صلی الله علیه وسلم کو جہال دیگر کمالات اور اوصاف جمیدہ سے مرفراز فرمایا تعاویین صفت سخاوت بیل مجمی آپ اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم سب سے زیادہ جودو سخاوا لے تقے اور مضان المبارک بیل تو تیز رفتار ہوا کی طرح آپ سے صفت سخاوت کا ظہور ہوتا تھا۔ حضرت جابر رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں: کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے کھی کسی سائل کو محروم نہیں فرمایا۔ (بناری شریف ۱۹۸۸ میکارم الاخلاق ۱۳۳۳) آپ کی سخاوت مبارکہ کا کھی نداز ودرج ذیل واقعات سے لگایا جاسکتا ہے۔

# ا پن چا درسائل کودے دی

(۱) حضرت سهل رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت آخضرت ملی الله علیہ عالیہ عورت آخضرت ملی الله علیہ ایک چا در لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے الله کے رسول! یہ چا در میں نے اپنے ہاتھ سے بُنی ہے اور اسے میں آپ کی ضدمت میں لائی ہوں تا کرآپ اسے زیب تن فر مالیں ۔ آنخضرت میل الله علیہ وسلم نے

# ديها تيول كي باد بيول كأتحل

(۲) حضرت جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں کہ غزوہ حثین سے واپسی کے وقت دیہاتی لوگوں نے آپ صلی الله علیہ وسلم سے مانگنا شروع کیا اور آپ کو گھیر لیا۔ تا آئکہ آپ ایک بڑے درخت کے نیچ پہنچ کئے اور آپ کی چا در مبارک بھی اس میں الجھ گئے۔ اس وقت آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ان ویہا تیوں سے فر مایا کہ لاؤ میر ک الجھ کے اس وقت آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ان ویہا تیوں سے فر مایا کہ لاؤ میر ک چا در واپس کرو۔ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں مجمد کی جان ہے آگر ان کنگریوں کی تعداد کے برابر بھی اونٹ ہوں گے قویس آنہیں تمہارے در میان تقسیم کرڈ الوں گا اور تم مجمع جمونا، بردل یا بخیل نہ یاؤگے۔ (مکارم الا خلاق ۲۳۷)

 الله معي معلوم علي الله على ويهاتى آپ كى طرف متوجه الله عليه وسك - فيرويهاتى آپ كى طرف متوجه موكر كمين لكاكر "الله على الله على الله على الله على ويكى الله على الله عليه وسلم مسكرات اور اس بحمد على الله عليه وسلم مسكرات اور اس بحمد عالى دين كا عمم ورايا - (بكارم الله قال وين كا عمم فرايا - (بكارم الله قال قرم ) (۱۲۷ مل الله عليه وسلم مسكرات اور اس بحمد عالى وين كا عمم فرمايا - (بكارم الله قال قرم ) (۱۲۷ مل مالله الله عليه وسلم مسكرات اور است بحمد عالى وين كا عمم فرمايا - (بكارم الله قال قرم )

جعنرت ابو بريره رضى الله تعالى عندفر مات بي كرة تخضرت صلى الله عليه وللم مجد میں مارے پاس آ کر تفکوفر اتے تھے۔ایک مرتبہ تشریف لائے ، تفکوفر الی ۔ مجرآب أثه كرجره مباركه مي تشريف لے جانے لگے۔ آپ نے ایک بخت كنارے والى جا درزيب تن فر مار کی تھی ۔ ای دوران ایک دیماتی فخف نے آپ کی جاور پار کراس زور سے میٹی کہ آخضرت صلى الله عليه وسلم كى كردن مبارك جا در ، ركر كرمرخ موكى - چركين لكا كدا ب محدابيمير \_ دواون جي ان جل سالي ير مجوراورايك بي جولا دن كاحكم ديجة اس ليحكرآب اينيا اين والدك مال عندي كر بلكه بيت المال عدي كر) عي اكرم صلى الشعليدوسلم في فرمايا كد جب تك تم ساته كي حمر كت كافديدندو في من تهييل کھے ندوں گا۔حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم نے جب دیہاتی کا بیہ محسّا خانعمل دیکھا تو ہم اسے سزادینے کے لیے اُٹھ کھڑے ہوئے ۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیدد یکھا تو فر مایا کہ خردار کو کی فخص اپنی جگہ سے ندا کھے۔ چنانچہ ہم ایے رک مے کویا ہمیں رسیوں سے با عدد یا کمیا ہو۔ پھرآ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محف کو علم دیا كرجادًاس ديهاتي كوايك اون ير مجوراورايك يرجو بحروادو اوراس في جو مارے ساتھ كياده بم معاف كرتے إلى - (مكارم الاظلاق ٢٨٨)



## سائل کے لیے قرض لینا

(۵) حفرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عن فرماتے ہیں کہ ایک فض نے آخفرت صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا ،آپ نے فرمایا کہ اس وقت بیرے پاس کھ فہیں ہے نہیں ہے کہ ایک وقت بیرے پاس کو فیس میں ہیں ہے کہ اس وسعت ہوگی تو ہیں الله تعالی عن فرمانے گئے کہ اس الله کی الله تعالی عن فرمانے گئے کہ اس الله کی رسول آ آپ نے اس فیض کو یہ موقع دے دیا حالا تکہ الله تعالی نے آپ کو قدرت سے زیادہ مکلف فیس بنایا۔ حضوت عمر رضی الله تعالی کی یہ بات آخضرت صلی الله علیہ وسلم کو اور محض نہیں گئی۔ پھر ایک الله علیہ وسلے اور محض نہیں گئی۔ پھر ایک الله الله علیہ مت کیجے ۔انساری کی بات من کری فیجر علیہ السلوق والسلام مسکرا آ می ۔ اور آپ کے چروانور پر بیٹا شت پھیل گئی۔ اور فریا کہ جھے ای کا والسلام مسکرا آ می ۔ اور آپ کے چروانور پر بیٹا شت پھیل گئی۔ اور فریا کے جھے ای کا حکم دیا گیا ہے۔ (مکار مالاطلاق ۲۰۰۳)

And the Control of th

engling the

### ایک کوڑے کے بدلے اسی بحریاں

(۲) عبداللہ بن ابی برکتے ہیں کہ ایک جوز وہ خین می صفود اکرم علیہ العسلاة والسلام کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ جن اپنی اونٹی پرسواد تھا اور میرے ویر جن ایک خت جوتا تھا میری اونٹی حضورا کرم صلی الشعلیہ وسلم کے قریب چل رہی تی کہ اچا تک جمیز کی وجہ سے اتی قریب پہنے گئی کہ میرے جوتے کا کنارہ آنخضرت صلی الشعلیہ وسلم کی بیٹر لی میں لگ گیا جس ہے آپ کو تکلیف ہوئی ہو آپ نے بیر پر کوڑ امارا بنر مایا کرتم نے جمیح تکلیف پہنچائی چھے ہو جاؤ وہ صحابی فرماتے ہیں۔ پھر میں چلا گیا۔ الگے دن معلوم ہوا کہ حضورا کرم صلی الشعلیہ وسلم جھے تلاش کروارہ ہیں ہو میرے دل جی احساس ہوا کہ شاید آپ کے چرکو تکلیف پہنچائے کا قصہ ہے چنا نچہ جس ڈرتے ڈرتے ماضر ہوا ہو آپ تخضرت صلی الشعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہتم نے اپنے جرتے سے میرے پرکو تکلیف پہنچائی تھی جس کے جرب کی وقتلیف کہنچائی تھی جس کی وجہ سے جس نے تمہارے قدم پرکوڑ امارا تھا اب جس نے جہیں اس کا بدلہ ویہ کی جب کے بلایا ہے۔ چنا نچہ آخضرت صلی الشعلیہ وسلم نے جھے اس ایک کوڑے کی ضرب کے بدلے اس کی کریاں مناحت فرما کیں۔ (مار میا طاق تا 10 میل میں کہ دلے اس کی کریاں مناحت فرما کیں۔ (مار میا طاق تا 10 میں)

### بحساب بكريال عطاكيس

(2) حطرت السبن ما لك فرمات بين كه تخضرت سلى الله عليه وسلم سها ب زياده في تقاور جب بحى آپ ب کوئي چرا ما في الله الله الله مرجه ايك في تقاور جب بحى آپ بي که آخل في او آپ نه من فرمايا جوده پها ژول كه فخض ما تلف كه ايمي او اين آو آپ نه اس كواتي بحريان دين كا محم فرمايا جوده پها ژول ك درميان ساجا مين او اس فخص نه اين آو مين جا كركها كها كها كها اسلام كه آو اس لي محت فروفاقه كاكوئي الديش كه من الله عليه و المراح المراح الرئيب و الرئيب و الرئيب المراح مين و الرئيب و الرئي

#### حضرات صحابہ کرام وفیر ھم کی سخاوت کے چند واقعات

## حضرت ابوبكره كي سخاوت

(۱) حضرت جابر رضی الله تعالی صدافر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضر خاابو بحرصد این اسے کچھ ما کھنے عاضر ہوا تو اس نے عرض کے دیا تو اس نے عرض کے دیا تو اس بھے پر بخل کردہ ہیں۔ حضرت کیا کہ یا تو آپ بجھے مطافر ما کیں یا بی سمجھوں گا کہ آپ بھے پر بخل کردہ ہیں۔ حضرت ابو بکڑ نے فر مایا کہ بخل سے بری کون می بیاری ہو گئی ہے، بات سے کہ جب تم جھے ہیں ہزار مانکے آئے تو بیل نے تھے تین ہزار مان مانکے آئے تو بیل نے تھے تین ہزار دیے کا ادادہ کیا تھا۔ چنا نچہ آپ نے جھے تین ہزار کی کون کی تا دادہ کیا تھا۔ چنا نچہ آپ نے جھے تین ہزار کی کون کی تا دادہ کیا تھا۔ چنا نچہ آپ نے جھے تین ہزار

(۲) حضرت عرقر التي بين كدا يك مرتبة الخضرت القانية بمين صدقه كالحم الياس وقت مير على بال مال تعاديم بين كدا يك مرتبة الخضرة و من حضرت الوير سعقت لي جاد كالا حيناني من آدها مال لي كرحضور صلى الله عليه و من كي فدمت على حاضر بواتو آپ في فرمايا كدعم الكروالون كي لي حيور الا يمين في وض كيا \_آدها جهور كرآيا بول حضرت عرقر مات جين كداس كي بعد حضرت الوير الإناكل مال لي كرحاضر بوئ اور آخضرت صلى الله عليه وسلم كي لوجهني بي رواب ديا كريس في اي كم والول كي لي مرف الله الله عليه وسلم كي لوجهني بي رواب ديا كريس في اي كم والول كي لي صرف الله الله المناك من في حضرت الوير المناك المناك المناك المناك المناك المناك المناك المناك المناك الوير المناك ا

(الترفيب والتربيب لليافق س ٨٨)

(٣) حضرت الوير جب اسلام لائ تو چاليس بزاروربم كے ما لك تھے۔ يرسارى رقم الله تھے۔ يرسارى رقم الله كار كار الله كار كار الرفيب والر بيدايا في الدر بهت سے فلاموں كوئر يد كر آزاد كيا جن ش حضرت بلال مضرت عامر بن فير أو جيے جليل القدر حضرات شامل بيں۔ (مادملا ظات)

#### حضرت عمر كل سخاوت

(۵) عمر بن سيرين رحمة الشعلية فرائے جي كه جمعے ية فرطی ہے كه ايك مرتبه المرالمونين سيدنا عمر بن المطاب رضى الله تعالى عن كى رشته دار نے ان ساسوال كيا۔
آپ نے اس د ان كر كجل سے تكال ديا۔ اس داقعه پرلوگوں ميں تبعره موا۔ اور حضرت عمر ضى الله تعالى عنه نے جواب سے پوچھا كيا كه فلا پ فض كو كوں تكال ديا كيا؟ تو حضرت عمر ضى الله تعالى عنه نے جواب ديا كه وہ فض الله كے مال كے بارے هل سوال كرنے آيا تھا۔ اس هل سے اگراسے ديا تو جو الله كے دربار هي قيامت كے دن خيات كرنے والے حاكم كى صورت على چي موكر هل كيا معذرت كرتا۔ اگراس فض كو ما نكنا تھا تو ميرے ذاتى مال كاسوال كرتا۔ پر آپ نے اس جن بزار دربم مجموائے۔ (مكارم الا طاق ٢٠١٦)

حفرت عثمان عن كي سخاوت

(۲) فردو ہوک کے موقع پرسید نا حضرت حثان رضی اللہ تعالی عند نے مثالی تربانی کا شہوت دیتے ہوئے ۱۰۰۰ اُونٹ مع ساز و سامان صدقہ فرمائے۔ اور پھر آبک ہزار اہر فیاں لے کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے ۔ اور انہیں آپ کی گود ہی ڈال دیا۔ راوی کہتا ہے کہ وہ اشر فیاں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وسع مبارک ہے اللہ پلنتے جاتے تھے اور یفرماتے جاتے تھے کہ "مَسَاخِسَدٌ اِبْسَ عَمَّان مَافَعَلَ مَعْدَ هذَا" (آج کے بعد عثان کھے بھی کرتے رہیں۔ ان کا کھی نہ بھر سے گا مطلب یہ ہے کہ اس صدقہ کی تجواب کی برکت سے انہیں کامل نیمر کی تو فیق فصیب ہوگی۔ (مارم الا طاق ۱۲۹۷)

حضرت عثمان نے جواب دیا کہ اس سے زیادہ قیمت لگ چکی ہے ہو تاجروں
نے کہا کہ اچھادہ کے نفع پردے دیجئے۔ حضرت نے پھر جواب دیا کہ اس سے جمی زیادہ کا
بھاد لگ چکا ہے۔ تاجر بھی نفع بوصاتے رہے تا آ تکہ پانچ گئے تک نفع پرآ گئے اور حضرت
عثمان پھر بھی تیار نہ ہوئے اور بھی فرماتے رہے کہ اس کی زیادہ قیمت لگ چکی ہے۔ بیس کر
تاجروں نے کہا کہ آخر کس نے آپ سے زیادہ قیمت لگادی۔ مدید کے تاجر تو ہم می
ہیں۔ حضرت حثمان نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے دس گنا عطا کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے ہو آگیا تم
لوگ اتنایاس سے ڈیا دہ دینے پر داخی ہو۔ تاجروں نے اٹکار کردیا۔ پھر حضرت حثمان نے
اعلان کیا کہ اے لوگو! میں جمیس گواہ بناتا ہوں کہ بیسارا غلہ مدید کے فقراء اور مساکیل پ
صدفتہ ہے۔ اور دہ غلہ سب جمتا جوں میں تقسیم فرمادیا۔ (الرفیہ والر بیب الدائی کہ)

حضرت على كى سخاوت

(۸) الله المحدد على الرجانقال كرونت تك معرت على رضى الله تعالى موزى الله تعالى الكه من الله تعالى الكه الله تعالى الله

الله سے مادو معدد کی دروکی در

#### حضرت طلح يكى سخاوت

(۹) حضرت طلح بن عبدالله رضی الله تعالی مند نے ایک مرتبہ اپنی زین دھرت مثان کے ہاتھ سات لا کو درہم میں نیکی ۔ جب برقم آپ کے پاس آئی تو آپ کو خیال ہوا کہ اگر یہ اللہ دات بحر دکھار ہااور اس دوران موت آگی تو کیا ہوگا۔ البندااے اپنے خدام کے ذریعہ میند کے نفراء اور مساکین اور بیوہ مورتوں کو رات بحر تقیم کراتے رہے تا آئکہ می ہوتے ہوتے ان میں سے ایک درہم می باتی نہ بھا۔ (الرف براتر یب ۸۸)

(۱۰) زیادین جرم کتے میں کہ ایک مرتبہ حصرت طلح بن عبیداللہ نے ایک بی مجلس میں ایک اللہ علام اللہ علی اللہ اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ اللہ علی اللہ علی

#### حضرت عائشة كي سخاوت

(۱۱) ایک مرجہ حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عند نے اپنی فالد محتر مدام المؤمنین حضرت عاکشہ صدیقہ دشی اللہ تعالی عنها کی خدمت میں دو تھیلیوں میں بحر کرائ ہزار درہم روانہ فرمائے۔حضرت عاکشہ س ون روزہ سے تھیں۔ مرضی سے طبق میں دراہم رکھ کر فقراء اور جی بعین کو تقییم کرنے تشریف فرما ہو کی اور شام مک ساری رقم تقییم فرمادی۔ ایک فقراء اور جی باتی ندرہا۔ شام کو فادمہ افطار کے لیے حب معمول روثی اور شل لائی اور عرض کیا گرہم بھی باتی ندرہا۔ شام کو فادمہ افطار کے لیے حب معمول روثی اور شل لائی اور عرض کیا اس مال جی سے ایک درہم بچاکراس کا گوشت منگالیتیں تو آئ اس سے ایک درہم بچاکراس کا گوشت منگالیتیں تو آئ فرمایا: اگر تھی ہے یا دولا دیتیں تو میں تمہاری فرمایا: اگر تھی ہوری کردیتی ۔ (الزیب والزیب بلیانی ۸۸)

#### حفرت سعيد بن زيرٌ كي سخاوت

(۱۲) حضرت سعيد بن زيدرض الله تعالى عند ك ياس ايك فخص في آكرالله ك

## حفزت عبدالله بن جعفر كل سخاوت

(۱۳) شرین حوث کتے ہیں کرایک فض عبداللہ بن جعفر کے پاس سوال کرنے آیا۔
اس دفت ان کی باعری ان کے سامنے کی خدمت میں گئی تھی ۔ صغرت عبداللہ نے اس سائل

ے کہا کہ اس باعدی کو پکڑ کرلے جاؤ۔ یہ تمہاری ہے۔ یہ بن کر باعدی ہوئی میرے آ قا آپ

نے تو بھے مار ڈ الا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا ، یہ کیے؟ باغدی نے کہا آپ نے جھے ایے فنص

کو بہہ کردیا جس کی تکورتی نے اسے سوال کرنے پر مجور کردیا ہے۔ باغدی کی بات من کر
عبداللہ بن جعفر نے اس سائل سے فرمایا کہ اگر تمہارا ہی چاہے تو یہ باغدی میرے ہاتھ
فروفت کردو۔ اس فنص نے کہا بہت اچھا۔ جس قیمت پر آپ چاہیں اسے لے لیس ہو
حضرت نے فرمایاء میں نے اسے سواشر فی میں فریدا تھا اب تم جھے دوسوا شرفی میں دے دو۔
حضرت نے فرمایاء میں نے اسے سواشر فی میں فریدا تھا اب تم جھے دوسوا شرفی میں دے دو۔
چنا نچ حضرت مجداللہ نے وہا تھی واپس لے لی ادر سائل کو دوسوا شرفی میں دے دو۔
چنا نچ حضرت مجداللہ نے وہ جاتھ ہی واپس لے لی ادر سائل کو دوسوا شرفی میں دے دو۔
جنا ہے حضرت میں ان اسے دیا دھرت عبداللہ نے فرمایا کہ تیری عزت میرے نزدیک
وجہ سے آپ کو ہو جھا تھا تا پڑا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تیری عزت میرے نزدیک
تیرے او پر قرح کے علی ال سے ذیادہ ہے۔ (مارم الاظان میں سے)

(۱۴) حفرت عبدالله بن جعفراپ پروس کے جالیس خاندانوں پرخرج کیا کرتے تھے۔ اور عبدین کے موقع پران کے لیے کپڑے وغیر وہا کر جیجتے تھے۔ایک مرتبہ اُپ کا گزرایک لہتی پر ہوا۔ گری سے بیچنے کے لیے آپ ایک مجور کے باغ میں ایک درخت کے مائے

مين آرام فرما ہوئے اى دوران آپ نے ديكما كراكي مبثى غلام ياغ كى محرانى ير مامور ب\_اس کے لیےدو پر کا کھانالا یا گیا جس میں روٹی کے چنوکلاے تھے۔جباس غلام نے کمانے کا ارادہ کیا، تو وہاں ایک کتا آ پہنچا۔ اس نے روٹی کا ایک اکراکتے کے سامنے پینک دیا۔ جب وہ کھاچکا تو دوسرااور تیسراکلزا بھی پھینک دیا۔عبدالشدین جعفر ہے ماجراد کھے رے تھے۔آپ نے اس فلام سے پوچھا کروزائتھارے کھانے کا کیا انظام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یمی روٹی کے تین کلزے آجاتے ہیں۔حضرت عبداللہ بن جعفر نے یو جہا پھرتم نے ائے مقابے میں کتے کو کیوں رجم دی؟ تواس غلام نے جواب دیا، بات یہ کر ساق كونكانيس بريكامب دور على كرميرب إس آيا برهن يربناني كريه بجاره محروم والى جائد حضرت عبدالله في وجماء محراب تم دن محركيا كروكي؟ غلام نے جواب دیا اب میں ایکے دن تک بحوکار ہوں گا۔ حضرت حبداللاظر ماتے ہیں کہ میں نے دل میں موج کہ جھے سفاوت پر طامت کی جاتی ہے۔ حالا تکدینظام و جھے سے محل بوا تی ہے۔ پر فلام سے ہو چھا کہ اس باغ کا الک کون ہے؟ اس نے بتایا کید بدمنورہ ش ربے والے فلال مخض ہیں۔ چنا تج حبراللہ بن جعفر جب مديد تشريف لاے اوال باغ ك ما لك سي يورا باغ فلام سيت فريدايا اور فيرفلام كوبلا كرفر مايا كيا الله كي زاوب اوريه باغ تيري مليت ب-(الزفيبوالربيبالياني،٩)

(10) عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادہ معاویہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتلائے کہ حصرت عبداللہ بن جعفر کی صاحبزادہ معاویہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتلائے کہ حصرت عبداللہ بن جعفر کی سال اللہ بن جعفر کی سال آتا ہے بحر پور مطافر باتے دین میں سب لوگوں کو برایر کا شریک بجھتے تھے، جو بھی ماکل آتا ہے بحر پور مطافر باتے دین سوچھے کہ انہیں خود ضرورت ہے اس لیے دینے شریک کریں۔اور شرید نیال کرتے تھے کہ دہ بعد شریک تارید ہو جا کی گی گریں۔اور شرید نیال کرتے تھے کہ دہ بعد شریک تارید ہو جا کی گی گی اس لیے ذخیرہ کر کے کھیں۔ (وحب الا محان مار ۲۵۰۷)

سيدنا حفرت حسين كأسخاوت

(١٢) ايك فخف بيان كرتے بي كر مل بيس ياتس اون كر مديد منورو حاضر بوا

WILL IN ALL OF THE STREET, WHITE OF THE OF T تا كرلوكوں \_ ي مجوروں كا موال كروں ، تو لوكوں نے جھے سے كہا كر عمر و بن عثان اور حسين ین ملی رضی الله تعالی منهما این این باغول علی بین اس کیان سے جاکر مانگو۔ چنانچہ سب سے پہلے میں صفرت عروین حال اس عنا سے انہوں نے دواون مر كر مجوري مطافر ما تيں۔ پر كوك فقف في جي معوره ديا كرتم حضرت حسين كے پاس جاؤ۔ چنا نچديل ان كے باضيے على كہنا۔ على أميس بي تائيس تفارد يكما كدايك دى زعن بربيفا باور اس كارو كرو غلام ييشے بيں درميان عن اك بوا يالد ہے جس عص موثى روئى اور گوشت ہاوردہ سبل کر کھارہے ہیں۔ علی نے جا کرسلام کیا اورول عل سوچا کہ ب آدى وشايد كي دو على معرب مل معرفال معرت حسين في محمد بلايا اوراي ساته كلايا \_ چرانی کی ایک چوفی نمر کی طرف کے اور یانی بیا اور ہاتھ دھوے ۔ چر جھے سے تاطب ہو کرفر مایا، کیے آنا ہوا؟ ش نے عرض کیا کہ ش اینے چھاون لے کریہاں حاضر ہوا موں مراارادہ آپ معرات سے مجوری لے کرائیں مرکر لے جانے کا ہے۔معرت ففرايا كم جادً-افي اون في آد - چنانيدش في رماضر موا، تو فرمايا كماس وهرى یں ملے جاؤاں بی مجوری رکی مولی ہیں۔ جتنا مجرسکو، بحراد ۔ دادی کہتے ہیں کہ میں فے اپن ساری او شیاں محرلی ساور محر چلا آیا۔اور ول عل سوچے لگا کہ واقعی ہے ہے الاهدد ( كارمالاخلال ١٢٥٥)

### حفرت عبدالله ابن عباس كي سخاوت

(عا) حفرت الوالوب انساری رضی الله تعالی عند بھر و تشریف لاے اور حفرت الوالوب مبدالله عن مبال و عرف الله تعالی عند بھر و تشریف لاے اور حفرت الوالوب انساری کے لیے خالی فرمادیا۔ اور کہا کہ جس طرح آپ نے (اجرت کے موقع پر) آخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ معالمہ فرمایا تھا اب ش بھی بھی آپ کے ساتھ ویہا بی معالمہ کروں گا۔ پھر الله علیہ وسلم کے ساتھ معالمہ فرمایا تھا اب ش بھی بھی آپ کے ساتھ ویہا بی معالمہ کروں گا۔ پھر نے جا گھرت الوب انساری نے فرمایا کہ بس معالمہ کروں گا۔ پھر نے داللہ بن عربی قرمانے دیم برار عطافر ماے اور ساتھ بی علام وے کر

# فرمایا کد گریل جوسمانان ہودہ ہی آپ می کا ملک ہے۔ (خارمالا ظاف ورد)

## خانوادهٔ نبوت کی سخاوت کانمونه

(14) حید بن بال کتے ہیں کہ بنو ہاشم اور بنوامیہ کے دوآ وجوں بی بحث چر گئی۔

ایک نے کہا کہ برا فائدان زیادہ فی ہے اور دوسرے نے دگوئی کیا کہ بمارا فائدان زیادہ

سخاوت کرنے والا ہے۔ بالآ فریہ بات طے ہوئی کہ اپنے اپنے فائدان والوں سے چندہ

کا تجر برکر کے فیصلہ کیا جائے۔ چنا نچہ دونوں فیض اپنی اپنی ہم پر دوائد ہوئے۔ اموی فیض اولا نے اپنی قوم کے دس آ دیوں سے صرف ایک لا کھ دو پے تی کے جب کہ ہائی فیض اولا بیداللہ بن عہاں کے پاس کیا۔ انہوں نے ایک لا کھ دو ہے فیصر صرف کے۔ پر سیدنا خطرت من کے پاس کیا۔ انہوں نے ایک لا کھ در ہم مناعت کے۔ پر سیدنا خطرت من کے پاس کیا انہوں نے ایک لا کھ در ہم دیے فیصر صفرات سے تین لا کھ ساموی پر خالب آ کیا۔ پی سی ساٹھ بزار در ہم دیے فیصر صرف تین معرات سے تین لا کھ ساموی پر خالب آ کیا۔ پی سی ساٹھ بزار در ہم دیے فیصر ایک ایک ایک ایک سے دولی میں اموی پر خالب آ کیا۔ پی سی سے اس کہ سے اس کر دیا اور این سب نے تیول بھی کر لیا وال کی سی ماموی پر خالب آ کیا۔ پی کر ایا کان اور ہائی فیص جب اس کو اور ان سب نے تیول بھی کر لیا اور ہائی فیص جب الی لوٹا نے کہا تو ان معرات نے لینے سے افکار کر دیا اور فر مایا کہ ہم دے کر دا ہی نہیں لیا کہ رہے۔ دے کہ دیم ان اور ہی نہیں لیا کہ رہے۔ دے کہ دول بھی کر ایک در کر دا اور فر مایا کہ ہم دے کر دا ہی نہیں لیا کر تے۔ (مکام الاخلاق میں)

#### حفرت ليف بن سعد كي سخاوت

(19) حضرت لید بن سعد رحمة الشطیه بورے مالدار سے ان کی سالان آمدنی ای جزارا شرفی سی کی کے سالان آمدنی ای جزارا شرفی سی لیکن بھی ان پرز کو قفر فرض میں موئی۔ وہ اپنا سب مال فقراء ، دوست ، احباب اور رشتہ داروں پرخرج کردیتے سے اور سال کے ختم پران کے پاس بقد رنساب مال باقی نہیں رہتا تھا۔ ایک مرجدان کے پاس ایک عورت شیشہ کے پیالہ کو لے کر حاضر موئی اور عرض کیا کہ میرا شوہر بیار ہے۔ آسے شہد کی ضرورت ہے۔ اس بیالہ بی شہد عطافر مادیں۔ آپ نے آپ کے اس نیالہ بی شہد عطافر مادیں۔ آپ نے آپ کے اس نے تو صرف ایک

قنید فرماتے ہیں کہ لید بن سعدروزان متعدد مسکینوں پرمدقد کیا کرتے تھے۔ نیزامام مالک مابن لہید اور دیکر علم وكوم الماسيج تھے۔ (معب الايان سر ۲۹۹۸)

#### حضرت عبداللدابن عامرتكى سخاوت

(۲۰) عبدالله بن عامر نے خالد بن عقب سے ایک گمر ۵ کیا ۸ مزار درہم میل فریدا۔
جب رات ہوئی تو محسوس ہوا کہ خالد کے گھر والے رور ہے ہیں۔عبدالله بن عامر نے اپنے
گھر والوں سے پوچھا کہ بیرو نے کی آ وازکسی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ خالد کے گھر
والے اپنے گھر کے فروخت ہونے پڑم کر دیے ہیں۔ بیمعلوم ہوتے بی عبداللہ بن عامر اللہ بن عامر نے ای وقت اپنے خلام کو جمعیا کہ جاؤان گھر والوں سے کہ دو کہ پوری رقم اور گھر سب
تنیاری ملکیت ہے۔ (عبدالا مان کا ۱۳۸۸)

ای طرح کاوافقوالترغیب والرسیب للیافعی ۹۰ پر محک ہے۔

صلحا وامت کے بید چند واقعات ہمارے لیے مجرت آموز اور تھیجت آگیز ہونے وائیس ہمیں جائز ولیا چاہی کہ ہمارے دل جی اپنے مال سے کیماشدید لگاؤ پیدا ہوگیا ہے۔ اور دوسروں کے مفاد کے مقابلہ جی ہمیں اپنا مفاد کتنا عزیز ہوتا جارہا ہے۔ الشاقعالی سے شرم وحیا کا نقاضا اور اپنے دل کوروحانی امراض سے بھانے کا مقتضی کی ہے کہ ہم اپنے مالوں جی حتی الوسع دوسروں کا بھی تی مشخص کریں اور ضرورت مندوں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ ای وجہ سے حدیث شریف جی ارشاد قرمایا گیا ہے:

نِـعُمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ (مسند احمد ١٩٤/٢) المالوجب والترهيب المالمي اص ٩٠)

مین اچھا مال نیک آ دی کے لیے بہترین مدد گار ہے۔ دہ اس کو سیح جگہ ترج کر کا پنے لیے آخرت میں بہت او نچے درجات حاصل کرسکتا ہے۔



#### مهمان نوازي

جودد تا کی صفت کا سب سے زیادہ مظاہرہ ضیافت اور مہمان نوازی کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس معام پر شریعت میں مہمان کے ساتھ اچمارتا و کرنے کی تاکیدی گئے ہے۔

بخارى وسلم طل روايت به كرا تخفرت ملى الدهليدو الم في ادشا وفر مايا: وَهُنُ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْاحِرِ فَلَيْكُرِمُ صَيْفَةً (معادى ١٩/٢من مى مروة)

جےاللہ اور آخرت پریقین مواسے ما ہے کہ اسے مہمان کا کرام کرے۔

ایک دوایت بین ہے کہ تخضرت ملی الدعلیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جرئیل علیہ السام کے بیات میں کہ بناء پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا طیل بنایا تو حضرت جرئیل علیہ السلام کو اپنا ظیل بنایا تو حضرت جرئیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کی کھانا کھلانے کی صفت کی وجہ ہے آئیں مقام خلف پر فائز کیا گیا۔ (الرف والرب ایا ق ۴۹)

حفرت عکرمہ قرباتے ہیں کہ حفرت ایرائیم علیہ السلام اپنے بوے مہمان نواز شے کہ ان کالقب می ابوالضیفان (مہمانوں کے باپ) پڑگیا تھا۔ آپ کے دولت خاتے ہ چار دروازے تھے تا کہ کی اجنی شخص کوآئے ہیں دشواری ندہو۔ اور حفرت مطافر ہاتے ہیں کہ حفرت ایرا ہیم علیہ السلام مہمان کی تلاش میں بساوقات ایک ایک دودو میں چلے جاتے شے کہ اُنٹس ماتھ بھا کر دو پہر یا رات کا کھانا کھلائیں۔ (الزفیہ والر دیے ۱۹

حضرت مجام آیت قرآ فی هل آناک حدیث سنیف اِبرَاهیم الممحرمین کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ایرا ہیم علیدالسلام کامعمول تھا کہ وہ مہالان کی فدمت خوداین باتھوں سے انجام دیتے تھے۔ نیزان کے ساتھ نہایت بٹاشت اور خوش اعلیٰ سے چین آتے تھے۔ (حالہ الا)



## أتخضرت اورحفزات صحابة كامهمان نوازي

مارے آقا جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلى درجه كے مهمان نواز تھے۔ اصحار بيصفد صنى الله تعالى عنهم توكويا كاب مستقل مهمان تقيى ويسيجى مدينه ميں جو وفودا تے دوسبات کے مہمان رہتے تھے بھی متعدد مہمان ا جاتے او اے این گروں ص معلوم كرات جبال ي كل كمان كالقم موجاتا مجمان كوفي كياجاتا اوراكر ازواج مطمرات مس سے کی گرین میں انظام ندویا تات آپان ممانوں کوایے جال فارسحاب على تقسيم فرمادية \_اورجس محاني كومجي بيسعادت لمتى وواس كاحتى الامكان بورى بشاشت اورخی دلی سے حق اوا کرتا۔ایک مرجدای حم کا واقد چی آیا۔ایک فخص آپ کے یہاں ممان ہوا۔آپ نے ازواج مطمرات کے گروں مل کھانے کومعلوم کرایا تواقال سے کی كے يهال انظام ندفا ، لو آپ سلى الشروليدو ملم في ملى مى موجود محاب سے فرمايا كريرے اس مهان كى كون ميز بانى كرے كا؟ أو حضرت العطور شي الشقالي حدد في عرض كياك يا رسول الله ايرسعادت عن عاصل كرون كارچنا نيراس مهمان كول كرحفرت الإطلة كمريخ ادرائي پاك طينت الميدهرت اسليم رضى الله تعالى عنها عديد جما كد كمان كاكياا تقام ب؟ انبول نے جواب دیا کہ بس ہمارے اور بچول کے بیٹروا تظام ہے۔ حضرت الوطاف نے فرمايا كه بجل كوبهلاكر ملا دواورجب ومزخوان بجهاد كوج الع بجماد ينااور جوان كم ساتم يش بين جاون كا اور بياحال ولاوس كا كريش بحق كمار باعون تا كرممان كوتا كوارى تد مورچنا نچه الميه في اليابي كميا الها سارا كهانا ان دولوس في مهمان كو كهلا ديا اورخود حالاتك دن مي روز ے سے ، مو ك بق مو مح مع جب ناز فر مل حفرت الوطور خفرت صلى الشرعليدوللم كى خدمت على خاضر موت لو آب في قد عصة عى قرمايا: الوطلورات تبارا ا بي مجمان كرماته معامله الله تعالى كويد البند آيا اوراس في م دونو ل ميال بوى كى شان ص برآیت نازل فرمائی ہے:

# الله سے مدرم کمشے کی اور در الله کا الله الله علی الله

وَيُوْرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمُ وَلَوُ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةً (الحشر آیت: ۹) اورمقدم رکتے میں ان کواٹی جان سے اور اگر چرہوا ہے اور فاقد۔

(こんいしのきので/Wax)

بدایک ی دافدنین بلد حصرات محابرگاهام معمول اکرام دیف کا تھا۔ جس کی تنصیلات محاسکی سیرت بش موجود ہیں۔

حفرت عربن عبدالعزية كامبمان كساتهمعامله

رجہۃ اللہ علیہ کے صاجر ادے مبدالعریہ فیفہ عادل ایمر المؤین حضرت جمرین میدالعریہ دیے اللہ علیہ کے صاجر ادے مبدالعریہ کیا کہ ش نے جمہارے والد محر مے نیادہ کال حقل والافض نیس و یکھا۔ ایک رات شی ان کا مہمان ہوا۔ ایمی ہم تفکو کر ہے تھے کہ چائے بھر گیا۔ ہمارے قریب ایک فادم سور ہا تھا۔ شی نے عرض کیا کہ اس فادم کو جگا دیجے ۔ وہ چائے جلالا کے گا۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں وہ سوگیا ہے۔ پھر ش نے عرض کیا کہ اس فادم کیا گراس فودمت لیا کہ چھاتو شی جاکراس کودرست کرلاؤں ہو آپ نے فرمایا کہ اپنے مہمان سے فدمت لیا شرافت اور مروت کے فلاف ہے۔ پھر آپ فودا شے اور چائے کی بین درست کی اور اس شی تیل ڈال کرجلا کرلائے۔ پھر فرمایا کہ شی جب گیا تھا تو بھی عمرین عبدالعزیز تھا اور آیا تو بھی عربین عبدالعزیز تھا اور ایا تو بھی عربین عبدالعزیز تھا دور اس اس کا تو بھی تھیں اس کی ان جو ان جو ان خود ان کے دور ان کے دور ان کے دور ان کی تھیں کی تو بھی تھیں تو بھی تھی تو بھی تو

معلوم ہوا کرمہمان کی بھی درجہ کا ہوائ کا کرام ہے ہے کہ بحر بان اس سے کوئی کام نہ لے بلکہ برمکن طریقتہ پراے داحت پنجانے کی کوشش کرے۔

ابن مون فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت حسن بھری اور حضرت می بن بیر ہی گئے کے دولت خاند پر قیام کا افغاق ہوا آئو بید داول حضرات خود کھڑے ہوکے بہتر چھواتے ۔ شے۔اور حضرت حسن بھری کو تو میں نے اپنے دسع مبارک سے بستر جھاڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ در فعب الایان کا ۱۰۲/د)

مہمان کے حقوق

ممان کے حقوق کے متعلق مکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرونے چند جامع باتیں ارشادفرہ کی ۔آپ فرماتے ہیں کہ مہمان کے حقوق درج ذیل ہیں۔

- (١) آمكونت باشت فامركها اورجان كونت كم ازكم ورواز وتك مشاليت كرنا-
  - (٢) اس كمعمولات وضروريات كالتظام كرناجس ال كوراحت ينجيد
- (٣) توافث وكريم ومدارات كالمويش أنا، بكداب باتحد ان كاخدمت كرنا-
- (۳) کم از کم آیک دوزال کے لیے کھانے بیل کی قدر متوسط دوجہ کا تکلف کرنا گرا تا یل کہ جس بیل ندایے گوڑ دو ہوندال کو تجاب ہواور کم از کم تین روز تک ال کی مہمان داری کرنا۔ آتا تو اس کا حق ضروری ہے۔ اس کے بعد جس قدر دو کھر سے میزبان کی طرف سے احدان ہے۔ گر خودمہمان می کومناسب ہے کدال کو تک ند کرے۔ ند زیادہ تھم کر نہ پیچا فرمائش کر کے۔ نہ اس کی تجوید طعام ولشست وخدمت بیل قبل دیے۔ (رماز حق الاسلام دراملای نساب ۱۳۸۸)

بيآ داب احاديث عن ابت إلى الله الله على به كم الخضرت على الله عليه والمحتاد على الله عليه والمحتاد المحتاد الم عليد وسلم قرار الماد فر المال كرد بحس كا المان الله تعالى اور آخرت كون ير موقوده المن عممان كا كرام جائزه (انعام) كرك-

صحابہ فی موض کیا کہ یا رسول اللہ ایہ جائزہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک دن رات (کا پرتکلف اہتمام) اور مہمائی تمن دن ہے۔ اور جواس سے زیادہ کھلا کے گا وہ اس پر صدقہ شار موگا۔ اور کی شخص کے بیرطال نہیں ہے کہ وہ کس کے بہاں است دن تھر سے کہا سے قبار کردھ ہے مہاں تھر ارتبار کے اور میر بان کے پاس کھلائے کو کھی نہ اور اس کا تیجہ یہ نکلے گا کہ یا تو وہ بد اضلاقی پر مجور موگا یا اسے کھلانے کو کھی نہ اور مشقت جمیلی موگی ۔ (سم شریف مولد

اس روایت سے معلوم ہوا کہ مہمان کی دارات اگر چدمیز بان کی اخلاقی اور دینی ذمدداری ہے کین مہمان کو بھی چاہیے کدوہ اسے طرز عمل سے میز بان کواذیت علی جمال نہ کرے۔

#### مهمان کی ذمهداری

آج کل جہاں مہمان کے حقوق کی ادائیگی بی کوتای عام ہے، وہیں مہمان کی طرف سے میز بان کی راحت و میولت کے لیے جوذمدداری ادا ہوئی جا ہے۔ اس بی مجی مہت نیادہ لا پروائی برقی جاری ہے۔ اس سلم بہت نیادہ لا پروائی برقی جاری ہے۔ اس سلم بی چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

- ۔ میزبان کواپی آمری اطلاع میگی دے دی جائے۔اور اگر کی وجہ سے پروگرام ملتوی موجائے واس کی محل اطلاع ضروردی جائے۔
- اگر پہلے ہے اطلاع نہ ہوتو کوشش کی جائے کہ بے دفت (مثلاثین طعام یا آرام
   کے دفت ) میز بان کے بہاں نہ پہنچنا ہو (الایہ کہ یہ یقین کاٹل ہو کہ میز بان اس
   دفت اچا کے آنے ہے ناگواری محسوں نہ کرے گا)
- ۔ اگرمیز بان کے یہاں کھانا کھانے کا ارادہ نہ ہوتو جاتے ہی اس کو مطلع کردیں تاکہ وہ کھانے کے انتظام میں نہ لگے۔
- س۔ اگر کم مرج یا پر میری کھانے کا معمول ہوتو پہلے سے یا جاتے ہی میز بان کو مطلع کردیں، کیونکہ کھانا آ جانے کے بعداس کے اظہار سے میز بان کو تکلیف ہوگی۔
- ۵۔ مہمان کوجا ہے کرمیز بان کی اجازت کے بغیر کی دوسر فیخص کی دوت قبول ندر ۔۔
- ۲۔ اوراگراہے کی کام سے کی جگہ جاتا ہوتو میز بان کو تنا کر جائے تا کہ میز بان کھانے
   کے وقت پریشان نہ ہو۔
- ے۔ بہتر ہے کہاہے والی کے پروگرام سے میز بان کومطلع کردے۔ تا کہ میز بان کی معروفیات میں بھی کوئی خلل واقع نہو۔

الله سے شام کھونے کی ایک کا ایک کا الله سے شام کھونے کی ایک کا ایک کے اس اور اس اور اس اور اس کے مہان کے مہان کو چاہیے کہ اسے فوش دل سے تبول کرے۔اس پر چیس بہ جیس نہ ہواور نہ میز بان سے تعلق اور اس کے حالات اس کی اجازت دی تو بات الگ ہے)

دیں قوبات الگ ہے)

اس طرح کے آداب کا مشااصل میں یہ ہے کہ جس طرح میزبان پرمہمانی کی راحت رسانی کی ذمدداری ہے ای طرح مہمان پر بھی لازم ہے کددہ میزبان کی راحت کا خیال کرے ادراب کو تکلیف نہ پہنچائے۔

فقید الامت حضرت مولانا مفتی محود حسن دهمة الشعلیہ کے مفوظات علی اکھاہے کہ ایک مرجہ فتح الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نورالله مرقد فی رات علی حکیم الامت حضرت مولانا الشرف علی تھا نوی نورالله مرقد فی سے ملاقات کے لیے تھانہ بھون کہ پہنچے۔ دیر ہونے کی وجہ سے خانقاہ کا دروازہ بند ہوچکا تھا۔ چنا نچہ حضرت تھا نوئ کے آرام کہ اس وقت دروازہ محلنے کا قانون نیس ہے اور دستک دینے سے حضرت تھا نوئ کے آرام علی خلل ہوگا۔ اس لیے آپ نے حضرت تھا نوئ کے دولت کدہ کے سامنے اپنا بستر بچھالیا اور رات بحروجیں تیام فرمایا۔ بحر جب حب معمول حضرت تھا نوئ باہر تشریف لاتے تو ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ باہر رات گزارنے پر حضرت تھا نوئ نے بھی افسوس کا اظہار ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ باہر رات گزارنے پر حضرت تھا نوئ نے بھی افسوس کا اظہار

ای طرح خواتین جب کی جگہ جائیں تو اس کا خیال رکیس کدان کی وجہ سے
میز بان گر انہ کے مردول کو تکلیف نہ ہو۔آج کل رہائش مکانات تک ہوتے
ہیں۔بداوقات ایدا ہوتا ہے کہ دیگر مورتیں گھر میں طنے آجاتی ہیں اوران کی گفتگواتی طویل
ہوجاتی ہے کہ گھر کے مردول کو باہر وقت گزار تا پڑتا ہے۔جو بخت کلفت کا باحث ہوتا
ہے۔ای طرح بھی میں دو پہر میں آرام کے وقت دوسرے کے گھر پہنی جاتی ہیں جس سے
سارے گھر والے پریشان ہوجاتے ہیں۔وہ اگر جدا پی شرافت یا حسن اظلاق کی وجہ سے
سارے گھر والے پریشان ہوجاتے ہیں۔وہ اگر جدا پی شرافت یا حسن اظلاق کی وجہ سے

الغرض ایک دوسرے کی ماحت رسانی کا جذبہ ہروقت ہر سلمان کے بیش نظر ر منا چاہیے۔ایمان کا قاضا یک ہے۔اللہ جارک وقعالی ہمیں ان حقوق کی ادائیگ کی کامل تو فیق مطافر مائے۔آئین۔



#### لغض وعداوت

دل کوجن برترین امراض ہے بچانا ضروری ہان جی ایک بدامرض کی ہے کیداور بخض رکھنا ہے۔ یہ ایمرض ہے جس کا ضروری ہاں جاری رہتا ہے اور دینی و دنیاوی ہراعتبار ہے ایس کے مفاسد سامنے آتے رہتے ہیں۔ دنیوی مفاسد تو ظاہر ہیں کہ اس بغض و عداوت کی وجہ سے معالمہ کہاں ہے کہاں تک بھی جاتا ہے۔ اور دینی مفاسد یہ ہیں کہ جب کی ہوتا ہے تو پھر اس پر الزامات لگائے جاتے ہیں ، فیبتیں کی جاتی ہیں مازشیں رچائی جاتی ہیں ، گویا کہ ایک مرض نہ جانے کتنے امراض کا سب بن جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بدی نوست یہ کہ اس کی بناء پر بارگاہ خداوندی میں دعا کیں تبول نہیں ہوتی ۔ چنا نچ آخضرت سلی الشعلیہ وسلم نے ارشاوفر مایا ہے۔

تُحُرَضُ أَعُمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوُمَ الْأَنْيَنِ وَيَوُمَ الْمَحْمِيُسِ فَيَخُفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبُدٍ مُومِنٍ إِلَّاعَبُداً بَيْنَةً وَبَيْنَ الْحِيُهِ شَحْنَاهُ فَيُقَالُ ٱتْرُكُواهِلَيْنَ حَتَّى يَفِيُعًا لِهِ (هِن الى هريرة ، كنز العمال ١٩٤/١)

جر ہفتہ میں دوبار پر اور جعرات کے دن (اللہ کے دربار میں) لوگوں کے اعمال پیش کے جاتے ہیں۔ پس اللہ تعالی جرائیان والے فض کی مغفرت فرما تا ہے۔ سوائے ایسے آدمی کے جس کی دوسرے سے دشنی اور بغض ہوتو کہددیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو انجی چھوڑ دوتا آ تکہ ید دنوں کی کرلیں۔

اور بعض روایات میں ہے کہ شعبان کی پندر حویں شب کو مففرت کی جاتی ہے مگر کینہ پرورکی اس رات میں بھی مففرت نہیں ہوتی۔ ( کنزامال۱۸۲۳)

اس کے شریعت اسلامیے نے بعض وعداوت کے تقاضوں پڑمل کرنے سے مہایت تخی سے مع کیا ہے۔ مہایت تخی سے مع کیا ہے۔

#### 今日と今日の日本山今日本山今日本山山今日本山山今日本山山今日本山山山

### بول جال بندكرنا

مثلاً آج جہال کی سے کوئی ناگواری کی بات ہوئی بول چال بند کردی جاتی ہے۔ خوثی اور قمی جس شرکت سے بھی کتارہ کئی افقیار کرلی جاتی ہے۔ حتی کہ اگر کہیں دونوں کا سامنا بھی ہوجائے تو ہرایک منہ موڑ کرالگ راستہ اپنا لیتا ہے۔ بیطریقہ سے ختیں ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لَا يَحِلُّ لِللَّهُ لَ إِنْ يَهُمُّرَ أَحَاهُ فَوَى ثَلاثِ لَيَالِ يَلْتَقِيَانِ فَيُعُرِضُ هَذَا وَيُعُرِضُ هَذَا وَيُعُرُضُ هَذَا وَعَيْرُهُمَا الَّذِي يَنْدَهُ بِالسَّلَامِ مِعْنَى عليه (مَسْكُونَ هُرِيَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكَامِ مِعْنَى عليه (مَسْكُونَ هُرِيَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَالْمُعَلِّلِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالْمُعُلِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَالِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَيْكُو

کی مخض کے لیے طال جیں ہے کہ وہ اپنے ہمائی سے تین را توں سے زیادہ بول چال قصد ایند کرے دونوں اس حال جل طیس کہ ہر ایک دوسرے سے احراض کرتا ہو، ان جل بہتر دہ مخض ہے جوسلام سے ابتداء کرے۔

صدیت علی تین دن کی قیداس لیے لگائی که اگر طبعی تفاضے کی بیا م پر تا گواری
ہوجائے تو اس کا اثر تین دن پورے ہونے پر جا تار ہتا ہے۔اب اگر آ کے قصد ابول چال
بند ہوری ہے تو یطبعی تفاضے کا اثر نہیں بلکہ دل کے کینے اور بغض کا اثر ہے جس کو مٹانے کی
ضرورت ہے فور کرنے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ زاع کے دوران فریقین میں بات چیت
بند ہوتا بزاع کو بڑھائے میں سب سے مؤثر کر دار ادا کرتا ہے۔ کے دکرا گربات چیت کا سلسلہ
تائم ہوتو کتنی بر کمانیاں تو محض گفتگو سے فتم ہوجاتی ہیں۔اور بات چیت قائم نہ ہوتو جھڑ ہے
کی فاجے برابر بڑھتی چلی جاتی ہے اور دونوں طرف سے محل کرحقوتی کی پامالی کی جاتی ہے۔

کی فاجے برابر بڑھتی چلی جاتی ہے اور دونوں طرف سے محل کرحقوتی کی پامالی کی جاتی ہے۔

تا محض و صلی ان بیا مسلم نیا کی جدید کی جاتی ہے۔

آنخضرت ملی الشعلید وسلم نے ایک حدیث کل تراغ کے بھی اسباب کوسرے کے ختم کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا:

إِيَّاكُمُ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ اَكُذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحُسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَاحَشُوا وَلَا تَحَساسُدُوا وَلَا تَبَا غَضُّوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّه إعْواناً متفق عليه (مشكوة حمله ٣٢٤/٢) الله سے مدوم محمضے کے کہ بدگائی سب سے جموئی بات ہے۔ اور کی کی برگائی سب سے جموئی بات ہے۔ اور کی کی اور میں مت رمواور نہ جاموی کرواور نہ بھاؤی والا اور نہ آئیں میں حد کرواور نہ بغض کرو اور نہ بغض کرو کے ایک دومرے کی برائی کرو کورسب اللہ کے بندے ہمائی ہمائی بمائی بن جاؤ۔ اور ایک روایت میں کھا ہے کہ تخضرت ملی الشعلید و کم نے ارشاوفر مایا:

مَنْ هَمَرَ اَنْحَاهُ سَنَةً فَهُو كَسَفُلْ دَمِنِهِ والدر فيب والدر عب الاسمال الله علیہ والدر عب ۱۲ و ۲۰ میں

جس فض نے اپ مسلمان بھائی سے ایک سال بول چال بندر کی اس نے کویا اس کا خون بھادیا۔

باادقات بد کھا گیا ہے کددا دیوں عن ناچاتی ہوتی ہوادران عن ایک کے کرنا چاہتا ہے دومرائ عن ایک کی کرنا چاہتا ہے دومرائل کی آمادہ کو ایس ہور ہا ہوا ہتا ہے دومرائل کا دو کو ایس ہور ہا ہوا ہا کہ اور اگروہ ہوا گرائل کو کرنا ہے آجا اس کا حق ادا کیا جائے اور اگروہ خواہ تو اور کرنا ہے آجا اور اگر اور فرائل اور فرنا کا گناہ کم چاہتے دالے پر نہ ہوگا چکہ صرف ای فیص پر ہوگا جو گئے ہے اٹھار کر دہا ہے۔ چنا نچا کی ردا ہے علی ہے:

لَامَــِولُ الْمِــُــُـرَةُ فَــُوكَ ثَـلَاثَةِ آيَّامٍ فَإِلُ الْتَقَيَافَسَلَّمَ أَحَدُ هُمَا فَرَدَّ الآَعَرُ اِشْتَـرَكَـا فِـى الْآحُــرِ وَإِلَ لَــمُ يَدُدَّبَرِئَ هِلَـَا مِنَ الْآئُمِ وَبَاءَ بِهِ الْآحَدُــ (دواه الطهرانى، العرضِب والميرميب ٣/٥٠٣)

تین دن سے زیادہ پول چال بند کرنا جا ترفیس ہے گراگر دونوں کی طاقات ہو اورایک نے سلام کیا تو اگر دوسرا جاب دےدے تو دونوں تواب عی شریک ہوجا کی گے اور اگر دوسرا جواب نہ دے تو پہ (سلام کرنے والا) گناہ سے بری ہوجائے گا اور دوسرا (جواب نددیے والا) گنمگار ہےگا۔

حاصل یہ ہے کہ ہرمؤ من کودوسرے کی طرف سے دل صاف رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر اتفاقا کوئی بات تا گواری کی چیش آ جائے تو جلد از جلد اسے رفتے دفتے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔اس بارے میں کوتا ہی اور لا پروائی سے بڑے مفاسد جنم لیتے ہیں۔اور بعد



## بغض كيبض مفاسد

انام فرائی نے کھا ہے کہ فض و مداوت کی وجہ سے آٹھ خرابیاں اکثر سائے آئی ہیں:

حسد: لیعنی تمنا ہوتی ہے کہ دوسرے کے پاس سے نعمت جاتی رہے اور اس کو نعمت
طنے پردل میں کڑ حتا ہے اور اس کی مصیبت پرخوش ہوتا ہے۔ یہ منافقین کی خصلت
ہے اور دین کا ستیانا س کرنے والی صفت ہے۔

ا۔ شات الین دورے کا صیبت پول عی دل می خوب خوش محسول کے۔

س- ترک تعلقات: کدلی کینک دجرے بول مال ،آنا ماناسب بند کردیا ہے۔

٧۔ دومر ع و تقر محمان عوما كينك وجهد دومر ع كوذ يل و تقر محمان عوما

۵۔ زبان درازی: جب کی سے بغض ہوتا ہوتا اس کے بارے می فیبت، چفی، بہتان طرازی الفرض کی بھی برائی سے احر ازجیس کیا جاسکا۔

٧- مُال الرام: ين كين وجد دور عكافال الرام عادر بعر ل كرما ب

ار پید: نین می می کی کیند کا دورے آدی مار پید بھی از آتا ہے۔

۔ سابقہ تعلقات شل کی: بین اگر کھاور نہ می ہوتو بغض کا ایک او فی اثریتو ہوتا عی ہے کہ اس محض سے پہلے جو تعلقات اور بھاشت رعی ہوتی ہوجاتی ہے۔ (خان العارض ۱۹۹/۳)

### بغض كاسبب

علا ونفیات کے زویک کینداورعداوت کی ابتداء فصر سے ہوتی ہے۔ لینی جب آدی کی وجہ سے فصر کے خاص تہدیل اوی کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے دی خاص کی است انتقام نیس لے یا تا تو بھی بات مہدا تا تا تو بھی بات

الله سے مدورہ معملے کی اسب بن جاتی ہے۔ اس کیے ضروری ہے کہ بغض کے اس سب کو اس سب کو اس سب کو منان کے اس سب کو منانے کی کوشش کی جائے۔ اولاً تو کوشش کریں کہ خصہ بی نہ آئے۔ ای لیے پیغیر علیہ الصلاق والسّلام نے هیجت کے طالب بعض صحابہ کو یکی ایک هیجت فرمائی کہ وہ خصہ نہ ہوا کریں۔ (الرفیہ والربیہ ۱۹۹/۲۹)

کوتکہ یہ ساری خراہوں کی جڑے اور ضعہ کا سب سے بڑا سبب تکبر اور خود نمائی
ہے۔ جو شخص تکبر سے جتنا دور ہوگا اتنائ وہ ضعہ سے بھی پاک ہوگا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ
لیں اکثر ضعہ ای لیے آتا ہے کہ اس نے ہماری عزت پامال کردی ہے۔ اس نے بحری مجلس
میں ہماری رائے کے ظلاف رائے دی۔ اس نے ہمارے مشورہ کو تبول نہیں کیا۔ اس نے
ہمارے مقام اور مرتبہ کا خیال نہیں رکھا وغیرہ وفیرہ ۔ اور اگر آدی متو اضع ہوجائے تو یہ سب
ہمیلے خود بخو دختم ہوجائیں کے اور کیفیت یہ ہوجائے گی کہ کی لعن طعن کرنے والے کی ہرزہ
سرائی پر بھی تلس میں پھر کت نہ پیدا ہوگی۔ اور جب فعمر نہیں آئے گا بغض کا سوال ہی پیدا
مرائی پر بھی تلس میں پھر کت نہ پیدا ہوگی۔ اور جب فعمر نہیں آئے گا بغض کا سوال ہی پیدا

### الرغصة جائے تو كياكريں؟

کین فصدایک طبعی چزیمی ہے۔ لہذا اگر فصد کی بات پر آئی جائے تو تھم ہے ہے کہاس کے تقاضے پڑل کرنے کے بجائے پہلی فرصت پٹس اسے دفع کرنے کی کوشش کریں سب سے اچھا آ دگا وہ ہے جس کا فصہ جلدی جا تار ہاہے۔ چنانچہ آنخضرت ملی الشعلیہ دسلم نے ایک طویل صدیت پٹس اس پردوثی ڈالتے ہوئے ارشاوفر مایا:

 الله سے طوع معنے کا کارہ ہے جو آدی کے اعدد بکتا ہے کیا تم (ضمرکر نے والے کی) آگھ فصری اور الے کی آگھ فصری اور کی کا عدد بکتا ہے کیا تم (ضمرکر نے والے کی) آگھ کی سرخی اور اس کی رقول کا مجولانا نہیں و کھتے۔ لہذا تم بس سے جب کوئی فصر محسوں کر سے ذیمن سے چھٹ جائے۔ اچھی طرح یا در کھو! سب سے اچھا آدی وہ ہے جے فصر ویر سے آئے اور ویر سے آئے اور ویر سے بدتر آدی وہ ہے جے فصر جلدی آئے اور ویر سے الر سے اور اگر ایسا آدی ہوجے فصر جلدی آگر جلدی اثر جائے آواس کا معاملہ برابر مرابر ہے اور اگر دیر سے آگر ویر شی جائے آتہ بھی برابر مرابر ہے۔ الح

فیزدیگرا حادیث بیل فعد کونعید کے طریق بتائے گئے۔ طاحظ فرمائیں۔ (۱) اعوذ بالله پڑھیں: ایک روایت بی ہے کہ آنخفرت ملی الله علیه وسلم نے ایک فضی کوخت فیفیناک دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ "بیل ایسا کلہ جا تا ہوں اگروہ پڑھ لے تواس کا فصر جا تارہے۔ "کا راچ چنے پرفرمایا ۔ وہ کلہ آغو ذُبِ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ۔ ہے۔ (الرفیہ والریب ۲۰۳/۲)

(۲) وضوكرين: ايك روايت على به كرا تخضرت ملى الشرعليه وسلم في ارشادفر مايا كرفسيطان كرا مي الشرعايا كرفسيطان كرا كرفسيطان كرا كرفسيطان كرا كرفسيطان كرا كرا كرب الرفيب والربيب المربيب كرفسية في المربيب كرفسية في المربيب كرب الرفيب والربيب المربيب المربيب

(٣) بیشہ جا تیں یالیٹ جا تیں: ایک مدیث میں آئے خرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب کی کوفسہ آئے آوا سے جا کے کہ اگر کھڑ امواد بیشہ جائے اور بیشنے ہے جمی

المدندم الي المريد ما عدد الرفيد والريب ١٠٠١)

علادہ ازیں جب کی فض پر فصہ آئے تو بہتر ہے کہ اس کے سامنے ہے ہٹ جائے۔ بافسوص گر دالوں سے یا بیوی سے فصہ بوتو سامنے سے ہٹ کر کر سے شل چلا جائے ،یا گر سے باہر آ جائے ،اس لیے کہ اگر دہیں کمڑ ارہے گا تو بات آ کے بھی بورد سی می سامن کے اس کے اس کے بیش آئے ہیں کہ فصہ آئے کے بعد اس کے دفعہ کی کوشش ٹیس کی جاتی ،اور جب شیطان فصہ کے ذریعے اپنا کام پورا کردیتا ہے تو

#### سب سے برد اپہلوان

ذاتی معاملات عی همد کے قتا ہے پر عمل کرنے سے روک جانا ہوی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ قرآن کریم علی اللہ کے مقبول بندوں کی صفات بھان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ وَ الْسَكِيْنَ الْفَيْطَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النّاسِ۔ (اور چوفعہ کو پینے والے اور لوگوں کومعاف کرنے والے جیں ) اور ایک روایت عمی وارد ہے کہ ایک مرتبہ جتاب رسول اللّٰه علیہ وسلم نے صحابیت ہو چھا کہتم سب سے بوا پہلوان کے دیکھتے ہو؟ صحابیت ہو ایک وال جی اس سے بوا پہلوان کے دیکھتے ہو صحابیت کے اس جواب دیا کہ ہم اسے سب سے بوا پہلوان کھتے ہیں جس کو کئی علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

لَيْسَ بِذَالِكَ وَلَكِنَّةُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفْسَةً عَنْدَ الْغَضَبِ رسلم هروف ٢٢٦/٣) وويباوان فين عميلا التورة فخض ع يعض عددت النا الاركاد

#### غصه ييني كااجروثواب

ايك روايت من الخضرت على الشعلية وملم ف ارشاد فرمايا:

مَّنُ كَظُمَ خَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَقِّلُهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُوُّسِ الْحَلَاتِي يَوُمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُعَيِّرُهُ مِنُ آيِّ حُوُرٍ شَاءَ (دهب الايمان ٣١٣/١)

جوفض باوجود خصر کے تقاضے برعمل کرنے کی قدرت کے مصر کو بی جائے تو اللہ تعالی اسے تیامت کے دن تمام محلوقات کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جنت کی جس حود کو جاہے پہند کر لے۔

ادراك حديث يل جناب رسول الشطى الشعليد ملم في ارشادفر اليا: مَا حَرُغَ عَبُدُ حَرْعَةُ اعْظَمَ احْراً عِنْدُ اللهِ مِنْ حَرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا إِيْتِفَاءَ

# وَخُهِ اللّٰهِ عَزّْوَ حَلَّ (هـب الإيمان ١١/١٣)

الله كنزديك الرواواب كالمهار عب سانيان عمد والموث

ضر کا کونٹ ہے جے تھی رضا خداو تری کی نیت سے انسان کی جائے۔ حقیقت بیدے کہ ضرکو کی جانا اور قاطب کومعاف کردینا الی صحب کا کمال ہے۔

(FW/Bollans)

#### حفرت زين العابدين كاداقه

ال داقد کورا نے دکھ کر جمیں اپ ضدام کے ساتھ طرز جمل کا جا کر دلیا چاہیے۔
آج صورت مار ایہ ہے کہ کی خادم یا طازم سے بلا ارادہ می اگر کو کی خطی ہوجاتی ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کو یر دقت من اسے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ بلک مدت در از تک اسے بات بات کی سننے پڑتے ہیں۔ یہ بی انسان ساور مردت کے خلاف ہے۔ ایمان کا قواشا

والله سے دور کھی کہنے کا اور دیا کے دیا کہ دی

معرت مری معلی فراتے ہیں کہ تین نصلتیں جس فض بیں پائی جا کیں گی وہ اپنے کو کمل کرنے والا ہوگا۔(۱)وہ فض کہ جب اے فصر آئے آواس کا فصرات وار وحق سے شکالے۔(۲) جب وہ کی سے داخی ہوت پر رضا مندی ناخی کی طرف نہ لے جائے۔
(۳) جب اے اپنا حق وصول کرنے پر قد رت لے آوا پین حق سے زیادہ وصول کرنے سے باز رہے۔(مسالا عان ۲۰۰/۱۲)

#### غصرکہال پسندیدہ ہے

ندورہ بالاتعیات سے بی فلائنی نہ ہونی جا ہے کہ فعد کہیں ہی مشروع اور پندیدہ ہیں ہی مشروع اور پندیدہ ہیں ہے۔ کہ مدرخ کا حکم وہیں ہے جہال معالم محل ای فات تک محدود ہو۔ اس کے برخلاف کی دینی یا شری معالمہ میں یا عام مسلمانوں کے نقصان کے معالمے میں فعد کا اظہار عین تقاضائے ایمان ہے۔ جب

الله سے الموہ معملے کی است کی ہوئے۔ اسلام کے ساتھ استہزاء مرایعت کے سی حکم کو یا مال کیا جائے ہشت کی ہے حرقی کی جائے۔ اسلام کے ساتھ استہزاء اور فداق کیا جائے اسلمانوں کے شعائز اور ان کے مفاوات پر خرب لگائی جائے تو ایسے مواقع پر ضعر نہ آنا اور مرحوبیت اختیار کرتے ہوئے مصلحت کوئی سے کام لیمنا ایمائی قاضے کے خلاف ہے۔ اس وقت ضعر آنای باصی اجر داؤ اب اور قابل تحریف ہے۔ کوئک بیشمیہ این مفاو کے لیے ہیں آرہا ہے۔ کوئک بیشمیہ این خضرت میں آرہا ہے۔ آئی خضرت میں اللہ علی دواجت میں آرہا ہے۔ آئی واخلاق مقدر سے متعلق حضرت منداین الی ہالی دواجت میں آپ ملی الشراعی دواجت میں آپ میں کا الشراعی دواج کی یا کی صفحت بیان کی گئے ہے کہ:

وَلَا يُقَامُ لِغَضِبِهِ إِذَا تَمَرُّضَ لِلْحَقِّ بِشَى مَحَثَّى يَتَعِيرَلَةٌ وَلَا يَغْضَبُ

لِنَفْسِهِ وَلَا يَنْتَصِرُلَهَا \_ (همائل الرسول ابن كلير ٥٥)

اورجب کی امری کی کوئی مخالفت ہوتی تواس وقت آپ کے فسر کی کوئی تاب ندار سکا تھا تا ہے۔ اور آپ اپنی ذات کے لیے در قسمہوتے اور آپ اپنی ذات کے لیے در قسمہوتے اور ندا نقام لیج تھے۔

چنا نی ذخر ا اوری ش بہت سے ایے واقعات موجود ہیں کہ آپ نے محم شریعت کی خلاف ورزی یا ویلی معالمہ ش لا پروائی پرخت فسر کا اظہار فر مایا۔ ایک مرجہ حضرت اسامہ بن زید نے ایک کلہ کو کومنا فق مجھ کر قل کردیا تھا۔ حضرت ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو انجائی نا رافتی ملا ہر فر مائی۔ اور آپ بار بار فر ماتے رہے: افقاد شَدَدُتُ عَن قلبه (کیاتم نے اس کاول چر کردیکھاتھا) حضرت اسائی مالی ایش میں کر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فرق ہوئے کہ ش تمنا کرنے لگا کہ کاش آج سے پہلے شی مسلمان می نہ ہوتا۔ اور آج می اسلام لاتا (تا کہ یہ گناہ اسلام لانے سے معاف ہوجاتا)

ای طرح ایک مرجبه صرح معاذین جبل نے اپ محلہ علی مشا کی تعارضرورت سے زیادہ لی پر معادی تھی۔ جس سے بعض مقتل ہوں کو بجا طور پرادی ال موال آ استخفرت ملی

والمدس عدم عدل والمراق المراق المراق

العرض جب وقي و في الحال كاستارات تا الآ الخضرت ملى الشعاير ولم الله والم الله والله و

د نی خرورت سے ترک تعلق بھی جا زنے

(مسلم شريف مع الودي ١١٠١١)

النواا كركونى الك معدت مائة تف كه بايكاث، كي بغير جاره ندر ب ادراس كا بايكاث سكونى وومرا بدا فقته كمر الد موقواس كى شريعت على اجازت دى كى ب مراس فتنا الكيز وور على بيا القدام كرف سے پہلے بر پهلو پر الچى طرح فورد كلركى ضرورت موكى۔ الما شهوكما إلى ذاتى خوامش كى جمل كيلئ شريعت كوآثرينا كرتزك فعلق كيا جائد الله تعالى .
الباشه وكما إلى ذاتى خوامش كى جمل كيلئ شريعت كوآثرينا كرتزك فعلق كيا جائد الله تعالى .
فاجر دباطن كوجائ والا ب- اگرترك فعلق نفسائيت كى بنياد پر موكا تو ده شرعا جركز درست .
فيس ب- اس ساحر از لازم ب-

## دل كوصاف ركھنے كا مجرب عمل

گرشته مفات على بتایا جا چکا ہے کہ دل کوکید کہ ف یا ک رکھنا اللہ تعالی سے مشرم دخیا کا ایک اہم تفاض ہے اب سوال ہے کہ دوسروں کی طرف ہے مشقل دل صاف کے رکھا جائے اس لیے کہ جب کھاوگ ساتھ دہ جی بی تو کوئی نہ کوئی بات خلاف طبع پیش آئی جاتی ہے، جو رسا اوقات ہوستے ہوستے این شرکتانی ہاتی جاتی ہے تو اس شطرہ سے بچا کہ لیے دوج یں انتہائی نفع بحش اور موثر ہیں۔(ا) عذر طاش کرتا (۲) نظر اعداز کرتا۔

#### عذر تلاش كرنا

کیلی بات بہے کہ جب می فض کی طرف سے کوئی خلاف طبع قول وقعل کا علم ہوتو حتی الامکان اس فض کی طرف ہے کہ عالبًا وہ فض کی مصلحت کی وجہ سے الامکان اس فض کی طرف اس کے قعل کوا چھے محمل پر رکھنے کی وجہ سے انشاء اللہ اس کی طرف سے دل میں بعد بیدان موگا۔ امام گھرمیر میں اور ابوقلابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا:

إِذَا بَهُ فَكُ عَنُ آخِيكَ شَىءٌ تَحِدُ عَلَيْهِ فِيْهِ فَاطْلُبُ لَهُ الْمُذَرِّ بِحُهُدِكَ فَإِنْ اعْيَاكَ فَقُلُ لَعَلَّ عِنْدَةً أَمَراكُمُ يَتُلُفُهُ عِلْمِي (هم الايمان ١/٦)

جب مہیں اپنے کی بھائی کی طرف ہے کوئی نا گواری کی ہات معلوم ہولة حق الا مكان اس كى طرف سے عذر تلاش كرد۔ اگركوئى عذر ند لطے تو يہ كهدد كرشايداس كے پاس كوئى مسلحت ہوگی جس كا جھے ملم ندہوگا۔

مثلاً آج كل اخبارات على علاء اور قائدين كے بارے على رعك آميزى كے ساتھ رسواكن ريور على الله الله الله على الله على ساتھ رسواكن ريور على شائع موتى رہتى جيں۔ان تحريرات كو پڑھ كر اولا تو يقين نبيس كرنا

## غلطي كونظرا ندازكرنا

دل کوصاف رکھے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دوسرے لوگوں کی اُوہ ہیں نہ رہے۔ بلک فی اللہ تعالی عدو اُرائے ہیں: رہے۔ بلک فی اللہ تعالی عدو فرائے ہیں: مَن اُکْتِرُعُ نَفسَدُ کُولٌ مَسالَدری فِی النّاسِ يَعُلُولُ حُرُنُدٌ وَلَمْ اُشْفِ عَنْظَةً دهم الا بعاد ١/١ ٣٣)

جوفض لوگوں میں و کھائی پڑنے والی ہر بات کی ٹو ہ اور جہتو میں رہتا ہے تو اس کاغم طویل ہوجا تا ہے۔اور اس کا ضعر شنڈ انہیں پڑتا۔

یعی اول یہ کد دہروں کے عیوب پر مطلع ہونے کی کوشش نہ کرے اور اگر معلوم محل ہونے کی کوشش نہ کرے اور اگر معلوم محل ہو جو اس کی تحقیق و تعقیق میں نہ پڑے اور حق الامکان اے نظر انداز کرے۔ اگر ایسانیس کیا جائے گا۔ آپ تجربہ کرکے دیم لیس کہ دنیا عمل عافیت سے دبی لوگ رہتے ہیں جو دو مرول کے عیوب سے چٹم پوٹی رکھتے ہیں اور تفاقل بہتے ہیں۔ حضرت امام شافعی کا ارشاد ہے

الْكَيِّسُ الْعَاقِلُ هُوَ الْفَولِيُّ الْمُتَّغَافِلُ. رهن الايمان ١/٢ ٣٣٠

سجددار على مندوه مخص بجود إن مواورلو كول كميوب فلت يرج والامو-

محرین مبداللہ فرائی فرماتے ہیں کہ بی نے مثان بن ابی ذائد کو یے فرماتے ہوئے
سنا کہ عافیت کے دس اجراء ہیں جن علی سے نواجراء تغافل ( نظرا عداز کرنے ) میں پائے
جاتے ہیں ۔ محر کیج ہیں کہ میں نے عثان بن الی ذائدہ کا یہ مقولہ جب امام احمد بن منبل کو جا
کر سنا یا تو آپ نے فرمایا کہ عافیت کے دس اجراء ہیں۔ اور یہ دس اجراء تغافل میں پائے
جاتے ہیں۔ (وعب الا بمان ۲۳۰/۲۰)

واقد بھی ہی ہے کہ یہ تفاقل عانیت کی بنیاد ہے۔ کوئکدونیا بی کوئی بھی فض میوب سے پاک نیس ہے۔ اگر ہرآ دی میب اچھالنے بی نگ جائے تو کوئی آ دی بے میب

# مخاطب كى عزت هس كاخيال

إِذَا رَأَيْتَ رَحُلُا لَسُوحاً مُمَارِياً مُعُجِبًا بِرَأْبِهِ فَقَفَتَتْ حَسَارَتُهُ وهم

جب تم كى آدى كو ت رف والا ، جو الواور الى رائ كوا تها كالدوالا و يكو تو ( كولو ) كوات كالمسادرو في الخيا كو في عاب -

 ۱۱۰ که الله سے طوع محمد میں کا اللہ سے طوع محمد میں کا اللہ سے طوع محمد میں کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا

### تزكيه كي ضرورت

دل کو ہر طرح کی اخلاقی بیار ہوں اور روحانی امراض سے پاک رکھنے کے لیے مزکد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کا حاصل ہے کہ قلب کو اتناصاف تھراکر دیا جائے کہ وہ اخلاق میٹ میٹ سے خود بخو دفر سے کرنے گے اورا خلاق فاضلہ کا شوقین بن جائے۔ جب آدی کا قلب مزکی اور کھنی ہوتا ہے ہو اس کے لیے رضاء خداو ندی کا داستہ ہل اور آسان ہوجاتا ہے۔ اس بنا پر قرآن کر یم بھی جنا ہے رسول اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بتاتے ہوئے بطور خاص و ہُوڑ تحییہ میں جنا ہے رسول اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بتاتے ہوئے بطور خاص و ہُوڑ تحییہ میں جنا ہے رسول اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ بھی حضرات صحابہ پر پوری توجہ رکھی۔ تا آتکہ آپ کی صحبت اور شاعدار تربیت کے بدوات وہ صحابہ امت کے تمام بعد بھی آنے والے اولیاء محبت اور شاعدار تربیت کے بدوات وہ صحابہ امت کے تمام بعد بھی آنے والے اولیاء ومشارکخ اور علماء سے افضل قرار پائے اور اان کو زبانِ نبوت سے ''نجوم ہوا ہے'' کا لقب عطا ہوا۔ تزکیہ کے بعد ان کی صفات عالیہ کیا تھیں؟ ان کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کیا تھیں؟ ان کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی

مَنُ كَانَ مُستناً فَلَيستن بِمَنُ قَدْ مَاتَ فَإِنَّا الْحَيْ لا تُومَنُ عَلَيه الفِيْنَةُ مَاوَلِهِ الْحَيْ الْحَيْ اللهُ عَلَيه وَسَلَمْ كَانُوا افْضَلَ هذه الأمَّةِ ابرَّهَا فَلُوا الْفَضَلَ هذه الأمَّةِ ابرَّهَا فَلُوا الْفَصَحَبة نَبِيّهِ وَلا قَامَةِ دِينه، فَلُوا الْمَعْ فَضَلَهُمُ وَاتَبِعُوهُمْ عَلى إِنْرِهِمُ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمُ مِنُ الْحُلاقِمِمُ فَاعْدِ فُوا لَهُمْ فَضَلَهُمْ وَاتَبِعُوهُمْ عَلى إِنْرِهِمُ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمُ مِنُ الْحُلاقِمِمُ وَسَعْرِهِمُ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمُ مِنُ الْحُلاقِمِمُ وَسِيرِهِمْ فَإِنْهُمْ كَانُواعِلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمُ وَمِعْكُوة هريف المُلام، مطاهور من ١٩٣١، وسيرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُواعِلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمُ ومعنوه هريف المُلام، مطاهور من ١٩٣١، معنوفَو المُستعلق عَلَيْ اللهُ وَمَعْلَمُ عَلَى إِنْ مَعْلَى عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ

# المنينان كادولت أعيب موكل قرآن كري شن فرمايا كيا:

الَّذِيْنَ امْنُوا وَتَطْمَعِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ آلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَعِنُ الْقُلُوبُ. والمعان: ٢٨٠

جولوگ ایمان الاے اوران کے ول اللہ کے ذکرے المنینان پاتے ہیں۔ کن اور اللہ کے ذکرے المنینان پاتے ہیں۔ کن او

فاہر ہے کہ آدی علمی ای وقت موسک ہے جکدا ہے آکمہ کی زعلی شرک کی ا خطرہ در پیلی نے داور جو تھی گفاہ کرنے واللہ ہوں علمی ایک کی اس کے کہ اسے آکدہ اپنی پر میلیوں کی مزا کا معلوہ میں دائن کرر ہے گاڑے اس کی زعمی کو کھند کرتا ہے گا۔ اس سے معلوم موسکیا کہ دیاد آخرت علی می اول المعینان اور مافید علی مدیکے ہیں۔ جو کر خداد تھی دی اسے کو معلول رکھن اور گا موں سے سے دینے۔

# استغفاركي كثرت سدل كي مغالي

مطل ذکر خدادشان کے ساتھ بالخوس استناد کا کی احادید طیر عید دل کی مفائی اور یا کیزگ کا سب متایا کیا ہے۔ ایک دوارت می اور ان کا کے

إِذْ لِلقُلُوبِ صَدًا كَصَدِ النَّحَاسِ وَحَلَالُهُ الْأُمْتِنُغَارُ (عد عدد

للطبراني ١٠٥)

دلوں عُن مَن كَا بَكُ المرح لَا تَكُلَّلُهُ مِن كَامِنا فَى كافر بِهَا مَسْفَاد مِهِ -اكيد دمرى دوايد عُن آخفرت ملى الشعليد علم ادشاد فرمات بين: إِنِّى لِيُغَانُ عَلَى قَلِي وَإِنِّى لَاسْتَغَفِرُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ مِلاَةَ مَرَّةٍ -

(كاب النعادة ١٥ مسلم شريال ١٣٠١/٢)

میرے دل پر فبار ما آ جاتا ہے چانچے شی ہردن مومر تبدا متنفاد کرتا ہوں۔ دیگر ا مادیث بھی کو ت ہے استففاد کرنے کی تاکید دارد ہوئی ہے۔ اس کذر بعدل کی صفائی کی اصل وجہ ہے کہ گنا ہوں پر ندامت کے ماتھ جب آ دئی استففاد اال الله سے مدوم معنی کا الله سے مدوم معنی کا الله کا الله سے مدوم معنی کا الله کا ال

ان کے اطلاں اور سیرت پرمصبوی سے قائم رہو یونکہ وہسد مصرات پرگام ان سے۔
الفرض دل کو تساوت سے محفوظ کر کے صاف سقرا کرتا اور نیکیوں کا عادی بناتا ہر
مومن کی ذمہ داری ہے اس کے لیے محنث اور صحت بلند کرنی چاہیے۔ جو محف بھتا زیادہ
تزکیہ عمل آگے بدھے گا اتنا عی قرب خداد عمل عمل آگے بدھتا چلا جائے گا اور رحمیہ
خداد عمل کے مالا مال ہوجائے گا۔

### دل کی بیار بون کاعلاج

اب سوال یہ ہے کہ ول کا تزکیہ کیے کیا جائے اور اس کو روحانی رذائل سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا تدبیر اختیاری جائے؟ اس سلسلہ یس رہنمائی فرماتے ہوئے آخضرت صلی الدعلی و کلف نے ارشاوفر مایا:

إِنَّ لِكُنلِّ شَنَيْءٍ صَفَالَةً وَصَفَالَةُ الْقُلُوبِ ذِيْكُرُ اللَّهِ، وَمَاشَيُّءٌ أَنْهُى مِنُ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ وسهقى في همه ١٧٠ مان ٢١٠/١ مان ٢١٠/١ من المعال ٢١٠/١)

ہر چزکوساف کرنے اور ما جھنے کا آلہ ہوتا ہے اور دل کی صفائی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کاذکر ہے اور ذکر اللہ سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالی کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔

ایک دومری روایت عی اداثادے:

حضرت ابودرواءرضی الله تعالی عندفر ماتے ہیں کہ' دلوں کو یا کیز ہ کرنے کا ذریعہ الله تعالی کا ذکر مبارک ہے۔ (هسب الایمان /۳۹۷)

یعن متنازیادہ ذکر فداوندی میں اپنے کونگا کیں گے اتنای دل صاف ہوگا۔ نیر کی توفق عطا کی جائے گی۔اورول کے امراض دور ہو تکے جس کے بناء پردل کوسکون و

## صالحين كأمحبت

دل کی صفائی کے لیے اللہ والوں کی مجت ہی ہے مثال تا ثیرر کھتی ہے۔ قرآن کر کی ہے۔ قرآن کر کی ہے۔ قرآن کر کی ہے۔ قرآن اور جھو تھے والوں کے ماتھ ) اور "کو نوا مع السما دفیسن" (اور دو تو تو کر ساتھ ) جسی ہدایات دے کراس جا نب رہنمائی فرمائی ہے کہ اعمال صالحہ کا شوق اور بری باتوں ہے ہے دفیق کا ملک حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی کے مقرب بندوں کی حجت جی وقت لگا اور ان کے دائی فیش سے وابت ہوتا ہی المجائی مؤثر اور مغید ذریعہ ہے۔ دمغمان البارک میں احتکاف کی حیادت ہی ای مقدم المجائی مؤثر اور مغید ذریعہ ہے۔ دمغمان البارک میں احتکاف کی حیادت ہی ای مقدم المحادث و کے کہ آئی ہے کہ آئی کو ایسا ماحل سطے جمال رو کہ وہ کی کے ساتھ میادت و المحادث ہی وقت میں وقت ہے موقع ہے کہ وقت کی کے ساتھ میادت و

# فیخ کال سے وابستی

# شيخ كامل كى بيجيان

اب مدید کیے چلے کہ کون شخ کال ہے اور کون ناتھ ، تو اس سلسلہ یس مجدّ د الملت محیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا تو کی قدس سرۂ نے درج ذیل دس علامتیں متائی ہیں ، جن کود کھ کرشن کال کو پہچانا جاسکتا ہے۔ حضرت قرماتے ہیں:

(۱) بقتر صرورت علم دین رکھتا ہو۔
(۱) بقتر صرورت علم دین رکھتا ہو۔
(۲) عقا کدوا عمال وا خلاق بیل شرع کا پابند ہو۔
(۳) عقا کدوا عمال وا خلاق بیل شرع کا پابند ہو۔
(۳) عقا کدوا عمال وا خلاق بیل شرع کا پابند ہو۔
(۳) مقا کہ وا عمال و اخلاق بیل شرع کا پابند ہوں۔
(۲) برنبت جوام کے خواص لیجی نہیم دیا ہوں۔
(۲) برنبت جوام کے خواص لیجی نہیم دین دارلوگ اس کے مرید ہیں ان بیل اکثر دین دارلوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں۔
(۵) جولوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں۔
(۵) جولوگ اس کے مرید ہیں ان بیل ان بیل اکثر ان کو اس کے مرید ہیں ان بیل اکثر اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہوا وران کی کوئی بری بات س کریا دیو کہ ان کوروک اورک کرتا ہوں یہ نہ تو کہ ہرایک کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے۔
(۹) اس کی صحبت بیل چھو ہار دیور ان کی کوئی ہوں ہوتی ہو۔
(۱۰) خورجی وہ بیٹے سے دنیا کی عبت بیل ترتی محبول ہوتی ہو۔
(۱۰) خورجی وہ بیٹے کے دون میل یا عزم ممل تعلیم میں پر کے نہیں ہوتی ہو۔
(۱۰) خورجی وہ داکر دشاغل ہوکہ بدون میل یا عزم ممل تعلیم میں پر کے نہیں ہوتی۔

جس محض میں بیعلامات ہوں پھرندد میلے کداس سے کوئی کرامت بھی صادر ہوتی ہے یانہیں یااس کو کشف بھی ہوتا ہے یانہیں، یا یہ جودعا کرتادہ قبول بھی ہوجاتی ہے یانہیں، یا بیصاحب تصرفات ہے یانہیں کے وکلہ بیامورلواز م مشیخت یا دلایت میں سے نہیں۔''

(قعدالسيل دراملای نعاب ۵۱۸)

كوكى دور افعل خدادندى فركوره بالاعلامات عصصف اوليا والشداور اصحاب

الله سے طورہ معملے کی والے اللہ سے طورہ معملے کی ایک کا کی معرفت سے طال میں رہا ہے۔ الحمد الله آج بھی ایسے اکا برموجود ہیں۔ جن سے وابستہ ہوکر ہزاروں ہزارافرادولوں کے ذکیہ رخنین کررہے ہیں۔

#### تصوف كالمحنتول كامنتها كمقصود

ان اولیاء الله کے ذریع خصوص اعمال ووظائف کی جوشش کرائی جاتی ہے اس کا منتهائے مقصود برے كرسالكين وطالبين على صفت احباني كاظهور موجائے يعنى دلول ے ففلت کا بردہ اٹھے اور دہ ایمانی نورا بحر کر آئے جس کی روشی سے چلتے مجرتے اٹھتے بیٹے ہرونت ذات خداوندی کا انتخفار جے ملکئہ یادداشت کہا جاتا ہے مسر آجائے اور "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَانْكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ثَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكِيَّ" (سَلَمْ بِدا/ ١١) لِعِي الله كاعبادت اللطرح كروكويا اعد كمدر بهواكرية بوسكاتوكم ازكم يقوركروكدوه تهمیں دیکھ رہاہے۔ کا مقام حاصل ہوجائے۔ تصورف وسلوک کی ساری محنز س کا خلاصه اور مقصود ی ہے۔ بقیہ جوذ کر کے طریقے ہیں یا خاص اعداد کے ساتھ اذکار کی تعلیمات ہیں۔ وہ طریقے ان خاص صورتوں کے ساتھ مقصود بالذات نہیں ہیں اور ندان کوشری اعتبار ہے وجوب یا فرضت کا درجہ حاصل ہے۔ بلکہ حقیقت میں پیرخاص طریقے امراض روحانیہ کے علاج اوران کودور کرنے کی مذہبریں ہیں جنہیں شیخ کائل سالک کے حالات اور ضروریات كاجائزه كرجويزكرتا ب-اب اكركوني انبي مدايركواصل مجوييف اورمنعها يم مقصود يعنى صفت احمانی کے حصول سے صرف نظر کر لے تو وہ يقيناً غلطى ير ب اور تصوف وسلوك كى حقیقت سے تطعانا واتف ہے۔

### عارف بالله حضرب رائے بوری کاارشاد

ای کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے دور کے صاحب معرفت اور راوسلوک کے دعر آشا بررگ حضرت مولا تا شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ الله عليه ارشاد فرماتے ہیں

OF THE WAR SHOW SHE WILL OF THE OF

"الشعالي كي عبت اور مروقت اس كااوراس كي رضا كادهيان وكلركمااوراس كي \* طرف سے کی وقت بھی فاقل نہ ہوتا ، پیفیتیں وین میں مطلوب ہیں اور قرآن وحدیث ےمعلوم موتا ہے کدان کے بغیرا کان اوراسلام کائل بی نہیں موتا لیکن رسول الله صلی الله عليدوسلم كزمانه من دين كاتعليم وتربيت كى طرح بدايمانى كيفيتين بعي آب كمعبت عي ے مامل موجاتی تھیں ۔اور حضور صلی الشعليد ملم كے نيضان محبت سے محابر رام شريحى ية المرتقى ليكن بعدي ماحول كرزياده بكر جان اوراستعدادول كم تاقص موجان كى وجد ے اس مقد کے لیے کاملین کی محبت بھی کانی ٹیس دی ، او دین کے اس شعبہ کوا مامول نے ان كيفيات ك حاصل كرنے كے لي محبت كرماته " ذكر واكر ك كوت" كا اضاف كيا اور تجربے يہ جو ير مح ابت مولى \_اى طرح بعض مثال نے آيے زمان كوكوں كاحال كاتج بركر كان كالس كولوث في اور شوات كومظوب كرف اور طبيعت ين لیت (نری) پیدا کرنے کے لیے ان کے واسطے فاص حم کی ریافتیں اور جاہدے جوین کے۔ای طرح ذکر کی تا فیر بو حانے کے لیے اور طبیعت میں رقت اور یکسوئی پیدا کرنے ك لي ضرب كا طريقة ثالا كياء وان ش ع كى چز كومقعود ادر مامور فيل مجما جاتا۔ بلکہ یہب بیک علاج اور تدیر کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اور ای لئے مقصد حاصل ہو جانے کے بعد برسب چزیں چیز ادی جاتی ہیں۔ادری وجہ ہے کہ آئد طریق این اسية د ماند كم حالات اورائي فرب كم مطابق ان يزون يك مده مل اودكى يتى كى كرت رب إلى اوراب مى كرح رجيس مكساك على مح مى كالكول کے لیے ان کے خاص حالایت اوران کی استعداد کے مطابق الگ الگ الال واشعال جويز كرديا باوريعن اليامال استعدادوا المحي موت بن جنوس اس طرح كاذكر ومنل كران كي ضرورت عي فيس موتى اورالله تفالى ان كويوني تعيب فرماديا باس ے بر مفل بھے ملا ہے کان سب چے وال کومرف علاج اور تد بیر کے طور برضر ورتا کرایا جاتا ہے۔ (ہیں یدے ملمان ٩٩٥ مغمون مولا نامنظورا حرافيان)

اس وضاحت ہے معلوم ہوگیا کہ تصوف اور راوسلوک کی تختیں دین ہے الگ کا کہ اس وضاحت ہے معلوم ہوگیا کہ تصوف اور راوسلوک کی تختیں دین ہے الگ کوئی چیز نہیں بلکہ شریعت کی روح کو انسان کے دگ دیے جس بسانے کا نام بی دراصل تصوف ہے اور یکی وہ تصوف ہے جس کے اولیاء اللہ امام ہے ہیں اور اس راہ سے ان کے ہاتھوں پر ہزار ہا بزار تشکال معرفت نے معموفان وجبت سے سیر الی حاصل کی ہے۔

تصوف کی راہ سے دین خدمت میں جلا پیدا ہوتی ہے

تصوف دین خدمات ومعروفیات یم حاکل نہیں ہوتا بلکدان خدمتوں کی جان اوردوح کی حیثیت دکھتا ہے۔ ای لیے علاء نے کھا ہے کہ وی فض خلق خدا کوافادہ فلا ہری (تعلیم و قدریس) اور افادہ باطنی (سلوک و تربیت) کا حق وار ہے جونبت باطنی سے آراستہ ہو۔ یہ دین ایسے عی اصحاب نبست خدام کے ذریعہ دنیا یمس پھیلا ہے۔ بھن علم سے فیض نہیں پہنچا، جب بحک کداس کے ساتھ نبست کی چاشی نہ ہواور نبست باطنی کی وضاحت فیض نیس پہنچا، جب بحک کداس کے ساتھ نبست کی چاشی نہ ہواور نبست باطنی کی وضاحت کرتے ہوئے جسم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تعانوی تدس مرؤفر ماتے ہیں:

"اودطامت جمول نبت بالمنی کے دوامر ہیں۔ ایک بیر کد کراور یا دداشت کا ایسا ملکہ موجائے کہ کی دفت خفلت اور فر مول نہ مواور اس میں زیادہ تکلف نہ کرتا پڑے دومرے یہ کہ طاحب حق لیمی اتباع احکام شرعیہ کی مہاد تا وسعاملہ وخلقا دولا وافعالا اس کو المی دفیت اور منہیات دی اقبالات ہے الی افرت ہوجائے جیے مرفو ہات و محرد ہات طبعت کی ہوتی ہے۔ اور حرص دنیا کی قلب سے لکل جاوے۔ کان جلقہ القران اس کی شان بن جائے۔ البتہ کسل عادمتی یا دسور جس کے مقتفی پڑھل نہ ہواس وفیت وفرت کے منائی نہیں۔ ان اللہ اللہ المداسل داملای نساب ۱۳۳)

فلابرے کہ ایے صاحب نسبت کی خدمت ہے اور افادہ موام وخواص ہے جونفع خلق خداکو پہنچ سکتا ہے کہ وہ فیرنسبت والے فض سے ہرگز نہیں بھی سکتا۔ اس لیے بالخصوص مدارس کے فضلاکو چاہیے کہ وہ علوم ظاہری کی بھیل کے ساتھ نسبت کے حصول کے لیے کی شخ کائل کی صحبت ومتابعت سے فیض اٹھا تھی۔ تاکہ جب وہ خدمت کے میدان میں قدم الله سے طنیع کلینے کہ کوئیں چاردا گل عالم میں پھوٹے لگیں اوران کا صاف تقرا کرداراور شائدار کل ان کے علم تافع کا مظہرین جائے۔

#### نقالول سے موشیار!

یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ چانا ہوا کا م دیکھ کر بہت سے دنیا داراور عزت وشہرت کے ریص لیگ ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے تصوف کے نام پرشرک وبدعات کی دوکان چلانے میں گئے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے تصوف کے شریعت سے الگ ہونے کا ڈھونگ رچا کہ منالت اور گرائی کا جال بچھا رکھا ہے۔ اس طرح کی دوکا نیں مزارات پرسجادہ نشینوں کے ذریعہ خوب چل ربی ہیں۔ اور پھل پھول ربی ہیں۔ تو اچھی طرح سبجھ لینا چاہیے کہ جو تصوف نے شریعت کے فلاف کوئی تھم دیتا ہووہ تصوف نے نہیں ہے۔ شیطانیت ہے، چا اس لیے ایسے جہاں اپنے کو بچانا ضروری ہے وہیں ان جمل سازوں کو دیکہ کرا بھی ضروری ہوں کی جو سان دوں کو دیکہ کرا بھی ضروری ہوں کی عام پر پورے کام کو فلط قرار دینا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ کیونکہ بعض افراد کی غلط کار یوں کی بناء پر پورے کام کو فلط قرار دینا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔

بہر حال تفتکو کا خلاصہ بیہ کے دلوں کے تزکیہ کے لیے معتبر اولیا واللہ کے دامن سے وابیتی افتیار کرنی چا ہے تا کہ ہمارے لیے اطاعت وعبادت کی راوآسان ہو ہمیں اللہ کی رضا میسر آئے۔ اور ہم می معنول میں اپنے خداسے شرم وحیا کرنے والے بن جا کیں۔ وما ذلك على الله بعزیز۔





#### بابجہارم

# موت کی یاد

تذکیرموت
 موت کی هیت
 الشانجام بخیرکرے
 حسن خاتمہ
 خرع کا عالم





#### و ليذكرالموت والبلى

زیر بخت دری ( است محیوا من الله النه ) شما الله تعالی عثر مانیکات اوراس کے بعد اوراس کے بعد اوراس کے بعد چی آئی کہ آدی اپنی موت اوراس کے بعد چی آئی آنے والے برزی وافروی والات وآ فاراور مناظر کا ہر وقت استحفار رکھے ۔ واقعہ یہ چی آئی آنے والے برخی وافروی والات کی طرف رفبت، گنا ہوں سے ہمکن اجتناب کا جذب اور ونیا کی زعم گی سے بےرفیق جسی اعلی صفات وجو وشی آتی ہیں ۔ موت ایک ایک حقیقت ہے جس سے اٹکارکی کے لیے ممکن فیمل ۔ ونیا ہی ہرفظر یہے محقاق اختال موجود ہے تی کے خدا اور رسول اور مطام کا کنات کے بارے شی مختف ندا ہم بی آلگ الگ را کی پائی بائی جاتا ہے محقیق ونیا ہیں کو کی اختال فریس پایا جاتا ہے محقیق ونیا ہیں کو کی اختال فریس پایا جاتا ہے محقیق دنیا ہیں کو کی اختال فریس پایا جاتا ہے محقیق دنیا ہی کا کوئی طاقت ماور اللی سائنی اسباب می مناز میں موجود ہے آئی کر تیکھی گئی گئی مکر ارشاد فر مایا گیا:

مَوْلِنَالِمَا وَالْمَعَلَّمُ مُلْ الْمَعْتَكَلِيمُ وَلَا مَسْتَعْلِمُ وَلَا يَسْتَعْلِمُ وَلَا يَسْتَعْلِمُ و سوچى وقتطالل فاكر ميعاد كان آلتباد على الاين وقت ليك ما حت ند يجي بث سيكي سكاد وف آسك بلاسكول سك

الدراك مكناه الدرايا:

المَنَ مَا تَكُونُوا لِلْرِحْمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنتُمُ فِي الروح مُشَيَّدَةِ

(صورة النساء آيت: ۵۸)

تم جا ہے کہیں بھی مو وہاں ہی موت تم کو آ دباوے کی اگر چہتم قلعی چونے ( سمند ) کے قلعہ بی میں مو۔

لیکناس کے بالقابل یہ می ایک عجیب حقیقت ہے کہ موت جتنی زیادہ نیتی ہے، آئی بی لوگوں میں اس سے خفلت اور عدم تو جہی پائی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ مجلسوں میں موت کا الم الله سعد المعلق المعلق المسلم ال



الله سے ملیزہ کلملے کی ہے۔ الله سے ملیزہ کلملے کی ۱۲۲ کی ۱۲۲ کی الله عمل کی ۱۲۲ کی الله ۱۲۲ کی ۱۲۲ کی ۱۲۲ کی ا

# موت کی یا د کا حکم

ای منابرآ تخضرت ملی الله علیه دیلم نے اپنی امت کو کثرت سے موت کو بیش نظر کے کا عظم دیا ہے۔

(۱) معرت انس رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ٱكُثِرُوا ذِكُرَهَا ذِمِ الشَّلَقَاتِ فَإِنَّهُ مَاذَكُرَهُ اَحَدٌ فِي ضَيُقٍ مِّنَ الْمَيُشِ اِلَّا وَسَّمَةً عَلَيْهِ وَلَا فِي سَمَةٍ إِلَّا ضَيَّقَةً عَلَيْهِ ـ (دواه الهزاد، هرح الصدولليسوطي ٣٤)

لذتوں کوتوڑنے والی چزیعی موت کو کشرت سے یاد کیا کرو۔اس لیے کہ جو بھی اسے تھی کے زمانہ بٹل یاد کرے گاتو اس پر وسعت ہوگی ( لیعنی اس کو طبعی سکون حاصل ہوگا کہ موت کی تختی کے مقابلہ بٹل ہر کتی آسان ہے ) اور اگر عافیت اور خوشحالی بٹل موت کو یا د کرے گاتو بیاس پڑتگی کا باعث ہوگا۔ ( لیعنی موت کی یا دکی وجہ سے وہ خوشی کے زمانہ بٹل آخرت سے غافل ہوکر گزاہوں کے ارتکاب سے بچار ہےگا )

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ موت کی یاد ہر حال جل تفع بخش ہے۔ مصیبت کے وقت اس کویاد کرنے جل مصیبت آسان ہوجاتی ہے۔ ای لیے قرآن کریم جل محیبت آسان ہوجاتی ہے۔ ای لیے قرآن کریم جل محیبت کہنچی والوں کو بشارت دیتے ہوئے قرمایا گیا کہ ' یہ دہ لوگ ہیں کہ جب ان کوکئ مصیبت کہنچی سے تو کہتے ہیں ادر اللہ ی کی اور اللہ ی کی مصیب کہنچ کے ہیں ادر اللہ ی کی مصیب کہنچ کے ہیں ادر اللہ ی کی طرف لوٹ کرجانے والے ہیں۔ ای طرح جب خوشحالی ادر عافیت کے وقت موت کویاد کیا جاتا ہے تواس کی دجہ سے آدی بہت سے ان گنا ہوں سے محفوظ ہوجاتا ہے۔ جن کا داحیہ عوا خوشحالی کے زمانہ جل قوت کے ساتھ اُمجر تا ہے۔ ای لیے صد سرف بالا جل موت کولذت تو رُنے والی چر قرار دیا گیا ہے۔

الله سے شورہ عجنے ک کا کا اللہ سے شورہ عجنے ک ۱۲۳ ک (۲) حضرت عبداللہ بن عرفر ماتے میں کدایک مرتبدرسول اکرم سکی اللہ علیہ وسلم سے

پوچھا گیا کہ ایمان والوں میں کون سافض سب سے زیادہ تقلند ہے۔ آپ نے فرمایا

اَكُثَـرُهُـمُ لِلمَوْتِ ذِكُـراً وَاَحْسَنُهُمْ لِلمَا بَعْدَةُ إِسْتَعْدَادا أُولِقِكَ الْاَكْيَاسُ والعالم المعام العام ال

ان میں جوسب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہوادر موت کے بعد کے لیے جو سب سے عدہ تیاری کرنے والا ہو،ایسے ہی لوگ سب سے زیادہ تھند ہیں۔

(٣) حضرت شدادين اوّل فرمات بين كم آخضرت سلى الشعليدو ملم ف ارشادفرمايا: اَلْكَيِّسُ مَنُ دَانَ نَفُسَةً وَعَمِلَ لِمَا بَعُدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَن آتَبَعَ نَفُسَةً هَوَهَا و تمنَّى عَلَى الله \_(دواه العرمدى ٢٠/٢)

عقمندآ دی وہ ہے جواپے نئس کا محاسبہ کرتار ہے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے جب کہ عاجز اور دریا تدہ آ دی وہ ہے جواپے آپ کواپٹی خواہش کے تالح منا لے اور کھراللہ تعالی سے امیدیں با تدھے۔

آج کل تھاندا سے جو دنیا کمانے اور کاروبار کرنے ش سبقت لے جو دنیا کمانے اور کاروبار کرنے ش سبقت لے جائے خواہ اس کے پاس آخرت کے لیے کوئی بھی عمل نہ ہو۔ اور جو خص اپنی زندگی آخرت کی تیاری بھی لگائے ، مال کے حصول بش طال وحرام کی تمیزر کھے اور ہر مرسطے پر شریعت کو لو خلا مرح کے طعنے سننے رکھے تو لوگ اسے بھیارہ اور عاجز قرار دیتے ہیں۔ ایسے خفس کو طرح کے طعنے سننے پرنے ہیں لیکن نہ کورہ احادیث بھی جتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی بنایا ہے وہ لوگوں کے نظرید سے بالکل الگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی قالمی تعریف وی ہے جو موت کو یاد کرنے والا اور اس کے لیے تیاری کرنے والا ہو۔ چنا نچرا کیک حدیث بھی وار دے کہ اسمخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف چنا نچرا کیک حدیث بھی وار دے کہ اسمخصرت میں اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی خوص کی تعریف بیان کی گئی تو آپ نے لوگوں سے ہو چھا کہ موت کو یاد کرنے بیل اس کا حال کیا ہے؟ لوگوں نے موض کیا کہ ہم نے اس سے موت کا زیادہ ذکر نیس سا۔ پھر آپ نے ہو چھا کہ وہ اپنی

الله سے عدو عصلے کا میں ۱۹۲۱ کا خواہشات کو جو وہ دیا ہے حب خواہشات فواہشات کو جو وہ تا ہے ہے اہشات فائد وہ افغات ہے۔ یہ کر جناب رسول الله می الله طلب و ملم نے قر مایا کدوہ آدی اس تر بیست کا میں میں ہے۔ یہ کر جناب رسول الله میں الله میں البادک وہ وہ اور اس کے معالی کرد ہے ہو۔ ( اس باد بدلا عن البادک وہ وہ )

بہر مال داشتر ورورا عراض اور الفرندوی فض ہے جو ہجر واکن وعرا کو ہجر بعانے
کے لیے کوشاں و سے اوراس چھرون و وعرک شال پڑکر ہجر کے مداب کو مول نہ لے

(م) حصرت وہشن این مطاوفر باتے جی کہ آتھ شرے منلی اولد علیہ و کم جب لوگوں
علی موت سے فقلت کا احمال فر باتے تو آپ جرا کا مبارک کے وروالا ہے ہم کوڑے ہو کر
تین مرجہ بالا و ورجا ق فی کا احدال فر باتے تھے:
تین مرجہ بالا و ورجا ق فی کا احدال فر باتے تھے:

يَنَايُهَا النَّامُ ا يَا الْقُلَ الْإَسْلَامُ ا آَتَكُمُ الْفَوْتُ رَاتِبَةً لَازِمَةً حَاهَ الْمَوْتُ بِمَا حَاه بِه، حَناءُ بِالنَّرُوحِ وَالنَّرَاحَةِ وَالْكَثَرَةِ الْمُتَبَارَكَةِ لِأَوْلِهَا وِ الرَّحُمْنِ مِنَ أهل دَارِ المُعُلُودِ الَّذِينَ كَاكَ سَعُيْهُمُ وَرَفَيْتُهُمُ لَهَا \_ الْاالِّ لِكُلِّ سَاعٍ ظَايَةً وَخَالَةً كُلِّ سَاعٍ الْمَوْتُ سَابِقَ وَمَبْشُولُ عِروه النَّهِ النَّالِي اللهِ الدَّالِ لِكُلِّ سَاعٍ ظَامَةً وَخَالَةً كُلِّ سَاع

ا علاگواا عالی اسلام اقتبار عیاس مزود بالطرود طرده وقت ش موت آف والی مجموعت البید ساتف ان چرول کولات کی جن کووه لا قی موه و فرن کے عقرب بندوں کے لیے جو لی بین اور جنوں نے اس کے لیے کوشش اور اس کی دفیق ک محانیت ، داحت اور بہت کی مبادک لفتین نے کر آئ کی فیز وار موجا کا ایر فیٹ کرنے والے کی ایک انجا مجاود دو الجاموت مجد کیا آئے یا باور شی۔

ال مدید عملوم ہوا کہ مؤس کے لیے موت کو یاد کرنا کوئی خلاف ملی بات نیس ہے کو کہ اس بین ہے کہ اس کے اعمال صالح کی بدولت اس آخرت میں بہترین واکی نیستوں سے مرفراز کیا جائے گا۔ موت سے قودہ پہلو تھی کرے جے آخرت میں اپنی تھی دامنی کا بین ہو۔ قرآن کر کم عمل کی جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ اہل کاب اپنے کو اللہ کا مقرب اور جنت کا اولین مستحق قرار دیے تھے۔قرآن کر کم نے ان کے دمولی کی ڈردید کرتے

چتا فی حضرت معاذین جمل رض الله تعالی عدد قرباتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد قربایا کر ' کیا علی جمیس بید خلاوں کہ قیامت علی الله تعالی ایمان والوں سے سب ہے پہلے کیا بات کرے گا اور تم اس کو کیا جواب دو گے؟ ہم نے موش کیا کہ بی باں یارسول اللہ ضرور خلاہے ہو آپ نے ارشاد فربایا کہ اللہ تعالی موشن موش کریں گے کہ بال ہوارے سے فربائے گا کہ کیا جمیس بھے سے ملاقات پہند تھی موشن موش کریں گے کہ بال ہوارے رب! تو اللہ تعالی بو چھے گا کہ کوں؟ تو اللی ایمان عرض کریں گے ہمیں آپ کی منفر ساور معانی کی اُمید تھی ہو اللہ تعالی فربائے ہوگی۔ معانی کی اُمید تھی ہو اللہ تعالی فربائے کا میری منفر سے تھارے کے واجب ہوگئی۔ معانی کی اُمید تھی ہو اللہ تعالی فربائے گا میری منفر سے تھارے کے واجب ہوگئی۔ (کاب اور جو)

موت کے متعلق اصحاب معرفت کے اقوال واحوال

ک حضرت الدورواء رضی الله تعالی حدد فرماتے میں کہ موت تصبحت کا انتہائی مؤثر ذریعہ ہے کہ انتہائی مؤثر ذریعہ ہے کہ انتہائی مؤثر اللہ ہے در بھر ہے کہ انتہائی ہیں کہ موت وحظ کے لیے کافی ہے اور زمانہ لوگوں میں جدائی ہیدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج جولوگ گھروں میں میں وکل قیروں میں مول کے۔

میں وہ کل قیروں میں مول کے۔

مج رجامین حیوة فرات بی کروش موت کوکوت سے یادکر سکااس محدل سے حدار اور ایٹ ایٹ کا اس محدل سے حدادداتر ایٹ کا می جائے گا۔ لینی شرقودہ کی دغوی افست کی بنام پر دی آجھن شر جاتا ہوگا اور نہی فرح وسرت شرصت ہوکر معاصی کا ارتکاب کر سے گا۔

مون بن عبدالله فرماتے بیں کہ جس فض کے دل میں موت کی یاد جم جاتی ہے وہ

ا كله دن تك بحى الى زندگى كر ب كايتين فيس ركفتا - كونكه كن ايسدن تك و فی والے میں کدوہ موس کی وجے دان جی پورائیس کریاتے اور کتے لوگ کل ك اميدر كن والي بي مركل مك نيس في يات الرقم موت اوراس كي آمركو و کھالو آزد واور ال کے دھو کہ کا اپند کرو کے۔اور آپ ی سے مروی ہے کہ فرماتے تھے کہ آدال جس عمل کی وجہ سے موت کو تاپند کرتا ہے ( لین گناہ اور معصیت) اے فورا مجوز دے مرکوئی مشکل اس جب جا ہم جائے۔ حفرت عربن عبدالعزيز عروى بكآب فرمات بي تفكرموت كى يادجس كدل من جكم مناكرة وواح تبندك الكويميشدزياده ي مجع كار العن حريد ال بومان ك فكرندر علا) حضرت مجمع می فراتے ہیں کرموت کی یادایک طرح کی الداری ہے۔ کعب احبار اے مروی ہے کہ جو تھی موت کو بچان لے اس کے لیے دنیا کی تمام مصیرتیں اور درج وقم ملکے موجا کیں گے۔ ا ایک دانشمند کا قول ہے کہ دلول ش عمل کی زندگی پیدا کرنے کے لیے موت کی یاد سب سے خیادہ مؤثرے۔ ایک ورے نے مفرت عائشرف السفالي عنها سے اسے دل کوفئ ک شكايت كي ق الب فصيحت فرمال كرتم موت كوكرت سيادكيا كروتهارادل فرم موجا عكار الشراعل بن الي طالب وضى الله تعالى عند الفقل كما كما ميا ب كدا ب فراح تے كتيم كا مندوق باورموت كے بعدائ كنير طى كار (ش السدراس م صالحین عل سے ایک مخض روزان شرکی دیوار بر کورے مور رات عل برآواز لگاتا تھا" چلوقا قلے کے چلنکادقت آگیا ہے"جباس کاانتقال ہوگیاتو شمر کے ماکم کوبيا واز فين سال وى تحقيل يريد جلاك الى وقات وكى باقوامر في المعاريد هم مَسازَالَ مَلْهَجُ بِالرَّحِيْلِ وَذِكْرِهِ حَتْمَى انْسَاحَ بِسَابِسِهِ الْحَسَّالُ

فَاصَابَهُ مُتَوَعِظًا مُتَشَهِراً ﴿ ذَأُهُبَهِ لِهُ تُلْهِدِ إِلَّامَالُ

اس کوردازے پراون بان (موت کفرشتے کی طرف اشارہ ہے) نے بڑاؤ ڈالا۔ چنانچاہے بیدار مستعدادر تیار بایا کوٹی آرزوئیں اے فائل شرکیس)

(العذكرة في احوال الموتى الأحرة. • ١)

الله علام می قرائے بیں کدوہ چیزوں نے جھے دنیا کی لذت چین لی ہے۔ایک موت کی یاد مورس میدان محشر میں الله رب العالمین کے سامنے عاضری کا استخفار دالعد کرہ ۱۰)

من حفرت عمر مین مبدالحرید کامعمول تفا کدوہ علاء کوجع فرما کرموت ، قیامت اور آخرت کا فدا کرہ کا کرموت ، قیامت اور آخرت کا فدا کرہ کیا کرتے تھے اور پھران احوال سے متاثر ہوکرسب ایسے پھوٹ پھوٹ کردو تے تھے کہ گویا کہان کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہوا ہے۔ العد کرہ ، ۱ )

#### موت کویا دکرنے کے بعض فوائد

علامہ سیوطی کھتے ہیں کہ بعض علاء سے معقول ہے کہ جو محض موت کو کو ت سے یا در مصل کو اللہ جارک و تعالی تین با توں کی تو فتی مرصت فرما تا ہے۔

- ا۔ تعجیل التوبه: لین اگراس سے کوئی گناه ہوجائے تو وہ جلدا زجلد تو برکے گناه معاف کرانے کی کوشش کرتا ہے کہیں توب کے بغیر موت ندا جائے۔
- ا۔ نشاط العبادة: يعنى موت كا استخفادد كندوال فض جب عبادت كرتا ہے تو يورى دلجمين اور يكسونى كى كوشش كرتا ہے۔ اس دلجمينى كى ددوجو بات موتى بين اول يدكم اس خطره ربتا ہے كہ يد نيس آئنده اس كوعبادت كوموقع ملے كه نه مليذا الجم

اے متنا مجانیا این فنیمت عی فنیمت ہے۔ دوسرے یہ کہ آخرت کی یاد کی دجرے اسے متنا ام جمانیا این فنیمت ہے۔ دوسرے یہ کہ آخرت کی یاد کی دجرے اللہ علی میان دی ہے۔ جس کی متام پر اسے مبادت میں دہ کیف دسرور نصیب موتا ہے۔ جم الفاظ میں میان دی کہا جا سکا۔

## موت كوجعول جانے كنقصانات

اس کے برخلاف جو محض موت کو یا دہیں رکھتا اور آخرت سے عاقل رہتا ہے وہ تھن طرح کی محروی شی جال کردیا جاتا ہے۔

ا۔ تسویف التوبة: لین اگراس سے کی گناه موجائے تو توبر نے شی ال مول کرتار ہتا ہے اور استعفاد شی جلدی نیس کرتا اور با اوقات ای حالت شی اس کموت آجاتی ہے۔

۲۔ ترک الر ضاب الکفاف: جب موت کی اِدنیس رہی آو آدی کی ہوں بر ھ جاتی ہوا و الر مصاب الکفاف: جب موت کی اِدنیس رہی آو آدی کی ہوں بر ھ جاتی کے اور دہ ضرورت کے مطابق روزی پر راضی نیس رہتا، بلکہ حل من مر بدی ہاری کا محال ہوجاتا ہے۔ موت سے خفلت کی بناء پر مضوبوں پر مضوب بنائے چلا جا تا ہے جس کا انجام بید کلتا ہے، کہ آرزو کی رہ جاتی ہیں اور موت آ کرزندگی کا تسل فتم کردیتی ہے۔

س۔ التكاسل فى العبادة: جبآ دى موت عافل رہتا ہے قو مبادت كے فل من قدرتى طور پرستى طاہر ہوتى ہے اور نشاط كا فور ہوجاتا ہے اولاً تو مبادت كرتائى نيس اور كرتا ہى ہے قودہ طبیعت پرنہایت كراں گزرتى ہے بركرانى صرف اس بناء پر ہے كہ آ دى كو يہ استحضار نيس رہتا كہ ہم سے مرفے كے بعدان ذمہ دار يوں كے بارے شيسوال كيا جاتا ہے ، اورا گرفدانخو استردہاں رضاء فداوندى كے مطابق جواب نہ ہوتو الى رسوائى ہوگى جس كے مقابلہ ميں دنيا كى سارى رسوائى اور كر المدداده)

#### 今111日本年十十日十日日

### موت کو بادکرنے کے چند ذرائع

احاد مع طیبہ میں جہال موت کو یا در کھنے کی تلقین فرمائی گئے ہے وہیں بعض ایسے
اعمال کی ترفیب بھی وارد ہے جوموت کو یا در کھنے میں مؤثر اور معاون ہوتے ہیں،ان میں
سب سے اہم عمل یہ ہے کہ گاہے بگاہے عام قبرستان جا کرقبر کی زعد گی اور قبر والوں کے
حالات کے متعلق فور کیا جائے ۔ چنا نچ ایک روایت میں آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاوفر مایا: "وُورُوا الْلَقُهُ وُر فَائِنَهَا قُلَدَ بِحُورُ الْمَوْتُ "دسلم حریف ۱۲/۱س قبرول کی
زیارت کیا کرواس کے کرووس کو یا دولاتی ہیں۔

اورایکروایت می معرت انس فراتے بی کرآ تخضرت ملی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا:

كُنْتُ نَهَيُّتُ كُمُ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ - اَلاا فَزُورُهَا فَإِنَّهَا ثَرِقُ الْقَلْبَ وَتُلْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الْاعِرَةَ وَلَا تَقُولُوا هُحُراً ﴿ (رواه العالم عرح العدوم»)

می تمیں پہلے قبروں پر جائے سے منع کرتا تھا گراب سنواتم لوگ قبروں پر جایا کرو کیونکہ دہ دلوں کورم کرتی ہیں ،آگھ سے آنو جاری کرتی ہیں اور آخرت کی یا دولاتی ہیں۔ اورکوئی فیش بات مت کھا کرو۔

ای طرح کی احادیث علی قرستان کوموجب محرت قراردیا گیا ہے۔اور ساتھ علی قرستان جانے کا اصل مقصد بھی بتادیا گیا کہ دہاں تھی تفری اور تماشہ کی فرض سے شہ جائے بلکہ اصل نیت موت کو یا دکرنے اور آخرت کے استحضار کی ہونی چاہیے، مگر افسوں کا مقام ہے کہ آج ہمارے دلوں پر خفلتوں کے ایسے گہرے پردے پڑ بچے ہیں،اور تساوت کا ایسا مہلک زنگ لگ چکا ہے کہا ب قبرستانوں کو کھیل کوداور تماشوں کی آ باجگا و بنالیا گیا ہے، عمل کے تام سے اولیا واللہ کی قبروں پروہ طوفان برتمیزی بیا ہوتا ہے کہ الاسان المحفیظ اور اس پر طروبی کہان سب کا موں کو بہت بوے اجروقواب کے اعمال میں شامل کرنے کی شرمناک کوشش کی جاتی ہے، ای طرح آج جو قبرستان آ بادیوں سے بی علی آ بچے ہیں، وہ شرمناک کوشش کی جاتی ہے، ای طرح آج جو قبرستان آ بادیوں سے بی جاتی ہے۔ ہیں، وہ

الله سے شام معنے کا اور اس میں اور ان قرستانوں کے کے آوار وگر دنو جوانوں کے لیے کھیل کے میدان بخت جارہ ہیں اور ان قبرستانوں میں جواریوں اور شربازوں کی کمین گاہیں بھی نظر آتی ہیں، قبروں کے سامنے دہتے ہوئے اس طرح کی دکتیں مخت قساوت قبلی کی دلیل ہیں۔

# مُر دول كونهلا نااور جنازول مين شركت كرنا

ای طرح موت کو یاد کرنے کے لیے دواہم اور مؤثر اسباب بعض روایات علی میان کیے گئے ہیں۔

ا۔ ایک بیک مردول کونہلانے میں شرکت کی جائے ، ۲۰-دوسرے بیک نماز جنازہ میں بھرت اللہ تعالی مدونر استے ہیں، کہ جھے سے میں بھرت ملی اللہ تعالی مدونر ماتے ہیں، کہ جھے سے استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

زُرِ الْقُبُورَ تَذْكُرُ بِهَا الْاحِرَةَ وَاغْسِلِ الْمَوْتِي فَإِنَّ مُعَالَحَةَ حَسَدٍ حَاوٍ مَـوْجِظَةٌ بَلِيْفَةٌ وَصَلَّ عَلَى الْحَنَائِرِ لَمَلَّ ذلِكَ أَن يُحْزِنَكَ فَإِنَّ الْحَزِيُنَ فِي ظِلَّ اللهِ يَتَعَرَّضُ لِكُلِّ حَيْرٍ -(دواه العاكم هرح الصدود ٥٠)

قبروں کی زیارت کیا کروان کے ذرایعہ ہے آ خرت کو یادر کھو گے اور مردول کو نہلا یا کروال کے ذرایعہ ہے۔ اور کو نہلا یا کروال کے کہ بے جان جسم میں فور واکل بجائے خود ایک مؤثر تھیجت ہے۔ اور جنازوں پرنماز پڑھا کرو، ہوسکتا ہے اس دجہ سے تمہارا دل ممکنین ہوجائے کیونکہ ممکنین آ دی اللہ تعالی کے سامتا ہوتا ہے۔ اور جرخیر کا اس سے سامتا ہوتا ہے۔

اس مدید یمی تمن با تمی ارشاد فرائی این او آل قرستان جانا - جس کا ذکر
او پر آچکا ہے۔ دوسر نے مُر دول کو نہلا تا ۔ یہ ایک تھیجت ہے اور موجود و معاشرہ کے لیے
انتہائی قابلی توجہ ہے آ جکل فیر مسلموں کے دیت روائ اور طور طریقوں سے متاثر ہو کر مسلم
معاشرہ ایس بھی میت کی فعش سے ایک طرح کی وحشت کا اظہار کیا جانے لگا ہے، گھروالے
بھی قریب جانا نہیں چا ہے ، جب مسل دینے کا موقع آتا ہے تو بھی دوسروں پر چھوڑ دیتے
ہیں، حالا تکہ یہ بعد اور دوری مرنے والے کے ساتھ ایک طرح کی زیادتی ہے میت کی لاش

اسلام کی نظر میں نہایت قابل احر ام ہے، اس کے ساتھ اکرام کا معالمہ کرنا ضروری ہے۔
اسلام کی نظر میں نہایت قابل احر ام ہے، اس کے ساتھ اکرام کا معالمہ کرنا ضروری ہے۔
اس لیے بہتر یہ ہے کہ سائل معلوم کر کے میت کتر ہی امزہ می اسے سل دیں اوراگر پورا
طریقہ معلوم نہ ہوتو کم از کم حسل کرانے والے کے ساتھ پائی وغیرہ و لوانے میں تعاون
کرتے رہیں ، مُر دوں کے ساتھ اس طرح کے تعلق سے اپنی موت کا منظر بھی سامنے آ جائے گا
اورفطری طوریرآ دی ایے مستقبل کے بارے میں فورکرنے پر ججور ہوجائے گا۔

صعف بالای تیری بدایت بددی کی بے کر نماز جنازه ش کوت سے شرکت کی جائے۔ سلم شریف شیس مدان کی جائے۔ سلم شریف شی مدان کے جائے۔ سلم شریف شی مدان کے آخضرت اللہ نے ارشاد فر مایا: کر جو تھ کمی مسلمان کی افراز جنازہ شی شریک ہوائی آیر الحالا اب اس کی جائے اس کودو قیراط لو اب نے اواز اجا تا ہمار ہو تھ مائے میں جنازہ کے مائے قرستان تک بھی جائے اس کودو قیراط لو اب نے اواز اجا تا ہے۔ اس کو وقی مائے نماز جنازہ نہ چھوڑی جائے ہمار جائے میں اس کے کوشش کرنی جائے کہ جب بھی موقع مے نماز جنازہ نہ چھوڑی جائے ہمار جائے ہمار کا ایک بیان کے فرا واقعہ اور کی میں ہونے جائے کہ ایک دن تھا ما کی وجہ سے پورا ما حل کی میں جاتا ہے ماور پھر آدی پر تصور لے کر جاتا ہے کہ ایک دن تھا ما جنازہ بھی اپنے کا اور کوگ ای ایک انظم ارکریں گا۔

الكرب في شام كما ب

يَساصَسَاحِبِيُ لَا تَفْتَرِرُ بِتَنَفَّهِم فَالْمُمْرُ يَنُفَدُ وَالنَّمِمُ يَرُولُ وَاذَا حَمَلَتَ الْبِي الْقُبُورِ حَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَصُنَّفَا مَحْثُولُ

ترجمہ: بیرےدوست دنیا کے آرام دراحت سے دو کے بین مت پڑتا اس لئے کے مرحمہ بیر مان کے اس کے کہ مرحمہ میں میں اس کے جاؤ تو کے مرحمہ کی جائے کی اور جب تم کی جنازہ کو اٹھا کر قبر ستان لے جاؤ تو ہے گئے۔ بیر تیمیں بھی ایسے ہی اٹھا کر لے جایا جائے گا۔

مدیث بالایل براشارہ بھی فرمایا گیا کہ جب جنازہ کو دیکے کرول ملین ہوگا تو قدرتی طور پر انا بت الی اللہ کی کیفیت پیدا ہوگ۔ سابقہ گنا ہوں پر عدامت اور شرمندگی کا احساس جا کے گا اور اس حال بیں وہ فخض جو بھی تمنا کرے گارجت خداوندی اس کی پخیل کے لئے تیار ہوگی۔ (انشاء الله تعالمٰی)

#### موت کی حقیقت

عام طور پریخیال دائی ہے کہ موت نا کا نام ہے۔ حالا تکہ یہ بات هیقت کی سے تھیر نہیں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ انسان کی موت بھن ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تغیر ہے۔ انسان اس جم ادرا صفاء کا نام نہیں بلکہ اصل انسان وہ جان اور دوج ہے جواس جم عضری میں حلول کر کے اصفاء و جوارج سے کام لیتی ہے۔ یہ جم دوح کے الئے سواری کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب اس سواری کا سواری نین روح ادر جان جم سے جدا محوجاتی ہوجاتی ہے تو یہ سواری لیمن بدن ہے کا رہوجاتا ہے۔ اورا سے اب الاش "کے لفظ سے تعییر کرتے ہیں۔ جو لائش ( کی خفف ہے۔ و کھنے بہاں بدن پوراموجود ہے، ہاتھ، میں مکان ، تاک و فیرہ سارے اصفاء کی سالم ہیں گر جب جان لکل گئی تو کہاجاتا ہے کہ میں مالم ہیں گر جب جان لکل گئی تو کہاجاتا ہے کہ انسان ہوتا تو براس لئے کے دوج ہی گئی اور جان ان پی جگہ سے نقل ہوگئی۔ اگر ای بدن کا نام انسان ہوتا تو بدن کے دیج ہوئے کی یہ نہ کہاجاتا کہ آدئی چلا گیا اور قلال کا انتقال ہوگی۔ انسان ہوتا تو بدن کے دیج ہوئے کی یہ نہ کہاجاتا کہ آدئی چلا گیا اور قلال کا انتقال ہوگیا۔ انسان ہوتا تو بدن کے دیج ہوئے کی یہ نہ کہاجاتا کہ آدئی چلا گیا اور قلال کا انتقال ہوگیا۔ انسان ہوتا تو بدن کے دیج ہوئے کی یہ نہ کہاجاتا کہ آدئی چلا گیا اور قلال کا انتقال ہوگیا۔

ببر حال موت کا ایک فاہر اڑ تو برمائے آتا ہے کہ انسان کا بدن کال طریقہ پایا جج موجاتا ہے اور روح کی حکر انی اور تسلط ہے آزاد موجاتا ہے۔ جبکہ روح کے اعتبار سے اس یدو طرح کے تغیرات مرتب موجاتے ہیں۔

(۱) اول یکدوج سے اس کا جموزہ بدن اور اصفاء، ای طرح اسکے گر والے اور دشتہ وار، اور اس اور اصفاء، ای طرح اسکے گر والے اور دشتہ وار، اور اس کا مال و دولت سب جمین لیا جاتا ہے۔ جس سے فطری طور پر روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ بلکہ جس روح کو اب دغوی مشاغل سے ہتنا زیادہ انس اور تعلق ہوتا ہے اور آخرت سے فطلت ہوتی ہے اتنا ہی اس روح کو انتقال سے اقدیت کا احساس ہوتا ہے اور اگر وہ روح و دغوی اسباب کے بجائے ذکر فداوندی سے مانوس ہوتی ہے تو یہ انتقال اس کے لئے فرحت وسر ور اور مرحد و بشاشت کا سے مانوس ہوتی ہے تو یہ انتقال اس کے لئے فرحت وسر ور اور مرحد و بشاشت کا

#### م الله سے مدر عملے کی کھی ہے اس مال کی ہے ہے کہ اس مال کی ہے اس مال کی ہے کہ اس مال کی ہے گئی ہے ہے کہ اس مال ک موال بن ما تا ہے۔

#### موت کی شدت

موت کے وقت کی شدت اور کنی نا قائل میان ہے، اس کی اصل کیفیت وہی جان سکتا ہے جو اس کی اصل کیفیت وہی جان سکتا ہے جو اس حالت سے گزرتا ہے، قرآن کریم میں خافل انسانوں کو جمیجو ثریتے ہوئے میں خافل انسانوں کو جمیجو ثریتے ہوئے میں ا

وَ حَمَا ءَ تُ سَكُرَةُ الْمَوُتِ بِلَحَقِ الْإِلَى مَا كُنَتَ مِنْهُ تَجِيلُ ومردان آبن اله المورد و الله ما كُنتَ مِنْهُ تَجِيلُ ومردان آبن اله المورد و المورد و

 الله سے طعود کھونے کے دقت کی شدت کا معاملہ عام ہو سے مالت مون پر معلوم ہوا کہ موت کے دقت کی شدت کا معاملہ عام ہو سے مالت مون پر بھی طاری ہوتی ہے۔البتراس کے اثرات الگ الگ مرتب ہوتے ہیں کہ موس کے لئے بیشدت درجات کی بلندی کا سب ہوتی ہے جبکہ کافر اور فاجر کے لئے مذاب کی شروعات ہوتی ہے بعض روایات ہم معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی موس کی خلطیوں کو معاف کرنے کے لئے اسے دغوی تکالف میں جتلافر ما تا ہے اور اگر کوئی کمر رہ جاتی ہے تو موت کے دفت کی شدت ہاس کی تلافی کی جاتی ہے۔ جبکہ اگر کوئی نیکی والا ممل کرتا ہے تو اس کا جداے دنیا جی میں دے دیا جاتا ہے تی کہ اس ممل کی دجہ ہے جس موت ہے۔ (شری المدد ۸۵)

#### موت کے وقت کیا محسول ہوتا ہے؟

حصرت عمر و بن المعاص المجائي محلاد مديراور ذكى وفيم صحابه على بين،آپ ك الات شي لكها به كه جب آپ برزع كى كيفيت شروع بوئى تو آپ كے صاجراوے نے فرمايا كرابا جان! آپ فرمايا كرتے ہے كہ كاش جمے كوئى ايسا بحدارآ دى ملتا جوموت كوفت كے مالات جمع بتا و بتا ، اورآپ كہتے ہے كہ آجب به كہ آوى بوش شي رہنے ك باوجود موت كے وقت اپ او بو گرز رفے والى حالت فيس بتا يا تا ابا جان! اب آپ اى حالت في بي بي بي البذا آپ بى جميں بتا يے گرآپ موت كے حالات كن طرح محدول فر مارے بي بي مصاجراوے كى بات كر محدرت عمر و بين الحاص فر اي كہ بينا كر الفاظ كى گرفت سے با جر بے ليكن پر بحى بي محدول فر مارے بيل مين اس وقت ايسا محدول كر دم بول كويا ميرى كرون بر دخوى نائى بہا رہ كويا كي باور كويا كي باور كويا كي باور كويا كرون بر دخوى نائى بہا رہ كويا كي باور كويا كي باور كويا كي باور كويا كرون بر دخوى نائى بہا در با ہوں كويا كرون بر دخوى نائى بہا رہ كويا كي باور كويا كي باور بھے ايسا كويا كي باور كويا كي باور كويا كرون بر دخوى بال مور كويا كرون بر دخوى كويا كرون بر دخوى كرون

حضرت شداد بن اول قرماتے میں کہ معوت کا مظرد نیا اور آخرت میں انتہائی

الله سے شوم عممنے کی آگیف آدوں سے چرے جانے قینچوں سے کاٹے جانے ،اور دیکچوں سے کاٹے جانے ،اور دیکچوں علی پاک جانے سے کا فیان ،اور دیکچوں علی پاک جانے سے بھی زیادہ مخت اور اڈے ناک ہور اگر کوئی مردہ قبر سے کال کرد نیا کے ذیر ہوگوں کی مرف موت می کی شدت سے باخر کرد ہے و لوگ میش دا آرام کو بھول جا کیں گاوران کی دا توں کی نیندیں اڑ جا کیں۔ (شرح المسمد سے)

حضرت عربان المطاب نے ایک مرجد حضرت کھیا حبارت ہو جھا کہ ذما موت
کے بارے یہ ہتلا ہے؟ آو آنہوں نے جواب دیا کہ امیر المحوشین اے ہوں کھنے کہ کوئی
ائتہائی کا نے دارٹمن آ دی کے پید یمی ڈال دی جائے اوراس کے کا نئے ہر بردگ اور جھڑ
میں پھن جا کیں اور پھر کوئی نہایت طاقتور آ دی اس بنی کو پکڑ کر تخت ہوتی ہے گئے لے آس عمل
ہوشتی الکیف ہوگی اس سے کہیں زیادہ تکلیف موت کے دقت ہوتی ہے (شری المسوری)
حضرت مطارین بیارہ سے مردی ہے کہ آخضرت کے فرمایا: کہ موت کا
فرشتہ جب روح ثال ہے آواس کی تکلیف کوار کے ایک بزاروار سے بھی نیادہ تحق ہوتی
ہوان بھی اس کے نہائیت قریب ہوتا ہے (تا کہ اسے آخری وقت یمی بھا ہمکے)
شیطان بھی اس کے نہائیت قریب ہوتا ہے (تا کہ اسے آخری وقت یمی بھا ہمکے)

(عمصلام)

موت کے وقت شیطان کی آخری کوشش

انسان کا دشمن اعظم یعنی شیطان آخر وقت تک اپنی اس کوشش بیس کوئی کسرتیس رکھتا که آدئی کوکسی طرح ایمان سے محروم کر کے دائی عذاب کا مستحق بنادے۔ چتانچے روایات

أُحـضُرُوامَوْتَاكُمُ وَلَقَّنُوهُمُ لَا اِللهَ اِلَّا اللهُ وَبَشِرُوهُمُ مِالْحَنَّةِ فَإِنَّ الْحَلِيمُ مِنُ الرِّحَالِ وَالنِّساءِ يَتَحَيَّرُ عِنُدَذَلِكَ المَصْرَعِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ اَقْرَبُ مَا يَكُونُ مِن ابن آدَمَ عِنُدَ ذَلِكَ الْمَصْرَع - (كنوالعمال بيروت ١٣٥٤)

جومسلمان موت كقريب مول ان كے پاس رموادر ان كو "كلم طيب "كى تلقين كرواور جند كى بشارت مناؤاس لئے كداس مولناك وقت يس بوے برے تقند مرد والورت حواس باختہ موجاتے بيل اور شيطان اس وقت انسان كسب سے زيادہ قريب موتا ہے۔

ام احمد من مسل وقت وقت جب قریب آیا توان کے صاحبر ادے مبداللہ
آپ کا جبر ابا عدصنے کے لئے سامنے کیڑا لئے ہوئے کھڑے تھے۔ ادھر آپ کا حال بیتھا
کہ بھی ہوش جس آ جاتے بھی استفراق کی کیفیت ہوجاتی ، جب ہوش جس آتے توہا تھ سے
اشارہ کر کے فرماتے لاہمد یا بعد (ابھی نیس ، ابھی نیس ) جب کی مرتبہ یہ کیفیت ہوئی تو
صاحبر ادے نے بوچھا کہ اباجان آپ ہے کیا فرمارہ ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ
شیطان میرے سامنے کھڑا ہے اور وائوں جس الکیاں دیا کر کمہ دہا ہے کہ افسوی اجمدتم
میرے اتھے چھوٹ کے میں اس کے جواب جس کہتا ہوں لاہمد یا ہمدالیون ابھی تک
میرے اتھے ہے جوٹ کے میں اس کے جواب جس کہتا ہوں لاہمد یا ہمدالیون ابھی تک
میرے انہوں نے جب تک کہا بیان کالی پرموت نہ آجا کے رافد کو رہ ہو ہو

مولانا محرفیم صاحب و بوبندی و فات کا عجیب وغریب واقعہ
دیوبندی معاجب و بوبندی و فات کا عجیب وغریب واقعہ
ماحب رحمۃ الشعلیہ ہے، ہوے ہونہا راور صاحب علم وفاظل وار العلوم ہے۔ مرکم عمری می
ماحب رحمۃ الشعلیہ ہے، ہونہا راور صاحب علم وفاظل وار العلوم ہے۔ مرکم عمری می
می محت خراب ہوگی اور صالت نازک ہوتی چلی گئی ان کا نزع کے عالم میں کافی دیر کک
شیطان میں مناظر و ہوتا رہا اور وہ اپنی ایمانی قوت کے در ہے اس کے فریب کا جواب
دیج رہے۔ اس عبرت ناک اور جرت ناک مظرکا خود جعرت مفتی عرفی ہے صاحب نے
اپنی آکھوں سے مشاہرہ فر مایا اور مرحم کی وفات کے بعد "المنسب المسقيم "کے نام سے
ایک چھوٹ سے رسالے علی ان کے صالات تحریر فرنا دیے۔ اس قعے کی تفسیل نتا تے
ہوئے حضرت مفتی صاحب کھتے ہیں:

صر کے قریب ہار ہار تی ہونے گی کہ ای فرصت نہائی تی جس میں نماز ادا کر
لیس، بھے بلا کرمنلہ ہو جھا کہ میں اس وقت معذورین کے تم میں دافل ہوں یا نہیں؟ میں
نے الحمینان والایا کہ تم معذور ہوای حالت میں نماز پڑھ سکتے ہوائی وقت تک دہ ای عالم
مشاہرہ میں تھے اور ارادہ کیا کہ تی سے پھے سکون ہوتو نماز ادا کروں لیکن اتی می دیر میں
دوسر سے عالم کامشاہرہ ہونے لگا۔ بعد مغرب جب احقر پہنچاتو حاضرین نے بیان کیا کہ پھے
دوسر سے عالم کامشاہرہ ہونے لگا۔ بعد مغرب جب احقر پہنچاتو حاضرین نے بیان کیا کہ پھی
درج سے حواس میں اختلال ہے اور بذیان کی ہا تھی کررہے ہیں۔ لیکن احقر دافل ہواتو اچھی
مغرت میان کر صرت کا اظہار کیا اور فر مایا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھ دو اور دعا پڑھ دو۔ اور
معزت میاں صاحب (سیدی دسندی حضرت موالا تا سیدامغر حسین صاحب دامت بر کاتب میں
معرت دار الحقوم دیو بند ) سے میر اسلام کہ دینے اس کے بعد می شیطان رجیم سے مناظرہ
شروع ہواتو تقر بہاؤ بڑھ محذر تک اس کا سلسلہ احقر کی موجودگی ہیں جاری رہا اس سلسلے میں
مخط ب کرکے کہا کہ یہ مردود جھے صرکے دقت سے تک کر رہا ہے۔

ابمعلوم ہوا کہ ماضرین جے بزیان مجدرے تے دہ بھی اسم دوود کے ساتھ

دعا کا سلسلے حتم نہ ہوا تھا کہ با واز بلند کہا کہ بی جیم کروں گا بھیرہ نے می کا دعا کا سلسلے حتم نہ ہوا تھا کہ با واز بلند کہا کہ بی گا تھے تا وَں گا تہ جھے تن تعالیٰ کی دھیے سا سے کردیا گئے میں بول جھے اس کی دھت سے بوی امید ہی جی سا سی کی دھت سے بوی امید ہی جی ساس کی دھت سے بوی امید ہی جی ساس کی دھت کے جود سہ پر کہتا ہوں کہ بی ضرور جنت بی جاوں گا۔

ال وقت اس چر او کے دری کے مریض کی بیروالت تھی کرمطوم ہوتا تھا کہ آب کشی لڑنے کو کھڑا ہو جاوے کا ایک مرتبہ کہا کہ تونے سجھا ہوگا کہ بیرتازک وقت ہے اس وقت بہکا دوں دیکھا ہم سے بدن میں حرارت آگئ ہے میں اب تھے بتلاؤں گا۔

ال كے بعد كها كريد بهت سے آدى كورے ين (وبال سامنے كورے بونے والے مرحد موت سے دونے كورے بونے والے مرف موتا ہے كر فرشتے نظر آرہے تھے (فالبًا فرفتوں سے خطاب كركيا) كرس اب و الله مياں كے يهاں لے جاور

الفرض اس شم كى تفتكوكا سلسلم حثاء كے بعد تك جارى دباجس مي باربار پورا كلم طيب راحة رہے بالآ فرساڑ ھے تو بج شبكواس مسافر آخرت نے اپنى منزل عرك لى - إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا اِلْهِ وَاحِمُون (ملحص رساله "النعيم المقيم")



# التدانجام بخيركرك

آدی کواپے ظاہری اعمال پر کھی المینان نیس کرتا جاہے، بلکہ بھیشہ ڈرتارہے کرنہ جانے آخر میں انجام کیا ہو؟ طاء نے لکھا ہے کہ انسان پر زعم کی میں خوف خدا کا غلبہ رہتا جاہے اور مرتے وقت رصت خداد عمدی کی طرف توجہ ہوجانی جاہے۔ اسمل اعتبار آخری انجام کا ہے۔ ای لئے جناب رسول اللہ کانے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الرَّحُولَ لَيَحُمَّ لُ الزَّمَانَ الطُّويلَ بِعَمَلِ آهُلِ الْحَنَّةِ ثُمَّ يُمُحَثُمُ لَهُ حَمَّلُهُ بِعَسِلِ آهُلِ النَّارِ وَ إِنَّ الرحلَ لَيَعمَلِ الزَّمانَ الطَّويلَ بِعَمَلِ آهُلِ النَّارِ ثُمَّ يُحُتَّمُ لَهُ بِعَمَلِ آهُلِ الْحَنَّةِ وصله حول ١٣٣٣/٢

آدى ايك طويل زمانه تك الل جنت دالے اعمال كرتار بتا ہے كراس كى عملى زعرى كا افتام جنيوں مال كا افتام جنيوں ميے دعرى كا افتام جنيوں دالے اعمال پر موتا ہے۔ اور بھی آدى طويل عرصة تك جنيوں ميے عمل على جنار بتا ہے كراس كا فاتم الل جنت دالے اعمال پر موتا ہے۔

اور بخاری شریف کی موایت بی ہے کہ و اِنسما الا عُسَالَ بِالْعَوَ اِیْسِم دِمعادِی هـ هـ اِنسما الا عُسَالَ بِالْعَوَ اِیْسِم دِمعادِی هـ هـ دِمد م ۱۹۸۹) میں اعمال کی قبولیت کا مدارا نجام پر ہے۔ اس لئے ایک میڈ کوشش کی جائے اور اللہ تعالیٰ ہے دعا میں جائے کہ اس کے فعل اور تو فین ہے خاتمہ بخیر ہوادرا ایمان اور عمل صالح کے اعتبار ہے سب ہے اجھے دوئت میں بارگاہ این دی میں حاضری کی دولت نمین بور میں کی اعتبار ہے سب ہے اجھے دوئت میں بارگاہ این دی میں حاضری کی دولت نمین ہو ۔ حضرت ما کو بلنے والے رب! میر کے دل کو اپنی اطاعت پر ابابت قدم فرمادے " تو میں نے عرض کیا کو بلنے والے دب! آپ کھر ت سے بیدو ما کیوں ما گئتے ہیں کیا آپ کو کی بات کا خطرہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ! آپ کھر ت سے بیدو ما کیوں ما گئتے ہیں کیا آپ کو کی بات کا خطرہ ہے؟ اس پر آنخضرت کا نے جواب دیا کہ " عائشہ جھے اپنے او پر کیے الحمینان ہو سکتا ہے جبکہ

#### سوءخاتمہ سے ڈرتے رہیں

کوئی بڑے سے بڑاعبادت گزار بھی حتی طور پر پیشائت نہیں دے سکتا کہ مرتے رفت اس فاانجام کیا ہوگا۔ دنیا بی ایسے جرت ناک واقعات بکٹرت پائے گئے ہیں کہ آدمی پوری ندگی اچھے اعمال کرتار ہا مگر آخری وقت میں اسکے صالات بگڑ گئے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدانجا کی سے محفوظ رکھے۔آمین۔

ذیل میں ایسے بی چند عبرت آموز واقعات نقل کئے جاتے ہیں۔

بدنظري كاانجام

(۱) معری ایک فض برا برمجدی رہان تھا پایندی سے اذان دیتا اور جماعت بیل شرکت کرتا، چرے برعبادت اور اطاعت کی رون بھی تھی ، انقاق سے ایک دن جب اذان دینا کے کئے مجد کے بینارے پر چڑھا تو قریب بیل ایک بیسائی فض کی خوبصورت لاک پر نظر پڑی جے دیکے کروہ اس پردل وجان سے فریفیۃ ہوگیا اور اذان چھوڑ کر وہیں سے سیدھاس مکان بیل پہنچا ہڑی نے اسے دیکے کر پوچھا کیا بات ہے؟ بیرے کھر بیل کیوں آیا؟ اس نے جواب دیا بیل تھے اپنا بنانے آیا ہوں اس لئے کے تیرے من و جمال نے میری علی کو او نون کر دیا ہے۔ لڑی نے جواب دیا کہ بیل کونا تو مسلمان اور بیری علی کونا تو مسلمان اور بیری علی کونا ہوں ، میرا باپ اس رہتے پر تیار نہ ہوگا اس فض نے کہا بیل خود و مسلمان اور بیل ہوں ، میرا باپ اس رہتے پر تیار نہ ہوگا اس فض نے کہا بیل خود و مسلمان اور بول ہوں ۔ چنا نچاس نے محض اس لؤی سے تکاح کی خاطر میسوی نہ جب قبول کر لیا (نہو ذ باللہ من ذلک) لیکن ایمی وہ دون بھی پورانہ ہوا تھا کہ فیض اس کھر بیس رہتے ہوئے کی کام کے من ذلک) لیکن ایمی وہ دون بھی پورانہ ہوا تھا کہ فیض اس کھر بیس رہتے ہوئے کی کام کے من ذلک کیکن ایمی وہ دون بھی پورانہ ہوا تھا کہ فیض اس کھر بیس رہتے ہوئے کی کام کے من ذلک کی تیا دور تھی ہوگئی دین دین

کی اللہ سے شوم کھنے کی کا اللہ کا مالہ کی مال

# حضرات شخين پرتمراكرنے كى سزا

شراب نوشى بدانجامي كاسبب

(۳) معرجن کابیان ہے کہ ملک شام میں ایک شرائی فض کومرتے وقت کھے کی تقین کی تو اس نے جواب میں گلہ پڑھنے کے بجائے بیالفاظ کہنے شروع کے امثر بواشی الرخود کی اور جھے بھی پلا) لین اس کے دماغ پرشراب نوشی میں مسلاری واللہ کو اللہ اسووں المودی میں اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ شراب نوشی ہے بھی آدی بکشرت بدا نجامی ہے دو چار ہوتا ہے بیگرا ور بنیا دے اور موہ خاتمہ کا براسب ہے۔

دنيا سے حد سے زیادہ لگاؤ كا انجام

(٣) شرا مواز من ایک فض کومرتے وقت کلے ی تلقین کی گی تو دو کلہ پڑھنے کے بجائے کی تلقین کی گی تو دو کلہ پڑھنے کے بجائے کی کہتارہا" گیارہ، بارہ، تیرہ" می صابدال تھاادر پوری زعدگی اس کی صاب

الله سے مدوم عصف کی کھا۔ وہ اس کے مرت وقت کلہ پڑھنے کے بجائے داب بن گذری تی وہ بن سے بھور فیصل کے ایک اس کے مرت وقت کلہ پڑھنے کے بجائے حماب می لگا تارہا۔ ای طرح ایک فیض کونزع کے وقت کلہ پڑھنے کو کہا گیا تو وہ کہنے لگا کہ میرے فلال گرکے اعداس طرح اصلاح میرے فلال گرکے اعداس طرح اصلاح کردو احتی مرت وقت بھی اس کا دل مکان اور باغ میں انکارہا۔

(۵) ایک فض نزردگائے پال رکی تی اوروواس سے بہت زیادہ مجت کرتا تھا جب مرح دقت اس کو کلے کی گردان عی مرح دقت اس کو کلے کی گردان عی اس مراحد کو ہے، دردگائے کی گردان عی اس مراحد کو ہے، دردگائے کی گردان عی

ان واقعات سے اعدازہ لگایا جاسکتا ہے کہ دنیا داری میں صدیے زیادہ شخولیت اوردن رات کاردبار اور پیر کمانے کی دھن الی اعنت ہے جوانسان کوسن خاتمہ کی دولت سے محردم کر سکتی ہے۔اللم احفظنامندم۔ آمین۔

الثدوالول كواذيت دييخ كاانجام

(۲) مشہور عالم علامہ ابن جر بیٹی نے "فاوی عدید "شی نقل کیا ہے کہ ابن القاء ، نام کا ایک فض جس نے علوم اسلامیہ شی زیروست مہارت عاصل کر کے فرق باطلہ سے بحث و مناظر ہے کا ملکہ عاصل کر لیا تھا اپنی علی صلاحیت کی وجہ ہے اس کو خلیفۃ السلمین کا تقرب حاصل ہوا اور فلیفہ نے اس پراھیا دکرتے ہوئے بادشاہ روم کے دربار شی اے اپنی مکومت کا سفیر بنا کر بھیجے دیا۔ روی بادشاہ نے اس کے اعزاز میں بڑے بڑے امراء اور عیسائیوں کے فرائی ہوئے ویا۔ روی بادشاہ نے اس کے اعزاز میں بڑے بڑے امراء اور عیسائیوں کے فرائی ہوئی ہوئے کو کر بحث کے دوران ابن المقاء نے ایک مرل تفکو کہ سارے حاضرین پر ساٹا چھا کیا اور کی ہاں کے دوران ابن المقاء نے ایک مرل تفکو کہ سارے حاضرین پر ساٹا چھا کیا اور کس ہاس کے ابن کا جماب شدین پڑا۔ میسائی بادشاہ کو کھل کا جراجہ کے سات کے سام المقاء کو شیف جی اس کے سام المقاء کو شیف جی اس کے سام المقاء کی درخواست کی المتاء کے ایش کی اور اس کے سام نے ایش طرف کی درخواست کی بادشاہ نے بیٹر طرف کائی کہ اگر ہو جیسوی فی میں جو کر بادشاہ سے اس سے نکاح کی درخواست کی بادشاہ نے بیٹر طرف کائی کہ اگر ہو جیسوی فی میں جو کر بادشاہ سے اس سے نکاح کی درخواست کی بادشاہ نے بیٹر طرف کائی کہ اگر ہو جیسوی فی جس جو کر بادشاہ سے اس سے نکاح کی درخواست کی بادشاہ نے بیٹر طرف کائی کہ اگر ہو جیسوی فی جیسے جو ل کر لیے تو نکاح مکن ہے۔ چنا نچود بی ابن

القاء جس نے بادشاہ کی مجلس میں عیسوی فدہب کے تارو پود بھیر کر عیسائیوں کو لا جواب ہونے پر مجبور کردیا تعام کی السام جونے پر مجبور کردیا تعام کا میں کا میں کا میں کا جواب ہوئی ایک لڑی کے عشق میں گرفتار ہو کر عیسوی فدہب قبول کر کے مرتد ہوگیا اورائی ارتد اولی حالت میں جہنم رسید ہوا۔ (اعدان اللہ منه) کہتے ہیں کہ ابن البقاء نے شروع طالب علمی کے زمانہ میں ایک بڑے برزگ کی شان میں گتا فی کرنے اور انہیں ذکیر کے خارادہ کیا تھا اور ان برزگ نے ای وقت کہ دیا تھا کہ میں تھے کو جہنم میں جل ہوا در کھر ہا ہوں۔ (نادئ صدید میں)

سيدنا حضرت حسين كوتيرمارنے والے كابدترين انجام

(2) ایک فخص جس کا تام زرع تھا اس نے میدان کربلا ہیں ریحالہ الرسول سیدتا حضرت حسین کو تیر مارکر پائی کی طرف جانے سے دوک دیا تھااور اپنے تیرے آپ کی گردن کورخی کردیا تھا،اس کے اس عمل پرسید تاحسین کی زبان سے بدوعانکی کہ "اے اللہ اسے پیاسا کرد ہے،اے اللہ اسے پیاسا کرد ہے۔ "راوی کہتا ہے کہ جھے اس فخص نے بیان کیا جوزر مر کے مرض الموت ہیں اس کے پاس حاضر تھا کہ اس کا عبرت تاک حال یہ تھا کہ وہ بیک وقت پیدی کی طرف خت کری اور چیٹے کی طرف خت سردی محدوں کر کے جی رہا تھا۔ اس کے سامنے لوگ پیکھا جمل رہے ہے جبکہ اس کی چیٹے کی طرف آگیٹھی رکی ہوئی تھا۔ اس کے سامنے لوگ پیکھا جمل رہے ہے جبکہ اس کی چیٹے کی طرف آگیٹھی رکی ہوئی میں۔ اور وہ کے جارہ افغا بھے پائی پلاؤ پر اس سے جس مراجار ہا ہوں " چتا نچہ ایک بہت بڑا شہ اور وہ کے جارہ افغا بیات بھروہ سب اکیلا بی پی گیا، اور پھر بھی پیاس بیاس پیار تا رہا۔ اس کا پیٹ اونٹ کے پیٹ کی طرح سب اکیلا بی پی گیا، اور پھر بھی پیاس بیاس پیار تا رہا۔ اس کا پیٹ اونٹ کے پیٹ کی طرح

سيدنا حضرت سعيد بن زير چموادعوي كرنے والى

عورت كاانجام

حفرت سعيد بن زيرها شاران دس خوش نفيب محابه من موتاب جن كوجتاب

الله سے شرم کوئے کہ ۱۳۵۵ کے ۱۳۵۰ کی ۲۳۵ کی ۲۳۵ کی رسول المالية نے دنیا على على جنت كى بشارت مرحمت فرمائى بــايك ورت اروى بنت اولی نے آپ پردوکی کردیا کہ آپ نے اس کے مکان کے کھے سے پر قاصبانہ بعد کر لیا ہے۔معاملہ مروان بن افکم تک پہنچا جواس وقت مدیند کے گورز تھے۔مفرت معید کو عدالت يس بايا كياآب في ارشادفر مايا كر بعلا يس كييكسى كي زين د باسكا مول جبري نے خود آنخضرت علی سے ساہے کہ جھنف کسی کی ایک بالشت زیمن بھی غصب کر لے اواس کے بیچے کی ساتوں زمین کی مٹی اس کے مطلے میں تیا مت کے دن طوق بنا کرڈ ال دی جائے گے۔مروان نے یہ جواب س کر کھا کہ اس کے بعد آپ سے حرید کی شوت مانگنے کی ضرورت نبیں ہے۔اس کے بعد حضرت سعید نے عورت پر بدوعافر مائی کہ: "اےالله اگرب مورت این دوے میں جموثی ہے تو (۱) میرے دعویٰ کی سیائی لوگوں پر ظاہر فرما، (۲) اس مورت کی بینائی سلب فرماء (٣) اوراس کی قبراس کے گھر میں بنادے "راوی فرماتا ہے کہ اس داقد کے کھروز بعدی مدیے میں ایبا سال بہا کہ اس سے مکان کی اصل بنیادیں ظاہر ہو گئی اور معرت سعید کی سیائی داشع ہوگی۔ کھ عرصہ کے بعد مدعیہ مورت کی بینائی جاتی رہی۔اور پھرایک دن وہ ٹول ٹول کرایے گھر میں چل رہی تھی کہ گھر ہی کے ایک كؤس ش كركرمركى\_(سلمشريف،١٧ ١٣٠٠ الاصاب،١٨٨١ مدالفاب،١٧٧١)

حضرت سعد بن افی و قاص بر بہتان لگانے والے کا انجام (۹) حضرت سعد بن ابی وقاص بر بہتان لگانے والے کا انجام کے زمانہ میں کوفہ کے گورز تھے۔اہل کوفہ میں سے پھی لوگوں نے ان کے بارے میں شکایتیں صفرت عرشک پہنچا کیں جھی میں یہ شکایت بھی تھی کہ دہ نماز بھی اچھی طرح نہیں پڑھاتے، حضرت عرش نے آئیں مدینے بلاکر تحقیق فرمائی تو آپ نے جواب دیا کہ میں تو انہیں آخضرت میں کے طریقہ کے مطابق نماز پڑھا تا ہوں لینی عشاء کی ابتدائی دور کھتیں طویل پڑھا تا ہوں اور آخری دور کھتیں بکی پڑھا تا ہوں، حضرت عرش نے فرمایا کہ واتنی آپ

الله سے شرم کوئے کہ کا انگری کے انگری کا انگری کا انگری کا انگری کی انگری کی انگری کی انگری کی انگری کی انگری كرمعلوم كري كدكوفدوالول كاحفرت معد ك بارے يس كيا نظريہ ہے؟ چنا نجوان لوكوں نے جس مجد مل بھی تحقیق کی وہاں کے لوگوں نے حضرت معدی تحریف کی مگر جب ب لوك " بن عيس " كي مجد مي بنج تو و بال ايك فخص جس كانام اسامه اور كنيت الوسعدة تقي كمرا موااوركني لكاكه جب آب الله كاواسط دے كر تحقيق كرتے ميں تو سنے! كرسدن توجهادی جاتے ہیں، اور نفیمت کوتشیم کرنے میں برابری کرتے ہیں اور فیملوں میں انساف سے کام لیے جیں۔اس کے بدالزامات س کرحفرت معدف فرمایا کراللہ کا حماب على تين بددعا كي كرتا مول اے الله اگر يہ تير بنده اين دوكي على جمونا مو اور حض ریا کاری اور شرت کے لئے اس نے بیٹھوٹے الزام نگائے مول تو (۱) اس کی عمر لمی فرما (٢) اور اس كے فقر و فاقد كوطويل كردے (٣) اور اسے فتوں ميں جتا كر دے۔ اس روایت کے راوی عبدالملک کتے میں کراس کے بعد میں نے اس مخص کواس حال میں دیکھا كرائبانى بدهاي كي وجه سے اس كي بينوي تك اس كى الكموں برالك آئى تھيں ليكن وه راست چلتی از کول سے بھی چیز جمال کرنے سے بعض نداتا تھا۔اور جب اس سےاس کا طان يوجهاجا تا الوجواب ويتاكد شيئ مَنتُون أصابَتُني دَعوة مَعد لين مُتدهل جلا يورُ حامول، مجيس حدَّى بدوعا لك كن ب-السلَّه م احف ظن امند . (معدوى شريف ١١١٠ امجابي النموة ٣٥٥)

صحابہ برطعن وشنیع کرنے والے پر حضرت سعد کی بدوعا عامر بن سعد کی بدوعا عامر بن سعد کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت سعدابن الی وقاص آیک الی بھامت پر گذرے جوس کی فضی کی فشکو فورے سرجما کر سننے میں مشغول تھے۔آپ نے بھی تحقیق حال کے لئے سرا ندر ڈال کراس کی بات کی تو دیکھا کہ وہ حضرت علی مشخول نے۔آپ طلق اور حضرت و بی گھا کہ دہ حضرت سعد نے اسے اس حرکت سے نع کیا، مگروہ بازنیں آیا ہو آپ نے فر مایا کہ دیکھو! میں تھے پر بدد عاکر دول گا ،اس نے کہا کہ آپ توا سے و می کویا کہ آپ توا سے و می کویا کہ آپ توا سے و می کویا کہ آپ نی ہول؟اس کے بعد حضرت سعد کھر تشریف لے

الله سے مدوم کھونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر ان الفاظ میں بدوعا کی کے ۔وضوفر مایا، دو رکعت نماز ردھی، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر ان الفاظ میں بدوعا کی کہ "اے اللہ!اگر تجے معلوم ہے کہ بیا ہے لوگوں پر سب وسم کر رہا ہے جن کے اتحال تیرے دربار میں بنی چے ہیں، اور اس نے انہیں برا بھلا کہ کر تیرا ضعہ مول لیا ہے۔ تواسے تو آج می جرب تاک نشانی بناد ہے۔ اب عامر بن سعد کہتے ہیں کہ بدد عاما تکتے تی ایک بدکا ہوا بختی اون میں میں کہ بدوعا ماس محض تک پہنچا لوگ ڈر کے موابختی اون میں میں زبان ورازی مارے دو بھاگ کے اور اس بد کے ہوئے اون نے ضحاب کی شان میں زبان ورازی کرنے والے فیم ول اور منہ سے اس کے اصفاء چبا چبا کر برسر عام ہلاک کر کرنے والے فیم کو کے کرلوگ دوڑتے ہوئے حضرت سعد کے پاس پنچ اور انہیں خبر کا اللہ بیجبرت تاک منظر و کے کرلوگ دوڑتے ہوئے حضرت سعد کے پاس پنچ اور انہیں خبر خال کہ دائے ابوالی (حضرت سعد کی کنیت ہے) اللہ تعالی نے آپ کی بددعا کی تجو لیت خالج کردی ہے۔ (البداید، و المعاباء کے ۱۰ اللہ تعالی نے آپ کی بددعا کی تجو لیت خالج کردی ہے۔ (البداید، و المعاباء کے ۱۰) اللہ تعالی نے آپ کی بددعا کی تجو لیت خالج کردی ہے۔ (البداید، و المعاباء کے ۱۰) اللہ تعالی نے آپ کی بددعا کی تجو لیت خالج کردی ہے۔ (البداید، و المعاباء کے ۱۰) "



# حسن خاتمه إعظيم دولت

جس فض کوایمان کامل اوراعمال صالح کے ساتھ دنیا سے روات نہے ہوجائے تو یہ الی عظیم دولت ہے جس کے مقابلے علی کا سات کی ہردولت نہے ہے۔ اس لئے ان تمام اسباب کوافقیار کرنے کی ضرورت ہے جو حسن حاتمہ کا ذریعہ بغتے ہیں۔ اس سلسلہ علی سب سے زیادہ نفع بخش اور مفید چنے علیاء اور اولیاء اللہ سے تعلق اور محبت ہے۔ جو محف اللہ کے نیک بندوں سے جتنا زیادہ تعلق رکھے گا انشاء اللہ آخرت علی وہ اتنا ہی کا میاب و کامرال ہوگا، جناب رسول کھی کا ارشاد گرامی ہے: السفر ءُ مَعَ مَنُ اَحَبُ (ترمدی کا مرال ہوگا، جناب رسول کھی کا ارشاد گرامی ہے: السفر ءُ مَعَ مَنُ اَحَبُ (ترمدی سریف ۲ / ۶۲) یعنی آدمی کا حشر اپ محبوب کے ساتھ ہوگا ہوا گر ہماری محبت اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا ہوا گر ہماری محبت اولیاء اللہ کی ساتھ ہوگا ہوا گر ہماری محبت اولیاء اللہ کی کے ساتھ ہوگا ہوا گر ہماری محبت اولیاء اللہ کے اللہ میں کہ مرتے وقت آدمی کے ساتھ اس کے الل مجلس پیش کے جاتے ہیں اگر دہ لہو ولعب والی سوسائی میں پڑا دہا تہ دی لوگ پیش ہوتے ہیں اور اگر اہل خیر کے ساتھ تھاتی رکھتا تھاتو والی سوسائی میں پڑا دہا تہ دی لوگ پیش ہوتے ہیں اور اگر اہل خیر کے ساتھ تھاتی رکھتا تھاتو والی سوسائی میں پڑا دہا تا ہے۔ (شری السدور ۱۳۱۲)

ببرحال صلحاء اور اولهاء الله سے عقیدت و محبت حسن حاتمہ کا بہترین اور مؤثر ذراید ہاس کے حصول کی کوشش کرنی جائے۔

الله والول كى رحلت كيعض قابل رشك

أوربثارت أميز حالات

حسن خاتمہ سے مرنے والے ی محض ظاہری حالت مرادنہیں ۔۔۔ کیونکہ بعض مرتبداییا ہوتا ہے کہ بدے سے بداصالح اور بزرگ فحض خطرتاک حادثہ سے دو جارہوکر

ا جا تك وفات يا جاتا ہے اور بھى كوئى بگر الفض بدى آسانى اور اچھى حالت ميں رحلت كرتا ے۔ بلكد سن خاتمہ كا مطلب يه ب كه آدى كائل ايمان بهتر اعمال، انابت الى الله، اور رحت خداوندی کا امیدوار ہوکر بارگاہ ایزدی ش بنجے، ان حالات کے ساتھ ظاہری طور پر اے کتنی بی تکلیفیں پنچیں تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔اور اگرید کیفیات معدوم مول تو پھر محض آسانی کی موت سے آخرت میں کھے فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ ایک مدیث میں جناب رسول الله الله الله المناوفر ما يا كرالله تعالى جب كى بنده سے عبت كرتا ب تواسے مشاس عطافر ماديتا ہے، حفرات محابد نے عرض كيا كم مفاس عطاكرنے كاكيا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ اے انقال سے قبل ایسے اعمال خیر کی توفق عطا کرتا ہے کہ اس کے پاس بروس میں رہے والے اس سے خوش ہوتے ہیں اور بعد میں اس کی تعریف كرت بي (الرواجرعن ابن حبان ٢٩٥/١) اى طرح أيك روايت ين آتخضرت الله نے ارشاد فرمایا کہ جس محف کا مرتے وقت آخری کلام کلم شہادت اور کلم خطیبہ مواورول ككامل يقين كماتحدووا يرهقوانشا والثداس جنت من داخل نعيب موكارآ كده صفات على حضوراكرم الهواور چنر صحابة اور اولياء الله كے حالات وفات ولي كے جاتے ہیں تا کہ شوق و ذوق کے ساتھ ساتھ ان حضرات کی عظمت و محبت سے بھی ہمارے سینے معمور موجا تعل

آتخضرت صلى الشعليه وآله وسلم كاحادثه وفات

امت محدیہ کے لئے سب سے برا سانحہ جس کے تصور سے آج بھی رو تکئے کھڑے ہوجاتے ہیں ہمارے آقا وسر دار ، سرور کا بکات فخر موجودات حضرت محمطانی صلی اللہ علیہ وآل وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے۔ یہ ایباالمناک کو تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی اپنے حواس بجاندر کھ سکے اور ان کی آتھوں کے سامنے اندھیر چھا گیا نا مرت محروضی انتقال عنہ جیسے جری اور بہا در فخص بھی تکوار لے کرمجد نبوی میں کھڑے ہوگئے کہ جو فخص یہ کی کے حضور اقدس علیہ الصلو قاوالسلام پردہ فرما بھی جیں تو ای تکوار

الله سے شوم کمعنے کی دون کا دون ماردی جائے گی۔ اس وقت امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابو برصدیت رضی الله تعالی عند نے پوری بیدارمفری کا شہوت دیتے ہوئے بیا علان فرمایا:

مَنُ كَانَ مِنْ كَانَ مِنْ كُمَ يَعُبُدُ مُحَمَّداً فَإِنَّ مُحَمَّداً قَدْمَاتَ وَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ يَعُبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ لَايَمُوتُ قَالَ اللهُ تَعَالىٰ: وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولَ قَدْ حَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ الخ (بعادى هويف ٢٠٠٠/٢)

تم میں سے جو فض محر ( ) کی عمادت کیا کرتا تھا تو وہ بھے لے کہ محر اب اس دنیا سے تشریف لے جا چکے جیں، اور جو فض تم میں سے اللہ کی عمادت کرتا تھا تو یقین کر لے کہ اللہ تعالی بمیشہ سے زندہ ہے اس پر بھی موت طاری نہ ہوگی، پھر آپ نے بیر آ پیش پر حیس و مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولُ الخ۔

حضرت عروضی الله عند فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ بیہ آیتیں آج بی تازل ہوری ہیں، جب جھے آپ کی موت کا لیتین ہوگیا تو میری حالت بیہ وگئ کہ میر باقت میرا ہو جھا تھانے کے محمل شدہ یا کے اور بھی باقتیار زمین پرکر کیا۔ (بعادی شریف ۱۳۳۷)

شدید مرض الوفات میں جب آپ جماعت سے نماز پڑھانے کے لئے مجد تشریف نہ لا سکے تو آپ نے تاکید کر کے سیدنا حضرت الدیکر صدیق رضی الشد عنہ کو نماز پر ھانے کا محمر فرمایا ، حضرت الدیکر صدیق رضی الشد عنہ نے آپ کی حیات میں کا انمازی اوا کرائیں ۔اس دوران نی اکرم شی نے امت کو کتاب اللہ کو مضوطی سے تھا ہے رکھنے ، فلام با تدیوں اور موروں کے حقوق کی رعایت کرنے نیز نماز کا امتمام رکھنے کی تاکید اور وصیف فرمائی ،ای شدت کے عالم میں آپ شی نے اپن قبر مبارک کو بجدہ گا منانے سے من خرمائی ،اوراس سلسلے میں یہودیوں کی برخملی پر کیرکرتے ہوئے فرمایا:

لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ التَّعَلُوا قُبُورَ آنْبِيَاتِهِمُ مَسَاحِدَ (بعادى هوه ١٣٩/١) الله تعالی کی لعنت ہے بہود یوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیا علیم السلام کی قبروں کو محدد کا وہنالیا۔

اَللَّهُمَّ اَعِنَّى عَلَى سَكْرَاتِ الْمَوُتِ (حسال ترمذی/۲۷) اےاللہ! موت کی تختیول پرمیری دوفرہا۔

حضرت عائشرض الله عنها فر ماتی جی که ش اکثر آپ سے یہ بات مناکرتی تھی کہ کس نی کی وفات اس وقت تک نیس ہوتی جب تک کہ خود اس سے دنیا یا آخرت می رہنے کے بابت اس کی رائے معلوم نہ کر لی جائے۔ چنا نچہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا جب کہ آپ کا سرمبازک میری گود میں تھا تو آپ کا سائس تیز چلنے لگا اور آپ نے فرمایا: مَعَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النّبِينَ ۔ (لیمی میں نے ان لوگوں کے ساتھ و بہنا کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ و بہنا کہ میں کہ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النّبِينَ ۔ (لیمی میں کے ان لوگوں کے ساتھ و بہنا کہ میں میں کہ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النّبِينَ ۔ (العنی میں بے ان لوگوں کے ساتھ و بہنا کہ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النّبِينَ ۔ (العنی میں بحد کی کہ اب آپ نے آخرت کو افتیار فر مالیا ہے۔ (عادی شریع میں میں اللہ عند کہ اللّٰہ عَلَیْ کہ اللّٰہُ عَلَیْ کہ اللّٰہ عَلَیْ کُونُ عَلَیْ کُونُ کُی کہ اللّٰہُ کہ اللّٰہ عَلَیْ کُونُ کُلُونُ کُلُونُ

آخفرت ملی الله علیه وآله وسلم نے دغوی زعری بیس سے آخری مل جو انجام دیا وہ مواک کے ذریعہ یا گیزگی حاصل کرنا تھا، چنا نچہ حضرت عائشہ مدیقة رضی الله عنها فرماتی بیس کہ مرض الوقات بیس آخفرت کی میں کو دیش مررکے کرآرام فرماتے، ای عنها فرماتی بیس کہ مرض الوقات بیس آخفرت کی دیش مررکے کرآرام فرماتی ایک تازہ درمیان میر سے بیمائی عبدالرحمن این ابی بکراس حال بیس آئے کہ ان کے ہاتھ میں ایک تازہ مواک کو نظر جماکر دیے تھے، آخفرت کی نے اس مواک کو نظر جماکر دیکھا کر دیکھا (جس سے جھے ایمازہ ہو گیا کہ آپ مسواک کرنا چا جی کالہذا بیس نے وہ مسواک ان سے لے کراچی طرح چیا کر ملائے کر کے آخفرت کی خدمت بیس بیش مسواک ان سے لے کراچی طرح چیا کر ملائے کر کے آخفرت کی خدمت بیس بیش کی ۔ چنا نچ آخفرت کی خدمت بیس بیش کی ۔ چنا نچ آخفرت کی این ایس سے فارغ ہی ہو کے آپ ادست مبارک یا آگی آسان کی طرف اٹھائی اور تیمن مرجہ یا الفاظ د ہرا نے نبی الرفیق الا علی میمری گودی بیس انتقال فرما گئے ۔ ان لله و ان البه راحمون ۔ (ہماری شریف کارک شریف ۱۳۸۷)

#### الله سے سرم کھنے کہ کھی ہے اور اس ۱۵۲ ک

ایک اور روایت میں ہے کہآپ نے وفات کے وقت بیردعا فرمائی۔

اللُّهُم اغْفِرُلِي وَارَ حُمني والْحِقْنِي بإلرَّ فِيُقِ الْاعلى (بحارى هريف)

اے اللہ! مجھے معاف فرما اور مجھے پر رحم فرما، اور اعلیٰ درج کے رفیق کے ساتھ مجھے لاحق فرما۔

آخضرت کی دفات کی خبرے دیے ہیں کہرام کی گیا۔ یے جاناروں کا آسرا چلا گیا، مجبان نبوت کا سب سے برامحبوب خود اپنے محبوب یعنی رب العالمین سے دصال کی سعادت سے بہرہ در ہوگیا، دینہ جس ہر طرف سسکیاں اور آئیں تھیں۔ جن کا اظہار زبان سے کم آمکھوں سے بہنے دالے گرم گرم آنووں کے سل رداں سے زیادہ ہور ہا تھا۔ مجد نبوی جس موجود حضرات صحابہ کی حالت عجیب تھی، کوئی بھی اس المناک حادث پر اپنے ہوش جس معلوم نہ ہوتا تھا کی کی زبان گئل تھی ہو کوئی آنووں کے سیاب جس تصویر غم بنا ہوا تھا۔ لوگ جہران تھے کہ اب کیا ہوگا؟ نظرین اس نازک موقع پر آپ دی کے سب عربی رفتی سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ڈھوٹھ رہی تھیں کچھ دیر بعد حضرت ابو بکر صف سے قربی رفتی سید عرجہ کی غرصال قدموں سے تشریف لائے، پہلے سید ھے جرک مبارکہ جس تشریف لائے، پہلے سید ھے جرک مبارکہ جس تشریف لے گئے جہاں آپ بھی کا جسد خاکی یمنی چا در جس ڈھکا ہوار کھا تھا، حضرت ابو بکر قربان اللہ تعالی آور رو سوت آپ کے لئے مقدر قربان اللہ تعالی آپ پر دو موقوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ اور جوموت آپ کے لئے مقدر قربان اللہ تعالی آپ پر دو موقوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ اور جوموت آپ کے لئے مقدر تقربان آپ بھی دورارہ تشریف کی کہ پھرموت آپ کے لئے مقدر تھی دورآ چکی " ( ایعنی اب آپ پر دو موقوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ اور جوموت آپ کے لئے مقدر تقور ابن اللہ تعالی آپ پر دو موقوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ اور جوموت آپ کے لئے مقدر تقور تھی "دورارہ تھی" ( ایعنی اب آپ پر دو موقوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ اور جوموت آپ کے لئے مقدر تھی دورآ چکی " ( ایعنی اب آپ پر دوروان کو جمع نہیں فرمائے گا۔ اور جوموت آپ کی کھوری ان کے ساتھ کھی دورآ چکی " ( ایعنی اب آپ پر دوروان کی تعالی کے دورارہ تشریف نہیں لائیں گئی کے کہرموت آپ کے کہرموت آپ کے کہور کو تو تو بی کھیں کے کہور کو تو تو کی کھوری کے کھوری کے کہور کو تو تو کے کھوری کھوری کے کھوری کھوری کے کھوری کے کھوری کھوری کے کھوری کھوری کے کھوری کھوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کھوری کے کھوری کھوری کوری کھوری کے کھوری کے کھوری کھوری کے کھور

( بغارى شريف مع حاشية ١٠٠١)

ادرا کےروایت میں یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ عندنے پیشانی مبارک کو چو منے کے بعد آپ کوان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔

"حفورامیرے ال باپ آپ پرقربان، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تی اورموت اسماد میں اور آپ کی دفات حسرت آیات سے نبوت کا دہ سلساد تم ہو گیا جو آپ

الله سے معرو عصف کی دات سے نیم نیمواتھا، آپ کی شان نا قابل بیان ہاور آپ کی دات سے پہلے کی نمی کا وفات سے نم نیمواتھا، آپ کی شان نا قابل بیان ہاور آپ کی دات سرا پاتلی گاہ دونے سے بالا تر ہے، آپ نے امت سے وہ خصوصی برتاؤ کیا کہ آپ کی دات سرا پاتلی گاہ بین گئی، اور آپ نے دحت کو اس قدر عام کیا کہ ہم سب آپ کی نظر میں برابر قرار پائے، آپ کی موت اگر افقیاری ہوتی تو ہم آپ کی وفات کے بدلے گئی تی جانیں لٹا دیے، اور اگر آپ نے دونے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو آپ کی یاد میں اپنی آٹکھوں کے آنسو خلک اگر آپ نے دونے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو آپ کی یاد میں اپنی آٹکھوں کے آنسو خلک کر ڈالے، مگر ایک چیز ہمارے قابو سے باہر ہے وہ دل کی کڑ ہن اور آپ کی جدائی پر ڈئی تعلیف ہے جو برابر باتی دہ گر گر می شہر کے دربار میں ہمیں یا د حضور تک پہنچا و سے۔ اور اسے محر ( ایس ہمیں بائے ر کھے، اور یقین جانے کہ آگر آپ نے ہمیں صبر و سکون کی تعلیم نہ دی ہوتی تو ہم اس وحشت اثر حاد شکو ہم گزیر داشت نہ کر پاتے۔ اساللہ سکون کی تعلیم نہ دی ہوتی تو ہم اس وحشت اثر حاد شکو ہم گزیر داشت نہ کر پاتے۔ اساللہ المارابی پیغام ہمارے نی تک پہنچا دے، اور ہمارے بارے میں اسے مخوظ فرا ا

اس کے بعد آپ سجد بیل تشریف لائے اور تملی آمیر خطبدار شادفر مایا جس سے لوگوں کے موش بجا موسے اور خلافت، نماز جنازہ اور تدفین کے مراحل انجام دیے ۔ دالروض الا نف ۱۲۵/۳)

ارئ الاول الدیر کون چاشت کونت آپ کی وفات ہوئی۔ پر کابقیہ دن اور منگل کی رات خلافت کے قیام اور بیعت کی تکیل میں صرف ہوئی ، منگل کی منح کوآپ کونسل دیا گیا، پھر انفرادی طور پر نماز جنازہ پر صنے کا سلسلم شروع ہوا جو پیرا دن گذار کر رات تک جاری رہا، پھراس رات بی میں آپ کی مذفین عمل ہیں آئی۔ صَلّی اللّه عُلَیْهِ اللّه عَلَیْهِ اللّه مَرَّة دار اور من الا نف ۱۳۵۳، المبدية و النهاية ۱۸۳/م الله والنوة و طهره)

بخای شریف کی ایک روایت مل ہے کہ آنخضرت کے شدت مرض کے زمانے مل آپ کی شرور ہے کہ آخضرت کی ایک سردار،سیدہ حضرت زمانے مل آپ کی سب سے چیتی صاحبزادی، اہل جنت عورتوں کی سردارہ سرور کی اللہ عنہا (جن کو آپ نے پہلے بی اپنی وفات کی اور پھراہل بیت میں سے سب

يَــاابَتَــاه مَاحَــابَ رَبَّـادَعَــاهُ مِيـا اَبَتَاهُ مَنُ حَنَّهُ اَلْفِرُ دُوسِ مَاوَ اهْمَيَا ابتَاهُ اِلْي حبرَليلَ نَنْعاهُــ (معاري هريف ١٢٢/٢)

ہائے میرے بیارے اباجان! جنوں نے اپنے رب کی دوت تول کر لی۔ والے میرے بیاد الداجن کا شمکانہ جنت الفردوں ہے۔ا اوالدنامدار! جن کی وفات پر محضرت جرکل علیہ السلام کے سامنے کریدوگر ادی کردہے ہیں۔

چر جب آپ کو دُن کر دیا گیا تو حضرت فاطمه رضی الله عنهانے شدت تاثر ہیں حضرت انس رضی الله عنہ سے فر مایا:

حفرت السرض الشرعندزبان حال سے جواب دےرہے تھے کہ واتی ول تونہ چاہتا تھا مرحم نہوی کھیل میں جرائی کل انجام دیا پڑا۔ (جاہری ۱۳۹۸)

بعض روایات میں بیمی ہے کہ اس کے بعدسیدہ فاطمہرض اللہ عنہانے قبر مبارک سے مٹی اٹھا کرا بی پیشانی پردکھی اورائے سوکھ المحربیا شعار پڑھے۔

مَاذَا عَلَى مَن شَمَّ تُرُبَةً أُمِعمدَ ﴿ أَن لَا يَشُمَّ مَدَى الزَّمانِ غُوالِياً صُبَّتُ عَلَى مُن الرَّمانِ غُوالِياً صُبَّتُ عَلَى الْآيَامِ عُدُنَ لَيَالِيا صُبَّتُ عَلَى الْآيَامِ عُدُنَ لَيَالِيا

ترجمه عجد الله المراج المناس المحين والا اكرد مول موكر مرجر مر مر محد والمحية

الله سے طورہ عصفے کی جات ہیں ہے۔ کا اللہ سے طورہ عصفے کی اور تجب کی بات ہیں ہے کو کداس حادث سے محرے کی تاثی ہے کہ کا اللہ محد ال

### امير المؤمنين سيدنا حضرت الوبكرصد افي كى وفات

امت مجریه مل صاحبا المعلوة السلام کی افضل ترین هخصیت اور آنخضرت المحدی کی حب وجیوب رفتی ، فلیفداول اجر الموسین سیدنا حضرت ایو بر صدی الله من کی سب وفات کے بارے علی متعدد حضرات نے کلما ہے کہ دراصل آپ کو مرود کا کنات ، فخر موجودات ، سیدنا ومولا نامجر رسول الله کی وفات کا اس قد رصد مدفقا کر آپ اندری اندر کی اندر و کی گفت رہ اور بھی اندرونی کرمن اور کھن اور کی اندرونی کرمن اور کی اندرونی کرمن اور کی افدت کا سب بی ۔ آپ نے مرض الوفات علی اکا براصحاب الرائے صحاب کے مصورہ سے ایج بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله عند کو خلیفہ محین فر ما یا اور اس پر بعت لی اور جب بیکام بخیروخو بی انجام یا گیا تو آپ نے بارگاہ ایز دی شی بیدعافر مائی :

"اےاللہ! شی نے جوکام کیا ہاں سے میرا مقصود مرف مسلمانوں کی اصلاح ہے۔ میں نے فتنہ کے ڈر سے جو کھر کیا اس کوآپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں نے اس معاطے میں اپنی دائے ہے۔ اورا پنی دائست میں سلمانون میں سب سے بہتر، طاقتور،اور نیکی پر حریص محض کوان پر حاکم ہنایا ہے۔ میں آپ کے تکم سے اس دنیائے فانی کو چھوڑ رہا ہوں، آپ ان میں میری طرح کے خیرخواہ لوگ پیدا فر ماسے، مسلمانوں کے حکام

الله سے مدوم عصف کا اور عمر بن الخطاب و طلقا وراشدین میں داخل فرما سے اوران کی دعایا کی اصلاح فرما ہے۔ اوران کی دعایا کی اصلاح فرما ہے "۔

آپ کی صاحرزادی ام المؤمنین حطرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ، اسی مشفق والد ماجد کی ماہوں کن پہاری سے سخت پریشان تھیں جب عیادت کے لئے تشریف لا تیں تو آپ کی تکلیف دیکھ کر بے قراری والے اشعار پڑھا کرتیں ، حضرت ابو بکر یہ جواب دیے ، کہ بٹی ایدا شعار مت پڑھو بلکہ بدآ یت پڑھو:

وَ حَاءَ تُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقَّ، ذلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ (سورة ق ١٩) اوروه آئي موت كي بيهوشي جمين يده بحس ساقو المار بتا تعاد

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے وفات سے قبل حضرت عائشہ سے فرمایا کہ بیٹی ! جھے میر سے ان مستعمل کیڑوں ہی میں گفن دینا اور آج پیر کا دن ہے اگر میر ارات تک انتقال ہوجائے تو میر بے فن میں کل کا انتقار نہ کرنا کیونکہ رسول اللہ دین کی خدمت میں جتنی جلدی بیٹی جاؤں اثنائی بہتر ہے۔ دوں خدال معالماء ۱۰۲،۱۰۲)

اور يهى مشهور بكدوفات كودت آپى زبان مبارك يريدوعا جارى كى: تَوَفَّنِي مُسُلِماً وَ ٱلْحِقِّنِي بِالصَّالِحِينَ (بوسف آبت/١٠١)

موت دے جھواسلام پر،اور طاجھ کو نیک بخوان بھی۔ اس وعاکے بعد آپ رحلت فرماگئے۔ (شاہرے آئری کل سے ۱۱) رضی الله عند او ارضاه رحمه الله تعالی رحمة واسعة

حضرت سعید بن المسیب سے مردی ہے کہ جب سیدنا حضرت صدیق اکبڑی دفات کا دفت قریب آیا تو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئ ادر مرض کیا کہ ہم دکید ہے ہیں کہ آپ کی حالت دگر گوں ہے اس لئے ہمیں کی تھبعت ہے سرفراز فرمائے تو حضرت فی کہ آپ کی حالت درج وفض درج ذیل دعا کیں پڑھے گا اور پھراہے موت آجائے گی تو اللہ تعالی اس کو افق مین میں جگہ کھطا کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ افق مین کیا ہے؟ تو آپ نے اس کو افق مین کیا ہے؟ تو آپ نے

الله سے ساوم تعملے کی اور درخت فرمایا کدوہ عرش خداوندی کے سامنے ایک میدان ہے جس جس باغیجی، نہریں اور درخت ہیں۔وہ کلمات دعابہ ہیں۔

اے اللہ! آپ ہی نے سب محلوقات کو پیدا فرمایا جبکہ آپ کو ان کی پیدائش کی مطلق ضرورت نہ ملی، پھر آپ نے خلوقات کے دو حصفر مائے ایک حصہ جنتی اور ایک حصہ جبنی ہے۔ لہذا مجھے جنتی بنا ہے جبنی نہ بنا ہے!

اے اللہ! آپ نے محلوق کی پیدائش سے پہلے ہی انہیں شقی یا سعید بنانے کا فیصلہ فر مایا ہے۔ لہذا میری برعملیوں کے سبب شقی مت بنا ہے۔

اے اللہ! آپ پیدائش سے پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ کون کیا کرے گا۔ پس جھے ان لوگوں میں شامل فرما ہے جن کوآپ نے اپنی اطاعت میں گےرہنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اے اللہ! کو کی شخص کچھنیں جاہ سکتا جب تک آپ نہ جاہیں ، پس میری جاہت صرف یہ بناد بچے کہ میں وہی جاہوں جو مجھ کوآپ کا قرب عطا کردے۔

اے اللہ! بندوں کی ہر حرکت آپ کی اجازت کی فتاح ہے پس میری نقل وحرکت اپے تقوی کے مطابق کرد بجئے۔

اے اللہ! آپ نے خمر وشرکو پیدا کر کے ہرایک کے عامل الگ الگ مقرر کئے ہیں۔ پس جھے خمر کی تو فق والے لوگوں میں شامل کرد ہجئے۔

اے اللہ! آپ نے جنت اور جہنم کو بنا کر ہرایک کے الگ الگ بسانے والے افراد مقرر کئے ہیں۔ مجھے جنت کے کینوں میں شامل فر ماد یجئے۔

اے اللہ! آپ نے بعض لوگوں کے لئے ضلالت اور گرابی مقرر کرر تھی ہے جن گواسلام پرشرح صدر تصیب نہیں۔ پس جھے اسلام اور ایمان پرشرح صدر عطافر ماہیے اور اس کومیرے دل علی مزین فرماد ہے ہے۔

اے اللہ! آپ ہی نظام کا نتات کے مدیر ہیں۔ پس جھے الی بہترین زندگی مطافر مایے جوآپ کے تقرب سے مالا مال ہو۔

### اميرالمؤمنين حضرت فاروق اعظم كى

#### وفات کے وقت ہوشمندی

آنخضرت الله کے چہتے اور منہ مانکے صحابی جلیل،اسلام کے عظیم ترین ستون،تاری اسلام کے درخشدہ ستارے امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن الخطاب فارق اعظم نے وفات سے قبل جس ہوشمندی،اورامت کے لئے فکر مندی کی تاریخ رقم فرمائی ہے وہ بجائے خودتاری کا ایک ذریں باب ہے۔آپ کو ایک بجوی غلام "ابولولو" نے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے نیز سے سئد بدزخی کر دیا تھا، آپ کو اٹھا کر گھر لایا گیا، مدینہ ش کھلیلی کی میں اوکوں کی شدیدخواہش تھی کہ آپ صحت یاب ہوجا کیں لیکن جے آپ کو دود صاور نبیز پائی گئی اور وہ پیٹ کے زخم سے باہر نکل گئی تو یہ یقین ہوگیا کہ اب آپ جا نبر نہ ہو کیس پائی گئی اور وہ پیٹ کے زخم سے باہر نکل گئی تو یہ یقین ہوگیا کہ اب آپ جا نبر نہ ہو کیس گئے۔ چنا نچ لوگ آپ کی حیادت کے لئے آتے اور آپ کی شاندار خد مات پر فراج شمین بیش کرتے۔ای دوران ایک فوجوان نے بھی آئے آپ سے یہ خطاب کیا:

"امرالمؤمنین خوشخری قبول فرمایئے کہ اللہ تعالی نے آپ کو آنخضرت اللہ کا محبت شرف عطا کیا۔ پھر اسلام میں سبقت سے نوازا، پھر جب آپ فلیفہ بنائے کئے تو آپ نے عدل وانصاف کے ساتھ یہ ذمہ داری جمائی، اور اب آپ مرتبہ شہادت سے نوازے جارئے جیں۔"

بین کر حضرت عرف فرمایا: میں توب چاہتا ہوں کدان سب نعتوں کے ساتھ بھی حساب کتاب برابر ہوجائے توبساغنیمت ہے "۔ ابھی وہ نوجوان والی کے لئے

الله سے طوم کیدنے کہ 201 کے 201 کی 20 مڑا ی تھا کہ حفرت عرای نظراس کے تہد بند پر بڑی جو مخف کے نیچ لنگ رہا تھا آپ نے فوراً اے واپس بلایا،اور کہا: پیارے! اپنا کیڑا اوپر رکھا کرویہ تمہارے کیڑے کے لئے صفائی کا باعث ہے اور تہارے پروردگارے تقوی کا ذریعہ ہے"۔ یہ ہے ہوشمندی! کہ اس تکلیف اوراؤیت کی حالت یس مجی نهی عن المنکر کاکام جاری ہے۔اس کے بعد آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا" دیکھومیرے اور کتنا قرض ے؟ چنانچ صاب لگانے سے پد چلا كرتقريباً ٨ بزار در بم قرض برتو آپ نے فرمايا كداولاً ميرے الى فائدان سے لے كرير قم اداكى جائے ، أكر پورى نہ بوتو ميرے قبيلے فى عدى سے وصول كى جائے۔ اور اگران سے بھى پورى ند موقة قريش سے سوال كيا جائے۔ اور ان کے علاوہ کی سے نہ ما نگا جائے۔ چرآپ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فر مایا کہ "ام المؤمنين معرت عائشصد يقدرض الدعنهاك باس جاكرميراسلام عرض كرواوربيمت كهنا كداميرالمؤمنين نے سلام حرض كيا ہے بلكہ بيكہنا كەعمرنے سلام كہاہے( تا كەكوئى جرنہ مو )اور کہنا کہ عمرآب سے اس بات کی اجازت طلب کرتا ہے کہ وہ آپ کے مجرہ میں اپنے ساتھیوں ( آنخضرت ﷺ اور حضرت الویکر" ) کے ساتھ دفن کیا جائے ۔ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ عن عمر نے حسب الحكم يد پيغام ام المؤمنين رضى الله عنها تك پينجا ديا۔انہوں نے جواب ديا كه اگرچه پيل خود يهال دفن مونا چاهتي مخي ليكن اب پيل اپنے اوپر حضرت عمر كوتر جيم ديتي موں الینی ان کوفن کی اجازت ہے۔حضرت عراجواب کے فتظر تھے۔جب حضرت عبداللہ والي آئے تو فرمایا كەدكى اخبرلائے؟ "حضرت عبدالله في عرض كيا كه حضرت آبى مراد پوری موئی حضرت ام المؤمنین عائشه صدیقدرض الله عنهانے اجازت مرحت فرمادی۔ خوشخری من کر حفرت عرای زبان سے بے ساختہ حدوثنا کے کلمات صادر ہوئے اور فرمایا کہ "اس سے زیادہ اہم اور کوئی چرمیرے لئے نہیں تھی " محرفر مایا جب میری وفات ہو جائے تو جھے اٹھا کر جرہ عائشہ تک لے جانا اور پھر میرانام لے کر اجازت طلب کرنا، اگر اجازت وے دیں تو وہاں دفن کرنا ورنہ جھے عام قرستان میں دفن کردینا۔اس کے بعد آپ نے اپ الله سے ملام کو بنے کے سات اکا برصی بٹر پر شمنل ایک مجلس شور کی بنائی جس بیں گو بعد خلافت کے انتخاب کے لئے سات اکا برصی بٹر پر شمنل ایک مجلس شور کی بنائی جس بیں گو کہ آپ کے صاحبز ادے حضرت عبداللہ بن عمر مجمی شامل تھے گر ان کے متعلق آپ نے صراحت کر دی تھی کہ انہیں امیر المؤمنین نہیں بنایا جاسکتا ۔اس کے بعد آپ نے اپنے جانشین کو درج ذیل وصیتیں فرمائیں۔

(۱) مہاجرین اولین کے حقوق کی ضانت اور ان کی عزت و حرمت کا لحاظ رکھا جائے۔ (۲) انصار مدینہ کے ساتھ خیرخواہی کی جائے ،ان کے نیک عمل لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو، اور بدعمل افراد سے درگذر کا معالمہ کیا جائے۔ (۳) دیگر شہری آبادیوں کے ساتھ بھی بھلائی کا برتاؤ کیا جائے۔ اس لئے کہ وہ اسلام کے معاونین ، مال جمع کرنے والے اور دشمنوں کے لئے غیظ وغضب کا باعث ہیں (کہ ان کی تعداد سے دشمن خوف کھا تا ہے) ان لوگوں سے ان کی رضامندی سے صرف ضرورت سے زائد مال ہی لیا جائے۔ (۳) اور مملکت کے دیہات ہیں رہنے والوں کے ساتھ بھی خیرخواجی کی جائے۔ اس لئے کہ وہ عرب کی اصل اور اسلام کی بنیاد ہیں ،ان سے ان کا ضرورت سے زائد مال لے کر ان کے جی فقراء ہیں آئد مال لے کر ان کے جی نقراء ہیں آئد ہی جائے اور ان کی وسعت سے نقراء ہیں آئد ہی جائے اور ان کی وسعت سے نا دو کا آئیس مکلف نہ بنایا جائے "۔ (لیمن طاقت سے زیادہ نہ وصول کیا جائے )
زیادہ کا آئیس مکلف نہ بنایا جائے "۔ (لیمن طاقت سے زیادہ نہ وصول کیا جائے)

( بغاری شریف ۱ ۵۳۲،۵۳۳)

الله اکبرابیدارمغزی کی کیاشان ہے؟ کہ اخرتک اُمت کی فکر ہے، اور ایک ایک جزئیہ پرنگاہ ہے۔ اور ایک ایک ہدایت پیش نظر ہے۔ بے شک آپ نے خلافت نبوت کا حق اوا کردیا، بخاری شریف بی کی ایک دوسری روایت ہے کہ جب زخم سے آپ کی تکلیف زیادہ برجی تو حضرت عبداللہ بن عباس خدمت میں حاضر ہوئے اور تسلی دیتے ہوئے عرض کیا، کہ الحمداللہ آپ کو جناب رسول اللہ ویکی حسن رفاقت نصیب ہوئی اور جب آپ

ادر ایک روایت میں ہے کہ دفات کے دفت آپ کا سر مبارک آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عرف آپی کود میں رکھ لیا تو آپ نے باصرارات زمین پر کھوایا اور ایخ رخساروں کومٹی ہے آلودہ کرتے ہوئے فرمایا: "عرف اور اس کی مال کی بدی خرابی ہے آگر عرف کی منفرت نہ ہو " مجرصا جزادے سے فرمایا کہ جب میری دفات ہوجائے تو کفن دفن میں جلدی کرنا۔ رکھاب المعاقبہ ۲۷)

حضرت عبدالله بن عیاس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضرت عرقی تعش مبارک چار پائی پررکھی تھی اور میں وہیں قریب میں کھڑا تھا کہ ایک فحض نے اپنی کہنی میرے کندھے پررکھ کر حضرت عرقی طرف رخ کرکے بیا کہنا شروع کیا!

"اے عمر اللہ تم پر مہریان ہو! جھے امید ہے کہ اللہ تعالی تمہارا حشر بھی تمہارے دونوں ساتھیوں (حضور اکرم بھا اور صدیق اکبر اسے کہ میں بہت کشرت بھی اور ابو بکر وعمر بہت کشرت بھی اور ابو بکر وعمر

وہاں تھے، اور میں نے اور ابو بھر وعمر نے فلاں کام کیا، اور میں اور ابو بھر عمر فلاں جگہ گئے۔ اس لئے جھے امید ہے اللہ تعالیٰ اب بھی آپ کوانٹی دونوں ساتھیوں کے ساتھور کھے گا"۔

ابن عباس رض الله عند فرمات بي كه بل في جوم كرد يكما توينراج عقيدت في كرف و الله وجهد تقط "(بنارى شريف ١٩٨١ه) واقعى كتا شائد ارخراج عقيدت اوركيما لطيف اوربشاشت الكيز استدلال ب-اليموت يربلاشبه برادول بزارزند كيال قربان بي وحمه الله تعالى رحمة واسعة

### امير المؤمنين سيدنا حضرت عثمان كامظلومانه شهادت

پیر حلم وحیاذ والنورین امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثان کو جب شرپند باغیوں نے اپنے مکان میں محصور کردیا اور ان باغیوں کو ہٹانے کی ہر ممکن کوششیں ناکام ہو گئیں جس سے حوصلہ پاکریشق القلب باغی آپ کے مکان کا دروازہ جلا کر اغرواظل ہو گئے تو اس خطرناک منظر کود کھے کرسیدنا حضرت عثان نے نماز کی نیت باندھی اور سورہ طلہ پڑھنی شروع کردی آپ کے گھر پر باغی تملہ آور ہوتے دہے اور آپ پورے صبروسکون کے ساتھ نماز میں مشغول رہے اور نمازے فارغ ہو کر قرآن کریم کھول کر طاوت فرمانے گئال وقت آپ کی زبان مبارک پریہ آیت جاری تھی۔

اللَّذِيُسَ قَالَ لَهُمَ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدُ حَمَعُو الَكُمُ فَاحُشُوهُمُ فَزَادَهُمُ النَّاسَ قَدُ حَمَعُو الَكُمُ فَاحُشُوهُمُ فَزَادَهُمُ إِلَى اللَّهِ وَيَعُمَ الْوَكِيُلُ (آل عمران آیت :۱۷۳)

جن کوکہالوگوں نے کہ مکہ دالے آدمیوں نے جلع کیا ہے سامان تمہارے مقابلے کے لئے سوتم ان سے ڈروتو اور زیادہ ہواان کا ایمان اور بولے کافی ہے ہم کواللہ اور کیا خوب کارساز ہے۔

اس دوران ایک مخص آپ پرحمله آور جوا اور اس قدر شدت سے آپ کا گلا گھوٹا که آپ پرغثی طاری ہوگئ اور سانس لینے میں تکلیف محسوس ہونے گلی ابھی اس نے چھوڑ ا پی تھا کہ دوسرا اور تیسرا آ دی آ کے بڑھا اور اس نے تلوار سے آپ پر وارکیا آپ نے اپ

ہاتھ ہے اسے روکنے کی کوشش کی جس سے ہاتھ کٹ کیا اور خون کا سب سے پہلا قطرہ قرآن کریم کی اس آیت پر پڑا فَسَیکُ کُھینہ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِیمُ الْعَلَیْمُ (المقرف ۱۳) (سو السَّمِیمُ الْعَلَیْمُ (المقرف ۱۳) (سو السَّمِیمُ الْعَلَیْمُ (المقرف ۱۳) اپنے ہاتھ کوکٹا اب کافی ہے تیری طرف سے ان کواللہ، اور وہی ہے سنے والا اور جانے والا ) اپنے ہاتھ کوکٹا وکھر آپ کی زبان مبارک سے بیالفاظ نگلے کہ یہی وہ ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے قرآن کریم کی مفصل سور تیں کھیں۔ پھر ایک اور خض جس کا تام سودان بن حمران تھا نگی ملوار لراتا ہوا سامنے آیا اور اس خبیث نے آلوار آپ اس حال میں سرخروہ کو کربارگاہ این دی میں حاضر ہوگئے۔ رضی اللہ عندوارضاہ۔ (المدابد و المهابد و المهابد اللہ عندوارضاہ۔ (المدابد و المهابد اللہ اللہ عندوارضاہ۔ (المدابد و المهابد اللہ عندا ۲۰)

(تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ، تو ہرعیب سے پاک ہے، مل کوتا ہی کرنے والوں میں ہوں۔ اور کرنے والوں میں ہوں۔ اور کرنے والوں میں ہوں۔ اے اللہ اللہ اللہ مصیبت برصر کی ورخواست کرتا ہوں) رکھاب الماقية ٢٣)

بعض سلف سے منقول ہے کہ جولوگ بھی حفرت عثال ی حقل میں شریک تھووہ سب بعد میں مقتول ہوئے اور بعض نے بیر قرایا کہ قاتلین میں سے مرفحض پاگل ہوکر مرانعوذ بالله من ذلك دالمداية و انهاية ٢٠٠١)

## شہادت کے وقت امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیدار مغزی

شیر خدا، فاتح خیبر،امیرالمؤمنین سیدنا حضرت علی کرم الله و جهدکو جب خبیث ابن ملجم نے شدید زخی کردیا اور آپ کا چبرہ خون سے لہولہان ہوگیا، پھر آپ کو قیام گاہ پر لایا گیا اور زخم کی شدت کی وجہ سے زندگی سے نامیدی ہوگئ تو آپ نے اپنے صاحبز ادگان

الله سے شوم عید کے مردار اسیدنا حفرت من اور سیدنا حفرت حسین رضی الله عنهما کو بلا کر خاص طور پروصیت فرمائی۔ وصیت کے بعض اہم اجزاء یہ تھے۔

- (الف) میں اپنے تمام صاحبز ادگان اور جن تک بھی میری تحریر بہنچ الله رب المعزت سے درنے اور ایمان واسلام ہی کی صالت پر مرتے دم تک قائم رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔
- (ج) این دشته دارول کا خیال رکھوان پرصله رحی کرو، تا که الله تعالی تم پر حماب کتاب آسان قرمائے۔
- (د) تیموں کے بارے میں اللہ سے خوب ڈرتے رہنا تمباری موجود کی میں ان کے چہروں پر پڑمردگی شہواور تمبارے رہتے ہوئے وہ برباد شہونے پائیں۔
- (ه) پڑوسیوں کے بارے بیل بھی اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا کیوں کہ ان کے حقوق سے متعلق آنخضرت وہ بہیں اس قدرتا کید فرماتے رہے، کہ بہیں میر کمان ہونے لگا کہ آپ پڑوسیوں کو ہماری دراشت بیل شریک قرار دے دیں گے۔
- (و) اور قرآن کے بارے بی بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ خبردار!اس پڑمل کرنے بیں کوئی دوسراتم سے سبقت نہ لے جائے۔
- (ز) حج بیت الله، ماه رمضان کے روز ول اور زکو ق کا اہتمام رکھنا اور اللہ کے راہے میں جان و مال سے جہاد کرتے رہنا۔
- (ح) حضرات صحابر منی الله عنهم کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا اس لئے کہ نمی کریم بھے نے ان کالحاظ کرنے کی وصیت فرمائی۔
  - (ط) فقراءاورساكين كودية دلاته ربنااور عورتول اوربانديون كاخيال ركهنا
- (ی) دین معاطے میں کسی کے طعنے کی پرواہ مت کرتا ان شاء اللہ تمہارے بدخواہوں کی

### الله سے شرم کیفنے کی واقع کے ان ۲۱۵ کی ۱۲۵ کی ۱۲۵ کی ۱۲۵ کی ان ۱۲۵ کی ۱۲۵ کی ۱۲۵ کی ۱۲۵ کی ۱۲۵ کی ۱۲۵ کی ۱۲۵ کی

طرف سالله تعالى كفايت فرمائ كار

(ک) لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے چیش آنا اور اسر بالسمسروف اور نھی عن السمن کے سر میں جھوڑ تاور شاق برترین لوگ تم پر حکر الن ہوجا کیں گے چر تمہاری وعا کیں بھی قبول شہوں گی۔

(ل) الحجى باتوں پرایک دوسرے کا تعاون کرتا اورظلم وعدوان کے کاموں میں شریک ند رہنا اور اللہ سے برابرڈرتے رہنا۔ وغیرہ وغیرہ۔

اس کے بعد آپ برابر کلم طیب کا وروفر ماتے رہے اور ای حالت میں وفات پائی اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ آپ کی زبان پرسب سے آخر میں ہے آ تر میں ہے آبر گئی ۔ "فَمَن يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ اَيْرَةٌ "(سورة زلزال آبت الله عَمْلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ اَيْرَةٌ "(سورة زلزال آبت میں (سوجس نے کی ذرہ مجر بحلائی وہ وکھے لے گا اسے۔اور جس نے کی ذرہ مجر برائی وہ وکھے لے گا اسے۔اور جس نے کی ذرہ مجر برائی وہ وکھے لے گا اسے۔اور جس نے کی ذرہ مجر برائی وہ وکھے لے گا اسے۔اور جس نے کی ذرہ مجر برائی وہ وکھے لے گا اسے۔ اور جس نے کی ذرہ مجر برائی وہ دیا ہے۔ اور جس نے کی درہ بحد۔ ، درہ بحد ایس میں الله عنه و کرم الله و جهه۔

#### سيدنا حضرت حسن رضي الله عنه

۲: دیمانه الرسول سیدنا جعزت حسن رضی الله عند کو جب خطرناک قسم کا فر ہر پلایا گیا اور آپ کی حالت غیر ہونے گئی تو آپ نے فرمایا کہ جھے باہر صحن کی طرف لے چلو، بیس الله کی قدرت بیس فور کرنا چاہتا ہوں، چنا نچہ حاضرین نے آپ کا بستر باہر بچھادیا، تو آپ نے آسان کی طرف نظرا شمانی اور فرمایا۔ کہ اے الله! بیس اپی جان کو تیر نے زود یک مستحق تو آب سیمتا ہوں، میر بے پاس اس سے زیادہ قیتی اور کوئی چیز نہیں ہے (اللہ نے آخری وقت میں آپ کواپی پاکیزہ زندگی پر جست خداوندی کی بحر پورامید کی تھت عطا کر دی تھی ) اور ایک ووسری روایت میں ہے کہ جب آپ کی تکلیف شدید ہوئی اور آپ اس کا ظہار کرنے گئو تو ورسری روایت میں ہے کہ جب آپ کی تکلیف شدید ہوئی اور آپ اس کا اظہار کرنے گئو تو فرمایا کہ بھائی جائی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عند نے تشریف لا کرتملی و ہے ہوئے فرمایا کہ بھائی جان اس تکلیف کی کیا حیثیت ہے؟ بس آپ کے بدن سے روح تکلنے کی دیر ہے کہ ابھی آپ اپ واللہ بین ماجدین حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما اور اپنے تا تا

الله سے مندو محملے کی حضرت خدیجہ الکبری رضی الله عنها اورا پنے چیا حضرت مخرہ الدر حضورا کرم می الله عنها اورا پنی نانی حضرت خدیجہ الکبری رضی الله عنها اورا بی عالم وار حضرت محزت طیب بمطیر اورا براہیم اورا پنی خالا وَں حضرت رقید، ام کلاؤم، اور زینب سے ملاقات کرنے والے ہیں تبلی کے بیالفاظ می کر حضرت حسن رضی الله عنہ کا احساس تکلیف کم ہوگیا اور آپ نے فرمایا کہ بیارے بھائی بات بیہ کہ میں اس وقت اس مرحلہ میں والحل ہور ہا ہوں جس کا پہلے بھی تجربنیس ہوا اور میں اپنی آبھوں میں اللہ عنه وارضاه میں دیکھا میں کر حضرت حسین سے اللہ عنه وارضاه میں رابد ابد والدہ بداری ہوگیا۔ (رضی الله عنه وارضاه می رابد ابد والدہ بداری ہوگیا۔ (رضی الله عنه وارضاه می رابد ابد والدہ بداری ہوگیا۔ (رضی الله عنه وارضاه می رابد ابد والدہ بداری ہوگیا۔ (رضی الله عنه وارضاه می رابد ابد والدہ بداری ہوگیا۔ (رضی الله عنه وارضاه می رابد ابد والدہ بداری ہوگیا۔ (رضی الله عنه وارضاه می رابد ابد والدہ بداری ہوگیا۔ (رضی الله عنه وارضاه می رابد ابد والدہ بداری ہوگیا۔ (رضی الله عنه وارضاه می رابد ابد والدہ بداری ہوگیا۔ (رضی الله عنه وارضاه می رابد ابد والدہ بداری ہوگیا۔ (رضی الله عنه وارضاه می رابد ابد والدہ بداری ہوگیا۔ (رضی الله عنه وارضاه می رابد ابد والدہ بداری ہوگیا۔ (رضی الله عنه وارضاه می رابد ابد والدہ بداری ہوگیا۔ (رضی الله عنه وارضاه می رابد ابد والدہ بداری ہوگیا۔ (رضی الله عنه وارضاه می رابد ابد والدہ بداری ہوگیا۔ (رضی الله عنه وارضاه می رابد ابد والدہ بداری ہوگیا کی رابد ابد والدہ بداری ہوگیا کی رسی رابد ابداری ہوگیا کی رابد ابداری ہوگیا کی رابد ابداری رابد ابداری ہوگیا کی رسی کی سے رابد کی رابد ابداری کی رابد ابداری ہوگیا کی رابد ابداری ہوگیا کی رابد ابداری کی رابد کی رابد ابداری کی رابد ابداری کی رابد ک

سيدنا حضرت حسين رضى الله عنه كى در دناك شهادت

2۔ نواسد رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے ظالم حملہ آوروں کی فوج سے خطاب کرتے ہوئے فرایا" کیاتم میر نے آل کے دریئے ہو؟ اللہ کاشم تم میر سے بعداللہ کے کسی ایسے بند سے آل نہ کر سکو مے جس کا قل میر سے مقابلے جس اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ موجب عذاب ہے، اللہ کی فتم جھے امید ہے کہ اللہ تعالی تمہیں ذکیل کر کے جھے عزت مطاء کر سے گا کھر میری طرف سے تم سے اس طرح انقام لے گا کہ تمہیں احمال بھی نہ ہونے پائے گا جسم بخداا گرتم نے جھے بارڈ الاتو اللہ تعالی اس کا سخت عذاب تمہارے اور تازل کر سے گا اور اس کے بدلے جس خوزین کی عام ہوگی پھراس وقت تک تم سے راضی نہ ہوگا جب تک کہ تمہیں بدترین دردناک عذاب جس جس جس مقراب جس جس اللہ کا دے "۔

آپ کی اس پراثرتقریر کے بعد گوکہ آپ کے خاندان کے تیکیس افراد غازہ شہادت سے جسنور کربارگاہ ایردی میں حاضر ہو کے تفلیکن کوئی بخالف فوجی آپ پرجملد کی جسارت نہ کر پاتا تھا، تا آ نکہ بد بخت کمانڈر شمر بن فی الجوش کے للکار نے پر زرعہ بن شریک اور سنان بن انس نام کے دوشتی القلب ظالموں نے انتہائی مظلومانہ حالت میں آپ کوشہید کرکے اپنی ذلت پرمہرلگائی۔اناللہ و انا الیہ راجعون ۔(البدایہ والبدایہ والبدایہ کے ۱۸۵۸)

#### حضرت سعدبن ابي وقاص كي وفات

۸۔ حضرت سعد بن الی وقاص کے صاحبز اوے مصب بن سعد فرماتے ہیں کہ جب میرے والدمختر م (حضرت سعد) کی وفات کا وفت قریب آیا تو آپ کا سرمبادک میری کودش تھا، ہیں ہافتیار رونے لگاتو آپ نے فرمایا بیٹے کوں رور ہے ہو؟ الشری ہم میری کودش تھا، ہیں ہافتیار رونے لگاتو آپ نے فرمایا بیٹے کوں رور ہے ہو؟ الشری ہم میرارب بھی عذاب ندوے گا، ہیں جنتی کو گوں ہیں ہوں (اس لئے کہ آنخضرت کے آن ہے میں جنت کی بیٹارت دی تھی اور محرق میشرہ ہیں آپ سب سے اخیر ہیں وفات پانے والے ہیں) بے شک الشر تعالی الی ایمان کو ان کی نیکیوں کا خود جلہ صطاع فرمان کی جا جب کہ کفار کی نیکیوں کے موش ان کا عذاب کی ہاکا کردے گا اور جب نیکیاں باتی نہیں گی تو ان سے کہا جا ہے گا اب اپنی الی ایمان کے قواب کا مطالب ان معبود ان باطلہ سے کروجن کے لئے تم عباد تیں کیا کر سے معبود ان باطلہ سے کروجن کے لئے تم عباد تیں کیا کر تے تھے۔ رابسید و العدیدے ا

#### وفات كرونت حفرت الوجريرة كاحال

#### OF THE SHEET OF TH

### فقيهامت غادم رسول حفرت عبداللدابن مسعودة

ا۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ این مسعود ہے دید منورہ کی طاقات کی اور کہا کہ علی نے آج دات خواب کی دیکھا کہ آنخضرت وہ ایک سفید منبر پرتشریف فر ہاہیں، اور آپ ان کے یتجے ہیں، اور حضور اکرم آپ سے فر مارہ ہیں کہ این مسعود! میرے پائ آجاد کو تکہ میرے بعد تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، حضرت این مسعود نے اس فحض سے خواب کی تصدیق کی اور فر مایا کہ تم سے وعدہ ہے کہ میری نماز جنازہ پڑھے بغیر دین منورہ سے مت جانا۔ چنانچے چندی دن کے بعد آپ کے وصال کا حادث پیش آگیا۔

مرض الوفات على امير المؤمنين سيدنا حضرت عثان عنى آپ عيادت كے لئے تخريف لائے اور يو جها كرآپ كوكيا مرض ہے؟ آپ نے جواب ديا كرمير سے كنا ہوں كا يو چها كرآپ كوكيا مرض ہے؟ آپ نے جواب ديا كرمير سے كنا ہوں كا يهر يو جها كرآپ كوكيا مرض ہے؟ آپ نے فرمايا اپنے رب كی شفقت اور محت كی ۔ پهر صفرت عثان نے فرمايا كيا بم آپ كے لئے وظيفہ جارى كردي، آپ نے فرمايا كر يہ بھواس كى ضرورت نہيں ہے۔ حضرت عثان نے فرمايا كرآپ كى بيٹيوں كے لئے فرمايا كر يہ ہوگا، آپ نے جواب ديا كرآپ كوميرى بچوں كنقرو فاقد كا كيا خطرہ ہے، ش نے كافى ہوگا، آپ نے جواب ديا كرآپ كوميرى بچوں كنقرو فاقد كاكيا خطرہ ہے، ش نے كہ جو صفورا كرم جا كہ كروورو ذاندرات شي سورة واقعہ پڑھا كريں۔ اس لئے كہ من فروقا قد كا كيا خطرہ ہوگا۔ راسد الملام ۱۳۵۳ مورة واقعہ پڑھنے كامعمول بنا لے تو

### سيدسالا راعظم حضرت خالدين الوليد

۱۱۔ مشہوراسلای سیسالار حضرت خالد بن الولیدسیف الله کی دفات کا دفت جب القریب آیاتو بدی حسرت فرمایا کہ جس میدان جنگ جس بار ہا شہادت تلاش کرتا رہا گر میری بیآ رزو بوری ندہو کی ،اب جس اپنے بستر پرسفر آخرت کو جانے کے لئے تیار ہوں اور میرے پاس کلم طبیبہ لاالمله الاالله کے بعد سب مقبول اور پرامید کمل خیر جنگ کی وہ

الله سے مدوم معمنے کہ الله سے مدوم معمنے کہ الله سے مدوم معمنے کہ الدوئ کا الدوئ کا کر ادرااور سے کا الدوئ کا کمر ادرااور سے کا دوئ کا کہ دوئ کا در برحملہ کردیا کہ جب میری وفات ہوجائے تو میرے تھیاراور میرا کھوڑ اسب اللہ کردائے میں وقف کردیا۔ رضی اللہ عندوارضا وراسه ید دوئات اللہ عندوارضا وراست میں وقف کردیا۔ رضی اللہ عندوارضا وراسه ید دوئات اللہ عندوارضا وراسه ید دوئات اللہ عندوارضا وراست میں وقف کردیا۔ رضی اللہ عندوارضا وراسه ید دوئات اللہ عندوارضا وراست میں وقف کردیا۔ رضی اللہ عندوارضا وراست میں وقف کردیا۔ رضی اللہ عندوارضا وراست میں وقف کردیا۔

حضرت معاذبن جبل ووفات کے وقت جنت کی بشارت

۱۱۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ایک صاجز ادے کا طاعون عموال کے جس پر انتقال ہوگیا جس پر آپ نے کھل صبر کیا گھر آپ خود طاعون علی جبلا ہو گئے جس پر آپ نے فرمایا کہ دوست فقر و فاقد کے زمانے عمل آیا ہے جو نادم ہے وہی کامیاب ہے، (یعنی اپنی عاجزی کا اظہار کیا) رادی کہتے ہیں کداس وقت علی نے ہو تھا کہ حضرت آپ کیا دیکھرہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ عمر سے دب نے میر فی بہتری تو تو بت کا روح آئی ہے اور اس نے جھے خو خبری سائل انظام کیا ہے، میرے پاس میرے بیٹے کی روح آئی ہے اور اس نے جھے خو خبری سائل ہے کہ آئے ضرت میں اللہ مقریبیں، شہداء وصالحین کی سوصفوں کے ساتھ میری روح کے لئے دعاء رحمت کردہے ہیں اور جھے جنت کی طرف لے جارہے ہیں پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہوگی تو سب نے دیکھا گویا کہ آپ لوگوں سے مصافحہ کردہے ہیں اور کہدرہے ہیں مبارک ہو ممارک ہو جس ابھی تبہارے پاس آیا ہوں، پھر آپ رحمات فر ما گئے ۔ رضی اللہ مبارک ہو مبارک ہو جس ابھی تبہارے پاس آیا ہوں، پھر آپ رحمات فر ما گئے ۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ (حدے المعدود ح ۱۱)

### حضرت ابونغلبه هني كالمجده كي حالت مين وفات

الله معرت الوشطبة في بوع مشهور صحابي بين وه فر ما ياكرتے تق كه مجھ الله سے أميد ہے كہ بجھ الله سے أميد ہے كہ بجھ مرتے وقت الله المرح كى شدت بيش نه آئى جيسے عام اوكوں كو بيش آتى ميے چتا نجوان كى دعا الل طرح قعول بحوثى كے وہ اكيد ون درميانى رات بيس تبجد كى نماز كردوران عى مجد كى حالت بيس آپ كى وفات بوگى ،اى وقت آپ كى ايك ما تبراوكى نے فواب د يكھا كه آپ وفات پا چكے بين وه مجراكر الشى اور دورى كا ووات موكى آپ كے مصلے تك آئى الل نے آپ كو آواز دى كين جواب ندارو، جاكرو يكھا تو مجد كى حالت بيل حالت بيل كى دور تبنى بوركى تمل حراسى الله عنه وارضاه ـ

(الاصبابت) (٥)

### حفرت ابوشيبه خدري كاآخرى كلام

01۔ معافی رسول معرب ابوشیر خدری رضی الله عنداس فون بی شائل سے جس نے مسلط مند کا عاصره کرد کھا تھا ایک دن آپ نے لوگوں کوا پی طرف متوجہ کرنے کے لئے آواز دی تو یہ کی تعدادی لوگ آپ کے اردگر دی جو گئے اس وقت آپ نے اپنے چمرہ مبارک پر پدہ ڈالل رکھا تھا اور آپ بیٹر مارے سے کہ جو جھے جانا ہووہ جان لے کہ ابدشیر خدری مضورا کرم ملکا محافی ہوں اور بی نے خود جناب رسول اللہ بھے سے برارشاد سنا ہے کہ اجو تھے کہ ایک ہونے کے اخلاص کے ساتھ گوائی دے وہ جنت میں داخل ہوگا لہذا اعمال صالح کرتے رہو اور مجروسہ کرکے نہ بیٹو " یہ مدیث سنا کر آپ و جی وفات یا گئے ۔ مضی اللہ عندہ اُرضا وراد مرد سرکرکے نہ بیٹو " یہ مدیث سنا کر آپ و جی وفات یا گئے ۔ مضی اللہ عندہ اُرضا وراد میں مدید کے انہ بیٹو " یہ مدیث سنا کر آپ و جی وفات یا گئے ۔ مضی اللہ عندہ اُرضا وراد میں مدید کے نہ بیٹو " یہ مدیث سنا کر آپ و جی وفات

حطرت عمر و بن المعاص أرب واحد كے حضور ميل - معيدداسلاى برمالار محافي على حدرت عمره بن العاص رض الشرق الى عدنے

الله سے مدوم کھنے کی دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ یہ کلمات ارشاد فرات کے دقت بارگاہ ایزدی میں دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ یہ کلمات ارشاد فرمائے، "بارالها! تو نے محم دیااور ہم نے محم عدولی کی،اےاللہ! تو نے منع کیااور ہم نے نافرنی کی،رب کریم! میں بقصور نہیں ہوں کہ معذرت کروں اور طاقت ورنہیں ہوں کہ غالب آ جادُن،اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوگی تو ہلاک ہوجادُں گا"۔اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ کلہ طیبہ لاالمہ الا اللّٰہ پڑھااور جان جاں آفریں کے سردکردی۔رضی الله عنه وأرضاه۔ (مناہر کا فریکانی)

اور ایک روایت ش ہے کہ انتقال کے وقت آپ نے اپ لکھر کے کما غرروں اور کا فطول کو بلایا اور ان سے کہا تھا کہ کیا تم سب ل کے جھے اللہ کے عذاب سے بچا کئے ہو؟ سب نے کہائیس " نہیں " تو آپ نے فر مایا سب والی چلے جاؤ۔ گھر آپ نے پائی منگا کروضوفر مایا اور قبلدر ٹے ہو کر فدکورہ دعا ما گئی ، اور آخیر ش آ یت کریمہ: لااِلے قالا آنست سُبُحانَكَ اِنّى حُنْتُ مِنَ الطَّالِمِينَ رِيْ حَتْ ہوئے وقات یا ئی حرکتاب المافعہ ۲۲)

### بوقت وفات حضرت امير معاوييكي الراتكيز دعا

ا۔ آخضرت الله عنها کے سکا در سبق ام المؤمنین حضرت ام جبیب رضی الله عنها کے سکے بھائی کا تب وجی ، اسلام کے نامور فاتح اور عظیم المرتبت امیر ، سیدنا حضرت معاویہ رضی الله تعالی عنہ کا دفات کے دفت حال یہ تقا کہ روتے ہوئے اپنے رضاروں کوز مین پرالنے پلنے سخے اور زبان پر عاجزی کے ساتھ یہ کلمات جاری شے کہ "اے اللہ! آپ نے اپنی کتاب میں یہ اعلان فر مایا ہے کہ اللہ تعالی شرک کوتو معاف نہیں کرتا لیکن بھیے گنا ہوں کو اگر چا ہے تو معاف کردیتا ہے لہذا اے رب کریم جھے ان لوگوں میں شامل فر ماجن کی مففرت کا تونے ارادہ کیا ہے"۔

پھر ہوں ارشاوفر اے ہوئے کہ "اے اللہ انتلطی سے درگز رفر ما کوتا ہی سے صرف نظر فر ما اور اپنی صفت علم کی بدولت اس مخص کی جہالت کو معاف فر ماجو تیرے علاوہ کسی سے اُمید نہیں رکھتا ، بے شک تو وسیع الشان مغفرت والا ہے، کسی بھی غلط کار کے لئے

الله سے شور کھنے کی کارٹری کو اللہ سے شور کھنے کی ۱۷۲ کی تیرے علاوہ کوئی جائے عائیت نہیں ہے "۔

چرآبوقات يا كتررضى الله عنه وأرضاه (البدايه والنهايه ١٥٣٨/٤٥)

سيدنا حضرت عبداللدبن زبيركي المناك شهادت

صحابي جليل خليفة المسلين سيدنا حضرت عبدالله بن دبيركو جب عجاج كي ظالم وح نے مکہ معظمہ میں ہر جہار جانب سے محصور کر دیا اور مکہ میں رہنے والے اکثر لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر عاجز آ کر جاج کے دائن میں بناہ گزیں ہوگئے یہاں تک کہ آپ کے دو صاجر ادول فهم جاج كي المان من جانا قبول كرايا تويه ياس الكيز حالات وكيوكر حفرت عبدالله بن زبير ﴿ بِي والمه وُمحتر مه حضرت اسماء بنت الي بكر رضى الله عنهما كي خدمت بيل حاضر ہوئے جواس وقت بر حابے کے باعث نابینا ہو چکی تھیں، آپ نے والدہ محر مدے عرض کیا کہلوگ انہیں چھوڑ کر جا بھیے ہیں حتیٰ کہا پٹی کی سگی اولا دبھی اس نازک وقت میں داغ مفارقت دے چکی ہے اور بہت ہی تھوڑے سے لوگ اس وقت ان کے ساتھ نے ہیں جن کو شدیدعاصره کی وجدے کھدریمبر کرنا بھی دو بھرہے۔دوسری طرف جاج کے لوگ جھے دنیا كالالحج ولاكرمقابلدے وستبروار بونے كوكهدے بي توامال جان!اس بارے من آب كى کیارائے ہے؟ کوئی اور مال ہوتی تو بیٹے کو جان بخشی کی راہ اپنانے کامشورہ و بی کیکن اس بوڑھی ماں کی قوت ایمانی کی داد دیجئے کہ انہوں نے اینے عجام بیٹے کو اس طرح خطاب كيا" بينيتم اين بارے مل زياده واقف مواگر تمهيل يقين ہے كم حق بر مواور حق عى كى وعوت دینے آئے ہوتواہے اس موقف پر ثابت قدم رہوجس پرتمہارے ساتھوں نے جام شہادت نوش کرلیا ہے۔ اور تم اپنے آپ کو جاج کے انان میں دے کرایے کوئی امیر کے بچوں کے ہاتھ کا تھلونامت بناؤ۔ اور اگرتم بیجائے ہوکہتم نے محض دنیا کے لئے بیسب کھھ منت کی ہے تو تم سے برا آدی کوئی نہیں تم نے ندصرف اینے کو ہلا کت میں ڈالا بلک اپنے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر ڈالا بہر حال اگرتم حق پر ہوتو پھر ڈرنے کی کیابات ہے تہمیں دنیا میں رہنای کتنے ون ہے؟ شہید ہوجا تا بہتر ہے"۔

الله سے شرم کیلئے کہ کا انگاری کے انگاری کی انگاری بوزهي مال كي اس حوصله افزاء كفتكو پر حضرت عبدالله بن زبير رضي الله عنه كواس قدرمرت مونى كدين وكروالدوكى بيثانى جوم لى اور فرمايا كدامال جان اقتم يخدايي جيرى بھی دائے ہے ٹیں ندونیا کی طرف ماکل ہوں نہ مجھے دنیا کی زعر گی محبوب ہے ٹیں نے تو صرف احکام خدادندی کی بقاء کے لئے اوردین کی پامال پر اظہار خضب کے مقصد سے مقابلہ کا ارادہ کیا تھا اور ش آپ کے پاس صرف آپ کی رائے جانے آیا تھا چانچ آپ نے مری بھیرے میں حرید اضافہ کیا اس لئے امال جان من کیجے میں آج بی شاکد شہید موجاؤل گااس لئے آپ زیادہ فم مت کیج گااوراللہ کے عمل منے سر تعلیم فم کردیجے گا اس لئے كدآب كے بينے نے بھی قصدا كنا فہيں كيا اور ندى بھى كوئى بے حيائى كا كام كيا اور ندى الشرقعالي كركم على جرارت كااراده كيا تعااورندكى كوامان دے كربے وفائى كى اورشاس نے جان ہو جو کر کی مسلمان یا ذی کے ساتھ ناانسافی کا معالمہ کیا اور ندی عل اسے کی مقرر کردہ گورنر کے کی ظلم پر داختی ہوا بلکہ اس نے اس پر کیرکی اور میرے نزد یک کوئی چے رضائے خدادندی سے زیادہ قائل ترجی نیس ری ۔اےاللہ عن بے بات اسے تزكير كے لئے نيس كيد ما مول اے اللہ تھے ميرى اور ميرے علاوه كى برحالت كاعلم ب میں نے یہ تفصیل صرف اپنی والدہ کی تعویت اور ان کی سلی کے لئے بیان کی ہے چرآ ہے کی والده ماجده نے کمال صر کا جوت دیے ہوئے آپ کو دعا کیں دیں اور چلتے ہوئے جب سنے سے چیا کر الوداع کہنے گیس تو انیس محسوس ہوا کہ عبداللہ بن زبیر لوہ کن زرہ پہنے موے ہیں تو فرمایا بیے شہادت کے طلب گاروں کا بدلہاس نہیں مواکرتا عبداللہ بن زبیر رضی الله عند نے عرض کیا کہ المال جان بیش نے صرف آپ کی خاطر داری اور تسکین قلب ك لئے كئى تى دالده نے فرمايا احمااب اسا تاردوچنا نچ آپ نے زروا تاردى اوروالده ے آخری سلام لے کرمجد حرام می تشریف لائے پوری شجاعت اور بہاوری کے ساتھ مجد حرام پر بھیر لگائے ہوئے دہمن کے فوجیوں کو بار بار تر متر کرتے رہے۔ جاج کی طرف ے لگائی گی تو ہوں کے کولے برابرآپ کے ارد کردگرتے رہے لیے اے لیے الله سے شوہ عملے کا اور کے ساتھ عاد پر ڈٹے دے جادی الا ولی المحاسر ماتھ یوں کو لے رہے جادی الا ولی المحاسر و ساتھ عاد پر ڈٹے دے جادی الا ولی المحاسر و ساتھ کا دی ہے کہ کہ دیر آ دام کر کے بھر کے لئے بیداد مور خون کی اور اس آتھ ہورہ کی کا دورے کا اور اس فرار بھر کی گرآپ نے فقر فیجی فطبر دیا اور آخری مقابلے کے لئے لکل پڑے اور اس ذورے کا صرین پر جملہ کیا کہ دہ مقام تھ ن کے والی لوٹے پر مجور ہو گئے اس دوران ایک ایٹ آپ کے چرے پرآ کر گی جس سے پوراچ رہ فون شی تر برتر ہو گیا اور آپ زم کی تاب ندلا کرزشن پر گر پڑے بید دیکو کر کا صرفی الله عنه و ارضاه رالمداله و المعالم دوران ایک استان کے اللہ و اندا المده و اندا المده

شہادت کے بعد جاج بن ہوسف نے آپ کا سرمبادک کاٹ کر عبد الملک بن مردان کے پاس دارالخلافدد عل روائد کردیا اور بقیر صدر بدن سولی کے طور پرمقام و ف ش لكا دياء والده ماجده حضرت اساء رضى الشعنبا شمال قدمول سے اپ شبيد بي كى لاش و کھنے آئیں گراس حال میں بھی مبر کا دائن بیں چھوڑا کافی دریک بینے کے لئے دعا کیں كرش رين،اوران الكمول ساكي قطره مى أنوكاندلكاء ملم شريف كى روايت على ب كرجاح بن يوسف في حضرت اساء وضى الله عنها كوايد ورباد يس بلان كى بهت كوشش كى مرآب نے صاف مع کردیا ، پر مجور موکر جاج خودی آپ کے پاس آیا ،اور کہنے لگا ، دیکھا على فالله كوش كرماته كيا معالمه كيا؟ أو حفرت اساء رضى الله عنهاف يورى ماضر وافی سے جواب دیا کر مراخیال ہے کرونے اگر جدمرے بیٹے کی ونیا خراب کردی مراس نے تو تیری آخرت جاه دیر باد کردی ہے۔ چرفر مایا کریس نے آخضرت اسے سناہے کہ بوثقیف میں دو مخص پیدا ہوں کے ان میں سے ایک بواجموٹا ہوگا اور دوسر اتحت خور بزی كرنے والا موكا يو جو في (عمار بن عبيد )كو بم نے وكيدليا اور خوزيزى كرنے والا مرے خیال میں اوی ہے۔ حفرت اساء رضی الله عنها کی سے منتگون کر جاج سے کچے جواب شدىن يرااوروالي لوث آيا - (ملعص مسلم هريف ٢/٢ ١ ٣٠١لدايد والنهايد ١٣٥٨)

#### سيدنا حضرت سلمان فارتفا كاوفات كے وقت حال

سررنا حضرت سلمان فاری وفات کے وقت رونے لکے ، بوجما میا کرونے کی وجد کیا ہے؟ آر آپ نے فر مایا جسم بخدا میں موت کے ڈریا دنیا کی رفبت کی وجہ سے نہیں رو رہا، بات بہ ہے کہ ہم سے آنخضرت ﷺ نے بیع بدلیا تھا کہ " دنیا سے تبھار سے تعلق بس اتنا مونا ما ب متنا ایک مسافر کو شدے موتا ہے" (اب بدارے کر کیس اس مبد کی باسداری ش كونى كوتاى نه موكى مو) كر جب آي كاتركرد يكما كميا توكل ١١٠٠درم فط جبكر آياس وتت شمر مائن كے كور تے \_ (كتاب المالية ١٣١)

### حضرت عباده رضى الله عنها كاآخرى دم تك

#### حديث نبوي ميں اهتغال

حفرت عبادہ بن صامت کی وفات کے وقت ان کے قریب بیٹھا ہوا ایک شاگردرونے لگا۔ و آپ نے رونے سے مع فرمایا اور کہا کہ: "می اللہ کے تھلے پرول و جان سے راضی موں " پھر فرمایا کہ " جتنی مدیثیں مجھے معلوم تھیں سب میان کردیں بس ایک رو گئ" چنانچه وه صدیث بھی میان فرمادی، (جس کامضمون سے کہ مرکلمہ کو جنت ص جائے گا)اس کے بعدرو حضری سے برواز کر گی۔انسا لیلسه و انساالیسه راجعون\_(مثابيركة قرى كلات)

حضرت الس برحالت رجا كاغلبه محالې جليل، خادم رسول سيدنا حضرت انس في وفات كودت حاضرين سے

" كل ميدان محشر على لوگ الله تعالى كى وسعت رحت كايے نظارے ديكھيں

لین آپ دنیا سے جاتے وقت اللہ کی رحمت سے ایے پرامید سے گویا آپ اپنی آکھول سے رحمت کامشامر وفر مار ہے تھے ۔ رساب المعابد ٢١)

#### حضرت عبدالله ابن عباس كووفات كوفت بشارت

(اے اطمینان دالی روح! تو اپنے پردردگار کے جوار رصت کی طرف چل،اس طرح سے کہتو اس سے خوش ادر دہ تھھ سے خوش، پھرادھر چل کرتو میر سے خاص بندوں میں شامل ہوجا،اورمیری جنت میں داخل ہوجا)۔(البدایہ والنھاید،۱۸۷۷)

خليفداشدسيدنا حضرت عمربن عبدالعزية باركاه ذوالجلال ميس

فلفدراشدسیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله کوآپ بی کے ایک آزاد کرده فلام نے ایک بزاردیناری لا کی بیل آکر نہردے دیا۔ آپ کو جب احساس ہوا تو اس غلام کو بلایا اور اس سے وہ دینار لے کر بیت المال میں وافعل فرمادیئے ،اور پھر کہا کہ بس اب تو جہاں چاہے ہماگ جا، اس لئے کہ اگر پکڑا گیا تو لوگ تجھے نہ چھوڑیں کے۔ پھر آپ سے کہا گیا کہ اپنی اولا د (جن کی تعداد بارہ تھی) کے لئے پھے دصیت فرماد ہے (کہ ان کی زعری وسعت فرماد ہے (کہ ان کی دعری وسعت فرماد ہے کہ دارے جس

الله سے مدوم عملے کی دورے نے کتاب نازل فرمائی اور دی نیک لوگوں کا بھہان ہے "اور شران بچوں کو کی دورے کا حق برگز نہ دوں گا، کیونکہ وہ دوحال سے خالی تیں۔ اگر نیک صافح بین تو الله ان کا کا حق برگز نہ دوں گا، کیونکہ وہ دوحال سے خالی تیں۔ اگر نیک صافح بین تو الله ان کا کارساز ہاوراگر برے بین تو بین آئیں مال دے کرالله تعالی کی معصیت میں خود شریک نہیں ہوتا چا ہتا۔ اس کے بعد آپ نے بی سب اولا دکو بلاکران سے بھی براہ راست بی بات کی اوران سے تعلی کے کلمات فرمائے۔ مرض الموت میں بعض حضرات نے آپ کو بات کی اوران سے تعلی کے کلمات فرمائے۔ مرض الموت میں بعض حضرات نے آپ کو رائے دی کہ آپ مدید منورہ تشریف لے جا کیں تاکہ وفات کے بعد آپ کی تدفین اسے کو برگز اس جگہ کا المل نہیں بھتا۔

پھر جب دفات کا دفت قریب آیا تو فرمایا کہ جھے بھا دو،لوگوں نے بھا دیا تو آپ نے اور اور کی ہے۔ اور جس کے بھا دیا تو آپ نے بھا دیا تو آپ نے بھا دیا تو آپ نے تین مرتبہ بید دعا فرمائی : اے اللہ! جس کی اور تو نے مجھے (بہت می باتوں سے ) منع فرمایا گر میں ان کا مرحک ہودئیں "۔ مرحک ہوگیا،لیکن لا الدالا اللہ تیرے سواکوئی معبودئیں "۔

چرسراٹھا کراکی طرف تیزنظروں سے گھورکرد یکھا،لوگوں کے پوچھنے پر بتایا کہ پس ایسے لوگوں کواپنے سامنے دیکھ رہا ہوں جو نہ تو جنات ہیں اور ندانسان ، پھر پکھ تی ویر پس آپ کی وفات ہوگئ ،انالندوانا الیدراجھون ۔ دالبدایہ والنہایہ ملحصہ ۲۳۷۹)

ا مام اعظم حضرت ا مام البوحنيف كى حده كى حالت ميس وفات خليفه البه جعفر من ا مام البوحنيف كى حده كى حالت ميس وفات خليفه البه جعفر منمورع باس نے امام اعظم ، عادف بالله ، حضرت امام البوحنيف كو كوف سے بغداد بلا يا اور قاضى بنے كى چيش كش كى ۔ آپ كا تكار كرنے پراس نے قيد خاند ميں د دولاديا ، اور جرون آپ كو بابر نكال كرنها بيت بدردى سے كوڑے لگائے جاتے جس سے آپ ابولهان بوجاتے دى دن تك برابر كى عمل بوتا رہا ، مجراكيا كيا ، چنا نچها بحق قيد خاند ميں رہے ہوئے كل پندره دن بى بوئے تھے كرآپ خيوں كى تاب ندال كراور زبر كا ارسے خت متاثر موكر ، كسال كى عرض مظلو ماند حالت مى

ارگاہ این دی ش ماضر ہو گئے ،اتا اللہ واتا اللہ واجھون، ابوحسان زیادی کہتے ہیں کہ جب حضرت الله مانے اپنا آخری وقت محسول فر مایا تو مجدہ میں چلے گئے اور ای حالت ش آپ کی دوح پرواز ہوئی، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسد ۔

کی دوح پرواز ہوئی، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسد ۔

جنازہ قید خانہ سے باہر لایا گیا، بغداد کے قاضی حسن بن محارہ نے عسل
دیا، ابورجاء جو عسل دینے میں شریک سے کہتے ہیں کہ عسل کے دفت میں نے آپ کا بدن
دیکھا جو نہا ہے نجیف تھا، مجادت نے اسے بگھلا کر رکھ دیا تھا، ابھی لوگ عسل سے فارغ
ہوئے بی سے کہ ہزاروں ہزارلوگ آپ کی زیارت کے لئے جمع ہو گئے، انداز اُپھاس ہزار
افراد نے نماز جنازہ پڑھی ، جمع کی کشرت کی وجہ سے چھم تبدنماز جنازہ پڑھی گئی ادر عصر سے
قیل آپ کی تدفین مکن نہ ہوگی رحمود واجعان ۲۱۱،۳۱

#### حضرت امام ما لک کی وفات

امام دارالیمر قالک بن الس جو دید منوره یل دفات کے اس قدر مشاق سے کے محرک آخری حصد یل مدید کے باہر اسفار کو قطعاً ترک فرما دیا تھا، کہ کمیں اور وفات نہ موجائے ، چنا نچہ اللہ تعالی نے آپ کی آرزو پوری فرمائی ، اور دید منوره یل دصال ہوا اور جنہ البقیع یل فن کی سعادت کی ، انتقال سے قبل شہادت کا کلمہ پڑھا، پھر یہ آیت پڑھتے دیہ الامر مین قبل وَمِن بَعْدُ۔ (حکم اللہ بی کا ہے پہلے بھی اور بعد یس بھی) پھرای راحد دفات یا گئے ، اس وقت آپ کی عمر ۸۵ مال تی سام دوالم بار ۱۳۰۹ میں

## وفات کے وقت حضرت امام شافعی کا حال

امام مرنی کہتے ہیں کہ میں مرض الموت میں حضرت امام شافعی کی خدمت میں ماضر ہوا، اور او چھا کہ: آپ نے میں کیے کی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میری میں اس مال میں ہوئی کہ "میں دنیا سے رصلت کو تیار ہوں، دوستوں اور احباب سے فرقت کا وقت ہونے دالی ہے، موت کا بیالہ پننے کے قریب

الله سے مدوم محملے کی ویک کا کی الله سے مدوم محملے کی ویکا کی ہوں ،ادراپ محملے معلوم نہیں کہ میری موں ،اب مجمع معلوم نہیں کہ میری روح جنت کی طرف جائے گی کہ میں اس کی تحر یا دوں ، یا جہنم کی طرف جائے گی کہ میں اس کی تحر یت کروں "رکتاب المعالم ہ وی

هرآپ نے چنداشعار پڑھے:ایک شعریقا:

نَمَاظَمَنِیُ ذَنْبِی فَلَمَّافَرَنَّهُ بِمَفُوكَ رَبِّ كَانَ عَفُوكَ اَعُظَمَا شَعْدِ لَا رَبِّ كَانَ عَفُوكَ اَعْظَمَا شَلَمَا اللهِ هِلَا اللهِ اللهِ هُلَا اللهُ ال

حضرت امام احمد بن عنبال كي سرخ روئي

"فتنظق قرآن" کے موقع پرایمانی جرات اور اسلای حیت کی تابنا ک مثال قائم
کرنے والی اسلای تاریخ کی عظیم شخصیت حضرت امام بن ضبل نے وقات سے قبل ایک
وصیت کھی جس میں اپنے وارثین کو گرال قدر ہی حینی فرما کیں، پھر پچوں کو بلا کر پیار کیا پھر
برابر اللہ تعالیٰ کی جمد و شاء میں مشخول رہے، مرض کی شدت کے دوران ایک مرتبہ آپ کی
زبان سے ریکلمات نظے لا بعد، لا بعد (ابھی نہیں، ابھی نہیں) تو صاحبز اوے نے پوچھا کہ
حضرت یہ آپ کس سے فرمارہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا گھر کے ایک کونے میں ابلیس
الگلیاں دائتوں میں وبائے کھڑا ہے۔ اور کہ رہا ہے، فتشنے کی بااٹ میڈ لین اے احد اتم
میرے ہاتھ سے لگل گئے، تو میں اس کو جواب دے رہا تھا کہ ابھی نہیں نگلا جب تک کہ اسلام
کیوفات نہ ہوجائے۔

وفات سے کچھ پہلے آپ نے گھر والوں سے کہا وضوکر اکیں، چنا نچہ آپ کو وضو کرایا گیا، آپ ذکر ودعا میں مشغول رہے اور وضو کی ہر برسنت کا خیال فرماتے رہے تی کہ انگلیوں میں خلال بھی کروائی پھر جیسے ہی وضو پورا ہوا آپ کی روح پرواز کرگئی۔انالتہ وا ناالیہ راجھون، جمعہ کے دن صبح کے وقت آپ کا وصال ہوا، آپ کی وفات کی خبر جنگل کی آگ کی الله سے طورہ معنے کی ایک کا کہ کا کہ اللہ سے طورہ معنے کا کہ کا کہ طرح مجل کی دور کول پر نگل آئے، جب جنازہ باہر آیا تو بغداد کے گئی کوچوں میں تا حد نظر آدی عی آدی نظر آئے تھے، لا کھوں افراد نے نماز جنازہ پڑھی، اور زیردست جمع کی دجہ عمر کے بعد آپ کی تدفین عمل میں آسکی ۔ رابدایہ والنہایہ والنہایہ دارا ۵۲)

#### تاریخ کاسب سے بواجنازہ

حضرت امام احمد بن ضبل فرمایا کرتے ہے ہمارے اور الل بدعت (قائلین طاق قرآن) کے درمیان فیصلہ ہمارے جنازے کو دکھے کر ہوگا، چنا نچہ یہ فیصلہ اس طرح ہوا کہ آپ کے خالفین کے جنازوں جس تو بس گئی کے لوگ شریک ہوئے کی نے ان کا کوئی زیادہ غم نہ منایا، جبکہ حضرت امام احمد بن صبل کے جنازے کو دکھے کر موز خین دنگ رہ گئے ، خلیفہ متوکل نے جب اس جگہ کونا پنے کا حکم دیا جہاں امام احمد بن صبل کے جنازے کی نماز پراھی گئی تو اندازہ لگایا گیا کہ ۲۵ لا کھ افراد نے آپ کی نماز جنازہ جس شرکت کی ،عبدالو ہاب وراق کہ جس کر ذمانہ جا ہمیت یا تاریخ اسلام جس اس سے بوے کی جنازے کا شرف ہوئے سرالمان میں مشرف ہوئے رابداید والعہ بد والعہ ب

الله اکبوایہ ہالله والوں کا حال کہ جب وہ دنیا سے اٹھتے ہیں تو نہ جانے کتے دلوں کی آبوں اورسکیوں کے ساتھ ان کودل کی گہرا تیوں سے خراج مقیدت چیش کیا جاتا ہے، جبکہ اکثر دنیادار جب دنیا سے جاتے ہیں تو محدود افراد ہی پر ان کی جدائی شاق ہوتی ہے، اوربس!

#### بعض صالحين كےحالات وفات

(۱) عظیم محدث اور استاد العمر امام محد بن سیرین پر دکات کے وقت کریہ طاری تھا اور فرمارے متے کہ " محصر کرشتہ زندگی کی کتابیوں اور جنت میں جانے والے اعمال میں کی اور جنم سے بھانے والے اعمال کی قلت پردونا آرہاہے " حسب اسلامی

#### الله سے شورم کیمنے کی دیکھی الله علی ا

- (۲) مشہورنقیداور محدث ایراجیم تختی و قات کے وقت موتے ہوئے فر مار ہے ہے۔ میں اپنے رب کے قاصد کا انتظر ہوں، پیٹین وہ جھے جنت کی خوشخری سائے گایا چنم کی؟" رکتاب المعالمیة دی
- (٣) حفرت العصلية المد بوح موت كودت محمرائ الله الوكول في كما كماموت محمرات بين المراعة بين المراء المراعة المراعة بين المراء المراعة المراعة بين المراعة المر
- (٣) حفرت نفيل بن عياض پر دفات كتريب فقى طارى موكى ، پكر جب افاقد مواتو فرمايا: "إئے افسوس! سفر دوركا ہے اورتوشد بہت كم ہے " رسم عدد دى
- (۵) حفرت جدید بغدادی نے انقال سے کھے پہلے ی قرآن پاک اوت کر کے قتم فرمایا۔ حاضرین نے کہا کراکی شدت کے دقت میں جی آپ نے الاوت موقوف نیس کی؟ تو آپ نے فرمایا: "اس دقت سے نیادہ میر سے لئے پڑھنے کا اور کون سا دقت ہوگا، اس دقت میرے اعمال نائے لینے جارہے ہیں اس کے اعد آپ نے کھیر بڑھی ادر جان جاں آفریں کے ہر دکردی"۔

نیزآپ کودفات سے پہلے جب کلم طیب کی تقین کی گئی تو فرمایا کہ " یک میں مجولا می آپ کو دفرمایا کہ " یک میں مجولا می کب موں جو جمعے یادولا یا جائے " یعنی آپ کو دکر خداو تدی کا طکم یادواشت ماصل تماج تصوف دہاوک کا منتج اے مقصود ہے۔ رسم معدم مد

(۲) حفرت مبدالله بن البارك في وقات كودت آسان كي طرف فطرا الحالى كام مراح المعالى كام مراح المعالى الم



### مزع کے عالم میں تماردار کیا پردھیں؟

جب آدی پرفزع کا عالم طاری ہو،ادر موت کی شدت شروع ہوجائے ، تواس وقت حاضر بن کوسورہ کیسن شریف کی طاوت کرنی جاہیے۔ اس سے روح لکلنے بی ہولت ہوتی ہے۔ بعض ضعیف روایتوں بی مضمون وارد ہے کہ آنخضرت اللہ غارث اور مایا: مَامِنُ مَیّتِ یُقُرُا عِنْدَ رَاسِه یکسین اِلَّا هَوَّ نَ اللَّهُ عَلَیْهِ۔ ردے العدود ۱۹)

َ جس م نے والے کے مرکے قریب مورہ کیسی ن شریف پڑھی جائے تواللہ تعالیٰ اس پر معالمیاً سمان فرماد یا ہے۔

اور حضرت جایرین زیر قرماتے میں کہ سورہ رور پڑھنے سے بھی عرنے والے کو سے اسلام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال

#### OMP OF SHAPE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF

### تدفین میں جلدی کریں

جہاں تک ممکن موتد فین میں جلدی کرنی جا ہے۔خوائو اوا نظار میں وقت ضائع ندکیا جائے۔آخضرت کے ارشاد فر مایا ہے:

ٱسُرِعُوا بِالْحَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَعَيْرًا تُقَرِّمُوُهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَةٌ عَنُ رِقَابِكُمُ (مسلم هروف ٢٠٠١)

جنازہ کو لے جانے ش جلدی کرو۔اس لئے کروہ اچھا آدی ہے تو تم اس کو بہتر مھکانے تک جلدی پہنچاؤ کے،اوراگروہ اچھانیس ہے تو تم اپنے کا ندھوں سے برائی کا او جھ دور کرد کے۔(لینی بہر صورت تجیل بہتر ہے)

اورایک روایت میں آپ ان نے میت کی جمیز و تنفین میں جلدی کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا:

وَعَجِّلُو ابِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِحِيفَةِ مُسُلِمِ اَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهُرَ انَى اَهُلِه (ابوداود هريف ١/٠٥ مدهم ٨٣/٣)

اوراس کی تیاری بی جلدی کرو کیونکه کسی مسلمان کی لاش کا اس سے کھر والوں کے درمیان پڑے رہنامنا سے جیس ہے۔

اس بھیل کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرات فقہا و فرہاتے ہیں کہ اگر کی فض کا جمعد کی شماز تک جنازہ بھی تارک خوض کا جمعد کی شماز جنازہ بھی بوا جمع شریک ہوجائے گا، بلکہ جیسے می تیاری کھل ہونماز جنازہ پڑھ کر ویا جا ہے۔ (سائ ۱۳۱۳)

### نماز جنازه اورتدفين مين شركت كالثواب

مسلمان کی نماز جنازہ اور ترفین بی شرکت کا براعظیم تواب احادیث طیبہ بیل وارد ہے۔ایک مرجبہ حضرت عبداللہ بن عراك ديمعلوم مواكد حضرت ابو بريرة روايت كرتے

اور حفرت عبدالله بن عباس فراتے بین که مؤمن کوسب سے پہلا بدلدید دیا جاتا ہے کہاس پرنماز جناز ہر جنے والوں کی مففرت کردی جاتی ہے۔ (اور الاصول ۲۸۲۱)

ال روایت معلوم ہوا کہ کش ت کے ساتھ جنازہ کی نمازوں اور تدفین بی شرکت کر کے اپنے کوزیادہ سے زیادہ اجرو تو اب کا ستحق بنانے کی کوشش کرنی چاہے۔ یہ عمل ، بالخصوص اپنی موت کو یا دولانے کا بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے۔ دوسرے کا جنازہ درکی کر اپنا جنازہ اور الحقامے کہ آج کر اپنا جنازہ اور الحقامے کہ آج اس کی باری ہے کل ہماری باری ہوگ۔

#### جنازه قبرستان ميں

جب جنازہ قبرستان کنچ تو ساتھ چلنے والوں ہیں سے کوئی فخض اس وقت تک بیٹھنے کی کوشش نہ کر ہے جب بتک کہ جنازہ کی چار پائی کندھوں سے اتار کر نیچے زمین پر ندر کھ دی جائے (سلم شریف ۱۳۱۱) اس کے بعد میت کو قبر میں اتار نے کی تیاری کی جائے۔ اور قبر میں اتار نے والے حضرات میت کور کھتے وقت بیسے اللّٰهِ وَعَلَى مِلّٰةِ رَسُولِ اللّٰهِ (اللّٰہ کے میں اتار نے والے حضرات میت کور کھتے وقت بیسے اللّٰهِ وَعَلَى مِلّٰةِ رَسُولِ اللّٰهِ (اللّٰہ کے رسول کے دین پر تجھے اللّٰہ کے حوالے کرتے ہیں) کا ورد کریں ، اور پھرمیت کو کروٹ سے دائیں طرف قبلہ روکر کے لٹادیں۔ (دری اسمانون اس کے بعد قبر برابر کر کے اس برمی ڈالی جائے۔ برخض کا تین مغی ڈالنامسنون اس کے بعد قبر برابر کر کے اس برمی ڈالی جائے۔ برخض کا تین مغی ڈالنامسنون

اور فن کے فوراً بعد حاضرین کولوٹنا نہیں چاہے بلکہ کھددیر قبرستان میں رہ کر دعا اور ایسال اواب میں مشغول رہنا مسئون ہے۔ کوئکہ ان لوگوں کے قبرستان میں موجود رہنے سے مرنے والے کوانسیت اور فر حاری نصیب ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے۔

كَانَ النَّبِيُّ ﴿ إِذَا فَرَعَ مِنْ دَفُنِ السَيِّتِ وَقَفَ عَلَى قَبِرِه وَقَال: إِسْتَفُفِروا لِاحِيُكُم وَاسْتَلُوا اللَّهَ لَه التَّبِيتَ فَإِنَّهُ الْاِن يُسَاَّلُ - (ابوعاؤه هويف ١٥٩/٢، هلي ١٣٣/٢)

آتخضرت ، جسب ميت ك دفن سے فارغ موتے تو اس كى قبر پر دقوف فرماتے اور ارشاد فرماتے كمائے بھائى كيلئے استغفار كرو، اور اس كے لئے ثابت قدى كى درخواست كروكيونكم البحى اس سے سوال كياجانے والا ہے۔

اور حضرت عبداللہ بن عمر علی فرمائے سے کہ دفن کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھنامستجب ہے۔ (شای ۱۳۳/۳) اور حضرت عمر و بن العاص علیہ سے مردی ہے کہ انہوں نے انقال کے وقت گھر والوں کو دھیت فرماتے ہوئے کہا کہ: جب میراانقال ہوجائے تو میر ہے جنازہ کے ساتھ نہ تو کوئی رونے والی حورت جائے اور نہ آگ ساتھ لیجائی جائے۔ ( کیونکہ بیزمانہ جا المیت کی علامات تھیں ) چمر جبتم جھے دفن نہ آگ سماتھ لیجائی جائے۔ ( کیونکہ بیزمانہ جا المیت کی علامات تھیں ) چمر جبتم جھے دفن کر کے کر چکوتو میری قبر پر چھے پانی کا چھڑ کا و کر دینا، چر جتے وقت تک تم لوگ میری قبر کے پاس بی رہنا تا کہ اس کے کوشت کو تشمیری قبر کے پاس بی رہنا تا کہ جل سے انسیت حاصل کر سکوں اور یہ دیکھوں کہ جس ایپنے رب کے قاصدوں کو کیا جواب دینا ہوں۔ (مسلم رینہ الر)

#### O IN Y OO THE WAR AND A PARTY OF THE OWN TO PARTY OF THE OWN TO PARTY OF THE OWN THE O

### قبرول کو پختہ بنانا یا ان کی بے حرمتی کرناممنوع ہے

قروں کے متعلق شریعت اسلامیے نے انتہائی احتدال کا راستہ اپنایا ہے۔ شریعت نے اس کی اجازت و بی ہے کہ قبروں کو پہنتہ بنا کران کی صدیے ڈیا دہ تعظیم کیا نے اور شدی اس کی اجازت و بی ہے کہ قبروں کی کی طرح بے حرشتی کی جائے یاس پر ویر رکھا جائے اور اس کو بیٹنے کی جگر قرارویا جائے ۔ مصرت جا بڑار شادفر ماتے ہیں:

نَهِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَن يُبُنَّىٰ عَلَيْهِ \_

(مسلم شریف ۲/۸ ۱ ۳ ترمذی شریف ۱ (۲۰۳)

اورحظرت الوجريه رضى الشعنة الخضرت الكاكسار شادكرا ي قل فرمات جين:

لَآنُ يَحُلِسَ اَحَدُكُمُ عَلَىٰ حَمْرَةٍ فَتُحُرِقَ ثِيَابَةً فَتَنْحُلُصَ اِلَى جِلْدَةٍ خَيُرلَةً مِنُ ان يَحُلِسَ عَلَى قَبَرِ ـ (مسلم هوف ١٢/١٣)

تم میں سے کوئی فخض اٹلارے پر بیٹھے جواس کے کیڑے جلا کر کھال تک کھنی جو اس کے کیڑے جلا کر کھال تک کھنی جو اس کے کیڑے جات ہے۔ جات ہے کہ دہ قبر کے اُد پر بیٹھے۔ (لیمنی قبر پر بیٹھنے کے مقابلہ میں جل جانا بہتر ہے )

اس لئے مسلمانوں کوان دونوں ہاتوں کا خیال رکھنا لازم ہے۔ نہ تو قبروں کو پختہ بنا کرشرک و بدھت کی آ ماجگاہ بنا کی جیسا کہ آ جکل بزرگان دین کے حرارات کے ساتھ کیا جارہا ہے۔ اور نہ بی قبروں کی بے حرحتی کی جائے جیسا کہ اکثر شہری قبرستانوں میں ہے بے احتیاطی عام ہے۔

### عورتول كاقبرول يرجانا

قرستان على حاضرى كا مقعد دراصل موت كى ياد بيكن اب جالت اور

الله سے مدوم معمنے کی خاصی آخری کا ہوں شرید ال کردیا ہے۔ وہاں جا کرآج کوئی موت نے قرمتانوں کوا میں فاصی آخری کا ہوں شرید ال کردیا ہے۔ وہاں جا کرآج کوئی موت کو یادہ بیس کے اور دو تری کے لئے لوگ دہاں جاتے ہیں یا مجرائی دغوی افراض لے کرجاتے ہیں اور یہ بھتے ہیں کہ "بی صاحب" ہے جو ما مگ لیاوہ قو بس ملتا می ملتا ہے۔ خاص طور پرخوا تمن کا بدھتیدگی کے ساتھ قبر ستانوں اور بزرگوں کے حراد پرجانا کی طرح بھی درست نہیں۔

ذرافورفرایداجن مورون کوفتنی دجه معجد علی با معاصت نماز تک سے رضت دے دی گئ ہے انیس مزارات پر جاکر ختی مانگنے کی کیے اجازت دی جا کتی ہے؟ بیکمیس فتری نیس بکدفتنی آ مجامئی موئی ہیں۔ (ستعدی ۱۳۵۳)

بہرمال ہمیں احتدال کی راہ اپنانے کی خرورت ہے۔ اولیا واللہ سے مجت اوران کا احر ام بھی خروری ہے اور ساتھ میں شریعت کی حدود کی رعایت بھی لا زم ہے۔ ایسان مع کہ اہم اکا ہرامت کی عبت بی شریعت کو چوز جیٹھیں اور آخرت بی وہال اور عذاب کے مستحق ہو جا کیں۔ ہمیں اللہ سے شرم کرتے ہوئے ہر معالمہ بی اطاعت اور فرما نے رواد کی کا طریقہ اپنا تا جا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری احت کورائے خرافات سے محفوظ فرمائے۔ آئیں۔





# باب

# قبر کے حالات

ترجی سوال دجواب
 شرجی سیدانگل سرم جائےگا
 شرجی داحت وعذاب



#### قبرمين سوال وجواب

حطرت براء بن عازب رضی الله عنفرماتے میں کہ ہم لوگ حضور اقدی اللہ علا ساتھ ایک انساری فنس کے جنازے میں قبرستان میں حاضر تھے۔ ابھی قبری تیاری میں در مقی۔اس لئے آخضرت الاایک جگر تشریف فر ماہو کئے۔ہم لوگ بھی آپ کے اردگرد بیٹ گئے،آپ کے دست مبارک میں ایک کاری تھی جس سے آپ زمین کریدرے تے (جیدا كوكى غزده فض كرتاب) فرآب في مرمبارك الحايا اورخاطب موكريم سارشا وفرمايا: "ا سالوكو! الشرقعالى سے عذاب قبر سے بناہ ما مورو تنن مرتب يكى جملدارشاد فرایا۔ چرفرایا کہ جب مؤمن بندہ کادنیا سے رحلت اور آخرت میں حاضری کا وقت آتا ہے قوال کے پاس آسان سے ایسے فرشتے الرتے ہیں جن کے چرب سورج کی طرح چکدار ہوتے ہیں،ان کے پاس جند کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، یہ فرشتے اس کے سامنے تا مدنظر بینہ جاتے ہیں، پر ملک الموت تشریف لاتے ہیں ادراس کے سرکے پاس بیٹھ كرفرمات بين اعظمن روح! چل الله كي مفرت اورخوشنودي كي طرف إلى كى روح اس طرح مولت سے تکل جاتی ہے جسے مشکیزہ کا بند کھولنے سے اس کا پانی باسانی تکل آتا ہے۔ چنانچ ملک الموت اس کی روح کواسیے تینے میں کر لیے میں اور فورا ہی ساتھ میں آئے ہوئے فرشتے اس لے کر جند کے کفن اور حنوط (خوشبو) ی لیب دیے ہیں تو اس ے اعلیٰ ترین مفک کی طرح خوشبو میل الحتی ہے، چروہ فرشتے اس روح کو لے کر چلتے میں۔ توجب بھی فرشتوں کی کی جماعت پران کا گزر ہوتا ہے تو وہ پوچھے ہیں کہ یہ کس کی یا کیزه روح ہے؟ تو ده فرشتے تام بنام اس کا بہترین انداز یس تعارف کراتے ہیں۔ یہاں کک کہ آسان کے مقرب فرشتے اوپروالے آسان تک اس کی روح کی مشایعت کرتے ہیں تا آئداس كوساقوي آسان كك ينجاديا جاتا بيق الله تعالى فرماتا بكدميراساس

بندے کا نام "علین " می لکے دو،او سے دوبارہ زمن کی طرف لے جاؤ، کو تک می نے اے زشن ای سے پیدا کیا ہے۔اورائل ش اے لوٹار ہاموں اورای سے قیامت کے دوز ددبارہ اے اٹھاؤں گا۔ چراس کی روح اس کے بدن کی طرف لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اوراہے بھا کراس سے سوال کرتے ہیں من ربك؟ (ترارب ون م) وه جواب دیا میں الله المرارب الله م) مر وجعے میں مادینك؟ (تيرادين كيام؟)وه جواب ديام ديني الاسلام (مرانه باسلام م) مر انخضرت الله على طرف اشاره كرك (اس كى صورت وكيفيت الله عى كومعلوم ب) لِع حَمَّة بِي كديكون بي ؟ تووه وموسى جواب ويتاب كدنه ورسول الله الله الله ہے رسول میں) پر فرشتے ہو چھتے ہیں تماراعلم کیا ہے؟ تو مؤمن جواب دیا ہے میں نے قرآن كريم يرحا ہے اور اس يرايان لايا مول اور اس كى تصديق كى ہے۔اس سوال و جواب برا ان سے عدا آئی ہے برے بندے نے کہا البدااس کے لئے جنت کا فرش میاده اوراع جنتی لباس پیهاده اوراس کی قبرش جنت کا درواز ه کول دوتا که جنت کی موا ادرخوشبواے مامل موسکے اوراس کے لئے اس کی قبرتا مدنظروسی کردو، پھراس مؤمن کے یاس ایک خوبصورت مخف اچھے لباس اور عمدہ خوشبو کے ساتھ حاضر ہو کر عرض کرتا ہے۔ کہ بٹاشت انگیز فر فجری تول کرو یمی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا،وہ مؤس اے د کھ کر ہو چمتا ہے کہ کون ہو؟ تمہارا چرو او خمرال نے دالے چرے کی طرح ہے قود وفض جواب ديتا ہے جس تيرانيك على مول (قبركاية آرام ديكوكر) مؤس كہتا ہے كدا ي رب قیامت قائم فرمان کے میں جلدی این مال ودولت اور گھر والوں سے ملاقات کرسکوں۔ الغ (مسئلاحمه ۱۸۳۳ وقم: ۱۸۳۳ مصنف ابن ابی شید۵/۱۵ شرح الصنور ۹۳)" اور ترفدی شریف و فیرہ کی روایت عل ہے کہ جب مؤمن بندہ منر فیر کے

سوالات کامی جواب دیا ہے اواس کے لئے اس کی قبرسر ہاتھ لمی چوڑی کردی جاتی ہادر ات روٹن کر کے اس سے کہاجاتا ہے کہ سوجا! و فخف مارے خوثی کے جواب دیتا ہے کہ جھے

نَـمُ كَنَـومَوَالْمَرُوسِ الَّذِي لَا يُو قِطُهُ إِلَّا أَحَبُ الْمَلِهِ الْيَهِ حَتَّى يَيْمَثُهُ اللَّهُ مَضُحَمَّةٌ ذَلِكَـد والعرملي هيف ٢٠٥/٢، بيهتي في هجب الايمان شرح الصبور ١٨٥٠)

تواس دلین کی طرح سوجا۔ جس کو صرف وی فخف بیدار کرتا ہے جواس کے نددیک اس کے گھر والوں میں سب سے زیادہ پندیدہ ہے۔ (بعنی شوہر) اور (اس وقت کے سوتا دے گا) چب تک کواللہ تعالی اسے اس کی تیام گاہ سے دوبارہ نیا تھا گے۔

اور حفرت الد جرية كى ايك روايت على ب كر اتخضرت لل في ارشاد فرمایا" کشم اس ذات کی جس کے بینے میں میری جان ہے کرمیات کواس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے والی ہوتے موے لوگوں کے جوتوں کی آواز وہ خود شناہے کی اگروہ مؤسن موتا ہے قو نماز اس کے سر کے پاس کھڑی موجاتی ہے اور زکو ہوا کی جانب اور روزہ ہاکیں جانب ادرا وتع كام اورلوكول كرماته حسن وسلوك اس كرما من كمر ا موجاتا بواكر عذاب سر کی طرف ہے آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے جانے کا داستہیں عدداكي المرف ع المعاوز كالأكاكتي ع كريمرى المرف عداسة بندع، مر ماكي طرف ے آتا ہے قوروز وای طرح کا جواب دیتا ہے اس کے بعد سائے سے آتا ہے قو لوگوں کے ساتھ حن وسلوک اس کے آڑے آجاتا ہے پھراس سے کہا جاتا ہے بیٹ جاؤ چنا نچدوہ بیٹ جاتا ہے اور اس کے سامنے سورج اس طرح چیں کیا جاتا ہے جیے وہ غروب مونے والا مولو فرشتے اس سے كہتے ميں كرہم جوسوال كرتے ميں اس كا جواب دوتو وہ كہتا ب كر جمع چورد وجمع نماز ير صندو فرشت كت بيل كريكي موجائ كالبيا مارى بات کاجواب دوتو دہ کہتا ہے کیا ہے؟ کیا ہو چھنا جا جے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اس مخف کے بارے الماتماراكياخيال بيعن حضوراكر الكاس متعلق؟ ومؤمن جواب ويتاب كريس كواى ویا موں کروہ اللہ کے سے رسول بن جو ہمارے یاس ہمارے رب کی طرف سے واضح

(سورة ابراهيم آيت :٢٤)

الشقالي ايمان والول كوقل ابت برثات قدى مطافر ما تاجدنيا كان على على اورآخرت على

اس کے بعد کہاجاتا ہے کہ اس کے ماضے جہنم کا دروازہ کھولو چنانچ اس کے لئے جہنم کا دروازہ کھول چنانچ اس کے لئے جہنم کا دروازہ کھول کراسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھ اگر تو تافر مان ہوتا تو تیرا ٹھ کا نہ یہ ہوتا جس کی بناء پر اس کی خوثی اور سرت بی حربید اضافہ ہوجاتا ہے۔ گر کہا جاتا ہے کہ اس کے سما ہے جنت کا دروازہ کھول دو چنانچ جنت کا دروازہ کھول کر اس کو بتایا جاتا ہے کہ بیہ ہم تمہارا ٹھ کا نہ اور مرت سے معمور ہوجاتا ہے پھر اس کا بدن تو مٹی کے حوالے کرویا اس کا دل بٹاشت ادر سرت سے معمور ہوجاتا ہے پھر اس کا بدن تو مٹی کے حوالے کرویا جاتا ہے اور اس کی روح کی گیزہ روحوں میں جن کا مقام جنت کورختوں میں اسراکر نے والے ہرے پر ندول کے اندر ہے مثال کردیا جاتا ہے ۔ الی آخرہ (رواہ السما کم وقال صحیح علی شرط مسلم و لم یعر حاہ و و افقہ الله میں) (عاشہ رح المدورہ ۱۸)

#### مرشر، شر

عام طور پرروایت میں قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کا نام مکر بکیر آیا ہے۔ لیکن بعض شافعی علاء سے منقول ہے کہ کا فر سے سوال کرنے والے فرشتوں کا نام مکر نکیر ہے ، جبکہ ایمان والے سے سوال کرنے والے فرشتوں کا نام مبشر ، بثیر ہے (بینی خوشجری سنانے والے واللہ تعالی اعلم ۔ (شرح العدد ۲۰۰۰)

# قبرمين كافرمنافق كابدترين حال

اس كے برخلاف جوكافراورمنافق فض مرنے كے قريب موتا ہے واس كے ياس آسان ے ساہ چرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کے باتھ می (بداودار) ٹاٹ كوكر يه وتي بين، وواس كرسامن تا مدنظر بينه واتي بين، كرمك الموت تشريف لاكراس كرمر باف بيشوجات بين اوركت بين:اع جبيث جان!الله كعذاب اورخمه كى طرف چلى، يىن كراس كى روح بدن ش ادهرادهر بعاكى چرتى بـ لهذا مك الموت اس کی روح کوجم سے اس طرح مختی سے نکالتے ہیں جیسے بعیگا مواادن کباب بھونے والی ت ير ليينا موامواور پروه ت زور ي فيني ل جائے - پر ملك الموت اس روح كواين باتھ ادران ٹاٹوں میں ایک بد بو موتی ہے جوروئے زمین بریائی جانے والی متعفن مردار لاش ے پھوٹی ہے۔ پھر دو فرشتے اے لے کر آسان کی طرف چلتے ہیں تو فرشتوں کی جس جاعت پرسےان کا گررموتا ہوہ ہو چھتے ہیں کربیکون خبیث جان ہے؟ تو ساتھ والے فرشت برے سے برے القاب اور نامول سے اس کا تعارف کراتے ہیں۔ تا آ تکدیفرشتے اے لے کرآسان کے دروازے تک بھی جاتے ہیں اور دروازہ تھلوانا ما ہے ہیں مگروہ ورواز وان کے لئے جیس کولا جاتا، جیسا کراللہ جل شانہ کا ارشاد ہے:

لَاتُفَتَّحُ لَهُمُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ وَلَايَدُ عُلُونَ الْحَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْحَمَلُ فِي سَمِّ الْحِيَاطِ والاحراف ونه ٨)

ند کھولے جا کیں گے ان کے لئے دروازے آسان کے ،اور ندوافل ہول کے جند یس بہال تک کرنے کس جائے اوث سوئی کے ناکے یس۔

مجر الله تعالى ارشاد فرماتا ہے كماس كا قام" كتاب تجين " من لكوديا جائے جو سب سے چكى زمين ميں ہے۔ چنا نچاس كى روح و بيں سے پھينك دى جاتى ہے اس كے بعد حضورا قدس شك نے يہ آيت طاوت فرمائى:

و شُشُرِكُ بِاللَّهِ فَكَانَّمَا حَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَحُطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِى بِهِ الرِّيْحُ فِي مَكَان سَجِيَةِ (المعج اسميء)

اورجش نے شریک بنایا اللہ کا سوجیے گر پڑا آسان ہے۔ پھرانچتے ہیں اس کو

اثرنے دالے مردار خوریا جاڈالا اس کوہوائے کسی دور مکان ہیں۔

اس کے بعداس کی روح اس کے جم ش لوٹا دی جاتی ہے۔ اور دوفرشتے اس کے پاس آگراہے بھا کر پوچھتے ہیں، تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے، ہائے بھے پت نہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر کہی کہتا ہے۔ ہائے، ہائے بھے فرنیس پر فرشتے پوچھتے ہیں کہ شخص کون ہے؟ جو تیرے پاس بھیجا کیا تھا (یعنی صوراکرم وہ ا) تو وہ جواب دیتا ہے ہائے، ہائے بھے کم نیس۔ اس پر آسان سے آواز آئی ہے کہ یہ میرابندہ جموٹا ہے (اے سب پت ہے کر الطمی ظاہر کر رہا ہے) لہذا اس کے نیچ آگ کے انگارے بچھا دواور اس کے لئے دوز ن کا دروازہ کھول دونہ چنا نچہ دونر ن کا دروازہ کھول دونہ چنا نچہ دونر ن کا دروازہ کھول دونہ چنا ہے۔ اوراس کی خت پش اور لوآ نے لگتی ہے۔ اوراس پر قبراس کے قدر دی کر دی جاتی ہے کہاں کی پہلیاں تک بھی کر اوھرادھ کی جاتی ہیں، اور پھراس کے قدر دی کر دی جاتی ہے کہا ہی برصورت، بدیوداراور گندے کپڑوں میں ہوتا ہے، وہ تحض اس منافق ہے کہا ہے کہ بری فیرس لے بھی وہ دن ہے جس سے تھے ڈرایا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہا کہا دہ کہتا ہے کہ بری فیرس لے بھی وہ دن ہے جس سے تھے ڈرایا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کون ہے تو ؟ تیری صورت واقعی بری فیرسانے والے کے مانشر ہے، وہ جواب دیتا ہے کہتی ہے کہتا ہے کہ بری فیرس اس خیا ہوں ہی دورا ہی دورا ہے کہ انشر ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ دیرا کر اس ڈرے کہتا ہے کون ہے تو ؟ تیرا براگمل ہوں، یہ من کر (اس ڈرے کہتا ہے کہنا ہے دورا ہیں ہوتا ہے، وہ جواب دیتا ہے کہتی ہی دورا ہی ہی دین من سے تھی ڈرایا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ بری فراس دیتا ہے کہ بری خراس اس قائی دورا کہ دیرا ہی ایک میں من سے تھی ڈرایا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے دیں بری کر راس ڈرے کہتا ہے دیں بری کر راس ڈرے کہتا ہے دیرا تھا کہ دورا کو کر دورا کو کہتا ہے دیں بری کر راس ڈرے کر اس دیرا کر اس دی تھی کر دورا کو کر دورا کر دورا کر دورا کر دورا کر اس کر دورا کر دورا کر دورا کر دورا کی کر دورا کر

اورایک روایت یس مے کہ کافر منافق کے اردگرد خطرتاک زہر ملے سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں جو برابراسے کافعے اور ڈستے رہتے ہیں، اور جب وہ چیختا ہے تو لوہ یا آگ کے متحوڑے سے اس کی چاکی کی جاتی ہے۔اعاد ناللہ مند (این ابی شیر ۱۷۳۵)

ادراس پرمسلا ہونے والے سانپ نجھواتے خطرتاک ہوتے ہیں کہ اگران عل سے کوئی روئے زمین پر ایک چونک بھی مارد ہے تو قیامت تک زمین میں کوئی سرون ہیدا موسکے \_ (جمع افروائد ۱۳۱۳م) بعض روایات میں الن افروہوں کی تعداد ۹۹ وارد ہے ۔اور الن میں ہرا اور دھاسات سرون والا ہے۔ (جمع افروائد ۱۳۸۵م) للهم احفظنامند،

#### . قرمین کیاساتھ جائے گا؟

قبری صرف انسان کا مل ساتھ جائے گا۔ دغوی راحت وا رام قبری زندگی بیل کام نیس آسکا، جس طرح آدی جب دوسرے ملک کے سنر پر جاتا ہے تو وہاں کی کرنی اور وہاں چلنے والے نوٹ اور رو یوں کا انظام ضروری ہوتا ہے۔ ای طرح عالم برزخ اور عالم آخرت بیں جانے سے قبل وہاں چلئے والی کرنی کو حاصل کرتا لازم ہے، اور وہاں کی کرنی ایمان کا ال اور مل صالح ہے۔ اگر یہ دولت میسر ہے تو سنر آخرت کے ہرموڈ پر قبر کا مرحلہ ہو یا بعد کا آرام بی آرام نصیب ہوگا۔ اور اگر ایمان اور عمل صالح کا سرمایہ پاس نیس ہے تو جو اپنے نفس کا محاسمہ کرتا رہے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لئے عمل کرتا ہے جو اپنے نفس کا محاسمہ کرتا رہے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لئے عمل کرتا ہے۔ وہ آتی واشی درندگی ہیں جی لگانے کے بعد والی زندگی ہیں جی لگانے کے بعد والی زندگی ہیں جی لگانے کے بعد والی خشرت کی جائے۔ دھڑت انس بن ما لک تخرا کے بھر کہا تھا ما کہا کہ نام کہا ہے اس بن ما لک تخرا کے بھر کہا تھا ما کہا کہ نام کہا ہے کہ دنیا کی محدود اور عارضی زندگی ہیں جی لگانے کے بھر کہا تھا ما کہا کہ نام کہا کہا کہ نے اس کا کہا کہا کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہ نے اس کہا کہ خضرت کی جائے۔ دھڑت انس بن ما لک تخرا کے جو کہا کہ نے کہ دنیا کی محدود اور عارضی زندگی ہیں بن ما لک تخرا کی جائے خضرت انس بن ما لک تخرا کے اس کہ خضرت آخرت کی جائے۔ دھڑت انس بن ما لک تخرا کے اس کہا کہ خضرت آخرت کی جائے ارشاد فرمایا:

يَّتُهُ عُ الْمَيْتَ ثَلَاكَ فَيَرُحِعُ إِنَّنَانِ وَيَيْفَى وَاحِدَّيْتُهُهُ اهْلَةً وَمَالَةً وَعَمَلُهُ فَيُرْحِعُ اهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَيْفَى عَمَلُهُ (بعارى هريف ١٣/٢ وسلم دريف٢٠٠٢ عرمنى دريف٢٠٠٢)

میت کے ساتھ تین طرح کی چڑیں جاتی ہیں جن بی سے دولوث آتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہیں اور ایک مال اور اس کا مل جاتا ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کا مل جاتا ہے۔ اس کے گھر والے اور مال آولوث آتے ہیں، اور کمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔

کتای قرجی عزیز ہو، اے قبر ستان میں چاردنا چارچود کرآنا پڑتا ہے۔ اور مال
میں قبر میں قبیس رکھا جاتا اور نداس ہے کوئی نفع ملتا ہے بلکد آتھ میں بند ہوتے ہی مال خود بخو د
دارث کی طلبت میں بیٹا جاتا ہے۔ لیکن عمل ایسا بھا اور ڈفا دار دوست ہے جو دنیا میں میں
ساتھ رہتا ہے، قبر میں میں ساتھ جاتا ہے اور میدان محشر میں میں ساتھ رہے گا، اور اپنے عامل
کوامسل شمکانے (جنت یا جہنم) کھ بہنچا کر دم لے گا، لہذا اہمی سے اجتھے عمل سے دوتی
کرنی جا ہے تاکہ دواجھ مقام تک جمیں بہنچا دے۔

# ووسرى فصل

# يه بدن گل مر جائے گا

انسان کا یہ بدن مٹی سے بنا ہے اور مٹی بی جی ال جائے گا، قبر میں جاکر خوبصورت آنکھیں جنہیں ہرمداور کا جل سے سنوارا جاتا ہے اور یہ بال اور رضار جنہیں حسین وجیل بنانے کی تک و دو کی جاتی ہے اور یہ پیٹ جس کی بحوک منانے کے لئے ہرطرح کے جنن کئے جاتے ہیں، یہی آنکھیں پھوٹیں گی اور ان کا پائی چرے کے رضاروں پر بہہ پڑے گا، بال خود بخو دگل کر ٹوٹ جا کیں گے، پیٹ بد بودار بوکر پھٹ پڑے گا، بال خود بخو دگل کر ٹوٹ جا کیں گے، پیٹ بد بودار بوکر پھٹ پڑے گا، بال خود بخو دگل کر ٹوٹ جا کیں گے، اس حالت کوانسان دنیا جل پوٹے کے بدن کواچی غذا بنالیس کے، اس حالت کوانسان دنیا جل بحولے دہتا ہے کر یہ حالت بی آکر دے گی، ای جانب متوجہ کرنے کے لئے ایک مرجہ تخضرت کے دخترات محابہ ارشاد فرمایا:

"روزانہ قرضی ویلین زبان میں برطابیاعلان کرتی ہے کہ اے آدم کی اولاد! تو جھے کیے بحول گیا؟ کیا تحجے معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مبافرت کی جگہ ہوں، میں مبافرت کی جگہ ہوں، میرامقام وحشت ناک ہے؟ اور میں کیڑوں کا گھر ہوں اور میں تک جگہ ہوں سوائے اس فحف کے لئے جس پراللہ تعالی جھے وسی فرماوے! پھر آ تخضرت کی نے ارشاد فرمایا کہ قبریا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یا جند کی مجلوار یوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یا جند کی مجلوار یوں میں سے ایک گھواری ہے۔ کا جنوں کی مجلوار یوں میں سے ایک گھواری ہے۔ کا جھواری ہے۔ کا جنوں کی مجلوار یوں میں سے ایک گھواری ہے۔ کا جنوں کی مجلواری ہے۔ کا جنوں کی مجلواری ہے۔ کا در کھی الدورہ ۱۹۳ میں المدورہ ۱۹۱۷)

لہذا اللہ تعالی سے شرم وحیاء کا تقاضا بیان کرتے ہوئے آنخضرت اللے نے ارشاد فر مایا کہ ا چی موت اور کرنا ہول سے ا اپنی موت اور بدن کی بوسیدگی کو یا در کیس "اس سے فکر آخرت پیدا ہوگی اور گنا ہول سے نیجے کا داعید الجر کرسا شنے آئے گا۔

# وہ خوش نصیب جن کا بدن محفوظ رہے گا؟

الشتعالي الإ بعض نيك بندول كالرّازعن الى بمثال قدرت كاس

الله سے مدوم عصنے کے باد جود مرح بھی اظار مرح بھی اظہار فرماتے ہیں کہ ان نیک بندوں کے جموں کو سالیا سال گزرنے کے باد جود زین میں جوں کا تو اس محفوظ فرمادیتے ہیں۔ اور زین ان پاکیز وابدان کوفا کرنے سے مالا رہتی ہے۔ ان خوش نصیب اشخاص میں سب سے پہلا ورجہ معرات انہیاء علیم السلام کا ہے۔ چنا نچ خود آنخضرت انکا ارشادگرای ہے:

اِنَّ اللَّهُ عَرَّمُ عَلَى الْأَرْضِ أَحُسَامَ الْآنبِيَامِ (موداو دهره اده) الله عَرَّمُ عَلَى الْآرُضِ أَحُسَامَ الْآنبِيَامِ (موداو دهره الله عليه كورام كرويا ہے۔
ای بنا پر الل سنت و الجماعت كاعقيده ہے كہ تمام انبياء عليهم السلام كے اجمام مباركه إلى الله على الله على حيات مباركه إلى الله على حيات مرق و الله على الله على حيات مرق و الله على الله على حيات مرق و الله على حيات مرق و الله على الله على حيات مرق و الله على الله على حيات مرق و الله على حيات مرق و الله على الله على حيات الله على الله على حيات الله على الله على حيات الله على الله على

عبدالله بن تامره كاواقعه

ام مابقد می حفرت عبدالله بن تام جنهول نظالم بادشاه کرما مناظهاری کیا اور پھرائیں ہم اللہ بی و کر تیم ادا گیا جی سےدہ شہیدہو کے ماددان کے مانے والجول کو بادشاہ نے آگ کی عندقیں کھدوا کران میں جلاڈ اللہ جس کا ذکر سومہ بحدی میں جان کے بارے میں ترخدی شریف کی دواجہ شاہ ہے کہ حضرت عمر بین الحظاب کے دور خلافت کے بارے میں ترخدی شریف کی دواجہ میں گئی تو دیکھا گیا کہ ان کی لاش مجے سالم ہادران کا میں حبداللہ بن تامرکی قبر کی طرح کھل گئی تو دیکھا گیا کہ ان کی لاش مجے سالم ہادران کا ہاتھ بدستور کہیں پراس طرح رکھا ہوا ہے جیے شہادت کے وقت ہوگا۔ (تندی شریف ۱۲۷۷)

غزوة احدك بعض شهداء كاحال

حفرت جاير فرات جي كدهل ن اي والد ماجد حفرت ميدالله (جوفروة

امدین شہر ہو گئے تھے) کی قبر مبارک کی ضرورت سے چرم پینہ کے بعد کھول کرآپ کی احدیث شہر ہو گئے تھے۔ اس مبارک کی ضرورت سے چرم پینہ کے بعد کھول کرآپ کی احدیث وہاں سے خطل کی تو اس میں بالکل کوئی تبدیلی شدہوئی تھی ، بس چند بال مٹی آلود ہو گئے تھے۔ (اسدافنا ہے ۱۳۳۳)

احدیل شہدہونے والے دوانساری صحابہ حضرت عمر و بن الجموح اور حضرت عبداللہ بن عمر و بن الجموح اور حضرت عبداللہ بن عمر و بن حراح کوایک عی قبرستان عب وفن کیا گیا تھا ایک دفعہ ۱۹۹ سال کے بعد مدیدہ خورہ علی سیلاب آیا جس سے ان حضرات کی قبر مبادک کھل گئی، چنا نچہ لوگوں نے ان دونوں کی نش و پال سے خطل کرنے کی کاروائی کی تو لوگ بید کھی کرد عک رہ گئے کہ ان کے جسم علی ذرہ برا بر مجلی تقریب ہوا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا گویا وہ کل بی شہید ہوئے ہوں، اور ان علی سے ایک نے اپنا ہا تھ ذخم کی جگہ پر دکھا ہوا تھا، جب اسے ہٹانے کی کوشش کی گئی ، تو وہ دوبارہ اپنی جگہ چلا گیا جسیا کہ پہلے تھا۔ رضی الله عنه وارضاه۔

(اسدالظارِم المعلمة مثل كره ١٨٥ مثرح العدود ١٩٢)

دیگر شہداء کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ثابت ہیں،علامہ سیوطی این المجوزی کی تاریخ نے فقل کرتے ہیں کہ ایک مرجہ بھرہ ش ایک ٹیلے سے عقبریں فاہر موکئیں،ان بیل کا اشیل تھیں،سپ کے جم محمح سالم تھے،اوران کے کفنوں سے مفک کی خوشبو پھوٹ رہی تھی ان بیل سے ایک شخص جوان تھا جس کے بالوں بیل زلفیں تھیں،اور اس کے ہونوں پرائی تازی تھی کو یا ابھی پانی بیا ہو،اوراس کی آتھیں مرمدا لوڈھیں اوراس کی کوکھ بی زخم کا نشان تھا، بعض لوگوں نے اس کے بال اکھیڑنے چاہے گروہ ایسے بی مضبوط تے جیے ذخرہ شخص کے ہوئے ہیں۔ (شرح المدرد۲۱۸)

قبر پرخوشبوا در روشنی

عبدالله بن غالب بوے بزرگ گزرے میں ان کی قبرے مشک کی خوشبو آتی تھی، مالک بن دیتا رکہتے ہیں کہ میں نے ان کی قبر پر جا کر جوشی اٹھا کر سوٹھی تو وہ بالکل مشک کی طرح تھی۔ رسے ب المعالم ۱۳۰۰) الله سے شرم کھنے کی گھڑے گھڑے گھڑے کے اور م

ابوجمد مداللہ البكر ك فرماتے ہيں كه بل بعره بل صحابي رسول حضرت زبير بن العوام كى قبر بر حاضر ہوا ، تو اچا كك مير بدن بر گلاب كے عرق كا چير كا فر ہوا جس سے مير بركي شركي المائية ١٣٠١)

بیان حفرات کی کرامت ہے جواللہ کی قدرت سے مستبعد تیں۔

اور حفرت عائش سے مروی ہے کہ جب صالح بادشاہ نجاشی کا انتقال ہو گیا تند لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہان کی قبر پردوشی نظر آتی ہے۔ رساب العاقبة ١٣٠١)

#### مؤذن محتسب كوبشارت

عام طور پرلوگ مجدے مؤذن کو بے حیثیت خیال کرتے ہیں ، جی کہ بہت ہے ۔ بہت نے اور فق کو اس کام بی کو حقارت ہے دیکھتے ہیں حالا تکہ بیکام اتنا بانداور پرعظمت ہے کہ جو فق محض رضا خداو تدی کے لئے پایٹندی سے اذال گہتا ہے اللہ تعالی میدان محشر ہیں اس کا مراود گرون سب سے بلند فر ادے گا اور اس کا بدن دفن ہونے کے بعد کیڑوں کی غذا میں بیس ہے گا۔ حصرت مجاہدا سے والد کے حوالے نقل فر ماتے ہیں:

ٱلْمُو ذِّنُونَ اَطُولُ النَّاسِ اَعْنَاقاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُدَوَّ دُونَ فِي قُبُورِهِمُ

رمصنف عبدالرزاق ١ (٣٨٣)

مؤذن حفرات قیامت کے دن سب سے لبی گردلوں والے ہوں کے،اور قروں بی ان کےجسول بی کیڑے بیس پڑی کے

أَلْهُ وَذِّلُ الْمُحْتَسِبُ كَالشَّهِيُدِ الْمُتَشَحِطِ فِي دَمِهُ وَإِذَ امَاتَ لَمْ يُدَوَّدُ فِيُ قَبُرِهِ \_ (محمع الزوالد٣/٢مدر الصدور ٣١٣)

باعمل مؤذن اس شہید کے ما نقر ہے جوا بیے خون عل اتھڑ اموا مو، اور جب اس کا انتقال موجاتا ہے قاتر علی اس کے بدن علی کیڑے نیٹن پڑتے۔

بعض ضعیف روایات میں ای طرح کی بشارت قرآن کریم میں کثرت اهتھال رکھے الول اور گناہوں سے الکلیاحر از کرنے والے کے متعلق بھی وارد ہیں۔ (شرح المسدوس)

#### قبرمیں راحت وعذاب برحق ہے

امادیث مشہورہ سے یہ بات پوری طرح ابت موتی ہے کہ قبر کی راحت و عذاب برق ہے۔ اور برایا غیبی اور مادرائے عقل عقیدہ ہے جس پریقین کرنے کے لئے عقل كامهارالينا بسود بي كوكداس كاتعلق دغدى زعركى سے بي نيس ميرز في زندگى كامعامله بيجس كي اصل حقيقت تك ماري تاقص عثل رسائي حاصل نبيس كريمتي البذاجس طرح ہم قرآن وسنت کے متانے سے قیامت، آخرت، جنت اور جہم پر یقین رکھے ہیں ای طرح قبر کے حالات کے متعلق مجی ہمیں وی مقدس کی معلومات بر کامل یقین رکھنا عاب - جب سیح مندول اور معتبر راو یول کے حوالہ سے ہم تک میٹی علم پینی حمیا تواسے مانے بغيركوكي جاره كارنيس بحض عقلى موشكا فحول اورايى ناقص عقل ش شدآنے كى وہاكى دے كر سمى ابت شد نقلى عقيده كوجمطان كاكوئى جوازيس بي علاء ني يمى وضاحت فرمائى ب ك قبر ك راحت وعذاب سے محض خاص قبر كى جكه مرادنيس بلكه برزخى زندكى (موت ے تیامت قائم ہونے تک کا فاصلہ ) مراد ہے۔لہذا اگر کوئی فخف سولی پرچ ما کرچھوڑ دیا عاے، یاسندر ش فرق موجائے، یااے پرعدے اور درعدے کھاجا کیں، یااے جلا کرموا من اڑا دیا جائے گر می الشاقالی اسے عذاب یا راحت عظا کرنے پر قادر ہے۔اور یہ سارے حالات صرف دوح بری نیس بلد بدن سمیت دوح برطاری موتے ہیں۔ تمام الل سنت كاس يرا تفاق ب- (ستفادش العدد وللسوطي ١٣٧)

بعض بددین فتم کے لوگ قبر کے حالات پر طرح طرح کے اشکالات کرتے بیں، مثلاً کہتے ہیں کداگر ہم قبر کھول کردیکھیں تو ہمیں تو فرشتے نظر نہیں آتے۔اور نہ مؤمن کی قبروسیم معلوم ہوتی ہے ملک اس کی لمبائی چوڑائی اتن بی ہوتی ہے جتنی وفن کے وقت تھی وغیر و دفیر و البذا کیے مجھے ہوسکتا ہے کہ ان پرعذاب اور راحت کا اثر ظاہر ہو؟ 今での一個の一個の一個の一個の一個人

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا ملہ ہے ہم گر بعید بھی ہے کہ وہ ہماری

نظروں ہے چھپا کرمیت کے بدن کو اور روح کوراحت یا عذاب بی جلا کروے۔اس کی

مثال اسی ہے جیے دوسونے والے فخف سوٹنے کی حالت بی ان بی ہے ایک تکلیف محسوں

کرے،اور دوسر اسمرت آمیز خواب دیکھے، تو جا گئے والے کو پچھ پید جیس جل پاتا کہ بیسونے

والے کن حالات ہے گزررہے ہیں،ای طرح میت پر جو حالات طاری ہوتے ہیں زندہ

انسانوں کو عام طور پراس کا پچھ پید نہیں چل پاتا۔ رائعد کو قبی اسوال المدونی والاحرہ ۱۰۱)

اور یہ اللہ تعالیٰ کی علیم حکمت پر بی ہے کو تک اگر اس طرح زندگی میں او گول کو قبر کا

اندانوں کو ماروں کے اس مدون کو کھی نے کہ میں والاحرہ اس اور کے بیان کو کہ کے اس کی کو کہ اگر اس طرح زندگی میں او گول کو قبر کا

عذاب دکھا دیا جاتا تو لوگ اپنے مردوں کو دفن کرتا مچھوڑ دیتے ،اس بنا پر آنخضرت علی نے ارشاد فر مایا: اگر جھے بین خطرہ ند ہوتا کہتم لوگ دفن کرتا مچھوڑ دو کے تو میں اللہ تعالیٰ نے بید عا کرتا کہ و تہمیں قبر کے حالات پر مطلع فر مادے۔ (سلم ٹرید ۲۸۷/۲)

ای طرح جن مردول کے بدن بظاہر متفرق ہو چکے مثلاً جلا کر راکھ کردیے کے میانیس پر ندول اور در ندول نے کھالیاان پر بھی عذاب وراحت جاری ہونے میں کوئی استبعاد نیس ہے اس لئے کہ اللہ تعالی جوان اجسام کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے ای طرح اے اس پر بھی پوری قدرت ہے کہ دوان جسموں کے تمام اجزاء یا بعض اجزاء کوزندگی دے کران کوعذاب یا راحت میں جٹلا کردے۔ (دوی ال سلم ۱۲۸۱)

الغرض المل قبر كے حالات كاتعلق برزخ كى زندگى سے ،اسے دنياكى زندگى برخ كى زندگى سے ،اسے دنياكى زندگى برق تاس نبيل كي جارات ہمارے بيل تبين كيا جاسكا ،اور اگر اس بارے بيل قرآن وسنت كى واضح بدايات ہمارے سامنے نہ ہوتيں تو ہميں ان حالات كا پجو بھی علم نہ ہو يا تا ،اس لئے عافيت اور انساف كا راست ہى ہے كہ صادق واجن تي بم عليہ العمل قد والسلام كے ارشادات عاليہ بركامل يقين ركھتے ہوئے برزخى حالات برايمان لا يا جائے اور اس كے متعلق كى قتم كاشك يا شہذ من ميں نہ ركھا جائے۔

#### الله سے شرم کھنے کہ وہ کے ان اس مارم کھنے کہ ان اس کے ان اس کی اس کی ان اس کی اس کی اس کی ان اس کی کی اس کی اس کی کی اس کی کی اس کی اس کی کی اس کی

#### عذاب قبرسے پناہ

حضرت عائشر مستبقة رضى الشرعنها فرقاتى ميں كدا كيد يجودى مورت نے ان كے پاس آكر بيد دعادى كداللہ تعالى تمهيں قبر كے عذاب سے بچائے۔ جب آنخضرت كاكمر تشريف لائے تو ميں نے آپ سے عذاب قبر كے متعلق موال كيا تو آپ نے ارشادفر مايا:

نَعَمُ:عَذَابُ الْقُبُرِ حَتَّى

ی ال قر کاعذاب برق ہے۔

حفرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ کھ جب بھی نماز پڑھتے آواس کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ ما گئتے تھے۔ ( ماری شریب ۱۸۳۸)

معرت الدمرية فرائع بن كرا تخضرت الدعاما كاكرتي تع:

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِوَمِنُ عَذَابِ النَّارِ وَمِنُ فِتُنَةِ الْمَعُمَا وَالْمَ

اے اللہ! یس قبر کے عذاب سے پناہ جاہتا ہوں ،اورجہنم کے عذاب سے ،اور زعرگی اورموت کے فتنہ سے اور د جال کے فتنہ سے بھی پناہ جا ہتا ہوں۔

ایک مرتبہ آپ اواری پرتشریف لے جارے سے رائے میں آپ کا گزر میں۔ مشرکین کی چند قبروں پر ہوا، تو آپ لے نے ارشاد فر مایا:

إِنَّ هَلَهُمْ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي تُبُورِهَا مَلَوُلاًّانُ لَاتُدَافِئُو اللَّدَعُوتُ اللَّهُ أَنْ

يُسْمِعَكُمُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذَى أَسُمَعُ مِنْهُ (مسلم شويف ٢٨٦/٢)

بیانوگ عذاب قبریس جتلا ہیں، پس اگریہ بات ندہوتی کہتم لوگ دفن کرتا چھوڑ دوتو ش اللہ تعالی سے دعا کرتا کہ وہ تہمیں بھی ای طرح عذاب قبر کی آواز سادے جے میں س رہا ہوں۔

پھر آپ حفرات محاباتی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو عذاب قبر،عذاب جہم، شروروفتن اور د جال کے فتنہ سے پناہ اسکنے کی تلقین فرمائی۔

# جانور بهى قبركاعذاب سنتيبي

احادی و آثارے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبر کے حالات اور عذاب وغیرہ کی آوازیں اگر چہ انسان اور جنات سے پوشیدہ رہتی ہیں لیکن دیگر بچانوران آوازوں کو سنتے ہیں، اور ان حالات پر مطلع ہوتے ہیں چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہیں ہے کہ جب منافق اور کا فرشے آس کو اس منافق اور کا فرشے آس کو ہے منافق اور کا فرشے آس کو ہے کہ منتوڑے سے اتنی زورے مارتے ہیں کہوہ ہا اختیار جی افحتا ہا اور اس کی چی کی آواز انسان اور جنات کے طاوہ جو جا عدار بھی اس کے قریب ہوتے ہیں سب سنتے آواز انسان اور جنات کے طاوہ جو جا عدار بھی اس کے قریب ہوتے ہیں سب سنتے ہیں۔ ارشاد نہوی ہے:

اِنَّ اَهْلَ الْقَبُورِ هُمَلَّ بُونَ فِي قَبُورِهِمْ عَذَاباً تَسْمَعُهُ الْبَهَادِمُ مِعادى ٩٣٢/٢) ويَ المُعالِقِينَ المُعالَى المُعالِقِينَ المُعالِقِين

الدافهم ابن برخان ،اشبیل (اسین) کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے دہاں کے قبرستان میں ایک مردہ کو وُن کیا چر وہیں قریب بیشہ کر باشی کرنے گئے،ایک جانور قریب بی گھاس چر دہا تھا، وہ قبر کے قریب آیا اور کان کھڑے کرکے کچھ سننے لگا اور چرا گیا کچھ در بعد چرقبر کے قریب آکر سننے لگا، ٹی مرتبداس نے بیر کت کی ،الوافیکم کہتے ہیں کہ بیوافید کر کے بھے آنخضرت گھاکا بیارشادیا وآ گیا کہ قبر کے عذاب کو جانورتک کی سنتے ہیں۔ اس کے قبر کے عذاب کو جانورتک کی سنتے ہیں۔ (اکا باروں لاین التم اردد ۱۹۱۷)

# کن لوگوں سے قبر میں سوال وجواب نہیں ہوتا

صیح احادیث سے بیہ بات مجی ابت ہے کہ بعض صورتوں میں مرنے والا انسان قبر کے سوال و بخواب اور فتنوں سے خود بخو دمخوظ رہتا ہے، یہ بولٹ اور رفست تین طرح کے اسباب سے متعلق ہوتی ہے۔

ا۔ بعض اعمال صالح ۲۔ کی آنت اوی کے ساتھ موت سے اور کے ساتھ موت کا واقع ہونا۔ ہرایک کی تفصیل ذیل ا

#### (۱) يېلاسىب

بهليسب ليتن اعمال صالحه كالممن عل درج ذيل اعمال خاص طور برقائل ذكر

·U

(الف) شهادت في ميل الله: بوض اعلاء كلمة الله ك لئ يورى بهادرى كماته افي جان كا نقرات بالله الله: بوض اعلاء كلمة الله ك لئ يورى بهادرى كما جاتا جان كا نقرات بالكاه المردى على بيش كرد ب ال كوقبر ك فتول سي محفوظ ركما جاتا بما يك مدايت على وارد به كما يك فض في مضورا كرم الله سروال كياء كهابات بهان والول كوقبر ك فتنه ش جنالكيا جاتا به سوال كامتعمد مي كرفير يوكوال عموم من من كار كفيل وجدكيا بي المخضرت الله في جواب ديا:

منال بينار قد السيوف على رأسه فينند وساس دريف (٢٨٩١)

کفی بیارِقةِ السیوفِ علی رابِهِ فِتنة (سامی دریف ۱۸۹۱)
شہید کے سر پر کوار کی چک دک عی فتنے کے کافی ہے ( این اس قربانی کی بدولت اے قبر کے فتتے سے حکا فت اسے ہوگئ ہے )۔

(ب) اسلائی سرحدول کی حفاظت کرتا: اسلائی سرحدول کی حفاظت جس کی دجہ سے
دارالاسلام علی رہے والول کو اس و عافیت نصیب ہوتا ہے اللہ کی نظر علی نہا ہت
حظیم الشان عمل ہے البدا جو خض ای حال علی حفاظت کرتے ہوئے وفات
پاجائے اس کوقیر کے فتوں سے اور سوال وجواب سے محفوظ کردیا جاتا ہے ،اس کے
حفاق دسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا:

رِمَ اطُ يَوُم وَلَيَلَةٍ حيرُ مِنْ صِيَام شَهُرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ حَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُحْرِى عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفُتَّانَ رَمِسلم هريف١٣٢/٢)

آیک دن رات سرحدی حفاظت کرتا پورے مینے کے روزے اور رات بحر مباوت کرنے کے برائر ہوا اس کا موت آ بائے بتو جو کمل وہ کرر ہا تھا اس کا فواب برائر جاری رہے گا اور اس کے لئے برابر رزق کا انتظام کیا جائے گا ، اور اس تیر کے

# الله سے مدورہ معضے کی وہ اور میاں کے فتوں سے محفوظ رکھا جائے گا۔

(ج) سورة ملك اورسورة الم بجده كا پابندى سے براهنا: بعض روایات سے بیرا بت ہے كه

جو خص سونے سے پہلے سورہ ملک اور الم سجدہ پابندی سے پڑھے ، تو اسے بھی قبر کے سوال وجواب سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ (شرح العددر ۲۵۱۷)

#### دوسراسب

ادر سوال سے بیخے کا دومرا سب مینی موت کی علت کے سلسلہ میں ایک روایت سیائی ہے کہ جو شخص ہید کی کسی بیاری میں انتقال کرجائے تو دہ بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گئی ہوگئ ہے حدیث رہے گا بھر اس کے راوی کو غلافتی ہوگئ ہے حدیث اصل میں مرابط (سرحد پر حفاظت کرنے والا ) کے بارے میں ہے جسے راوی نے مریض کے متعلق کردیا۔ (شرح العدور اے ۲۰)

اور حافظ ابن جر رئے مرض طاعون ہیں وفات پانے والے کے متعلق بھی یہ بات لکھی ہے، کہ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا اور وہ مرابط فی سبیل اللہ کے درج ہیں ہے، کہ جس طرح سرحد پر حفاظت کرنے والاصر واستقامت کے ساتھا پئی جگہ ڈٹارہتا ہے اس طرح طاعون میں جتا گھفس بھی تو کل علی اللہ کرتا ہے، اس مشابہت کی وجہ سے وہ بھی فتنہ ہے محفوظ رہے گا۔ (شرح العدور ۲۰۸)

#### جعد کے دن اور رمضان کے مہینے میں وفات

# پانے والوں کو بشارت

تیسرے سبب کے طور پرا حادیث شریفہ سے تین طرح کے اوقات ثابت ہیں۔

(۱) جو مخص جمعہ کے دن یا رات ہیں رحلت کرجائے اس کو بھی قبر کے نتوں سے محفوظ

رہنے کی بشارت دی گئے ہے نی کریم کھیانے ارشاد فرمایا:

مَـَامِـنُ مُسُـلِم يَـمُّـوَتُ يَـوَمَ الْـحُمُعَةِ أَوْ لَيَلَةَ الْحُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتَنَةَ الْقَبُرِـ(ومدى حريف ٢٠٥١)

جومسلمان مخص جعہ کے دن یاس کی رات میں انتقال کر جائے تو اللہ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔

(۲) بعض ضعیف روایات سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں مرنے والوں سے قبر کاعذاب ہٹالیا جاتا ہے۔ (درح الصدود عن المبه قبی ۲۵۳) (والله تعالی اعلم) اور علامہ قرطبیؒ نے ایک روایت اس مضمون کی نقل فرمائی ہے کہ جس مخض کی موت رمضان کے ختم پریا عرفہ کے وقوف کے بعدیا پی زکو ق کی اوا یکی کے بعد آئے وہ جنت میں واضل ہوگا۔ (العدی ۵ سے ۱) ہوالله تعالی اعلم۔

#### عذاب قبرسے نجات کیے؟

فاص اوقات میں وفات تو انسان کے اختیار میں نہیں لیکن وہ اختیاری اعمال صالحہ جن کوا حادیث میں عذاب قبر سے وقایہ قرار دیا گیا ہے ان کو اختیار کرنے کی کوش ہر مسلمان کو کرنی لازم ہے ، در حقیقت تمام بی اعمال صالحہ اپنی اپنی جگہ عذاب قبر سے بچانے کا ذریعہ ہیں ، بہت ی روایات اس پر دال ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کے اعمال صالحہ اسے چاروں طرف سے گھیر لینے ہیں اور جد هر سے بھی عذاب آنے کی کوشش کرتا ہے ، تو وہ عذاب سے رکاوٹ بن جاتے ہیں ، نیز خصوصی طور پر ہر رات سور و کلک کا پڑھنا عذاب قبر سے بچانے میں انتہائی مؤثر ترین عمل ہے ای لئے اس سورت کا نام بی " ماتعہ قبر سے بچانے میں انتہائی مؤثر ترین عمل ہے ای لئے اس سورت کا نام بی " ماتعہ "اور سبخیہ " پڑھیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کیلئے عذاب سے بچانے کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ اور اس طرح کی فضیلت سورہ الم بجدہ کی بارے میں بچانے کی سفارش قبول کی جاتی ہورت پڑھی جائے ، اس عمل کو بھی عذاب قبر سے بچنے کی موجب قرار دیا گیا ہے۔ (شرح المدور ۲۵۲ مرد کے بعد دورکعت نماز میں اس طرح کی موجب قرار دیا گیا ہے۔ (شرح المدور ۲۵۲ مرد کا موجب قرار دیا گیا ہے۔ (شرح المدور ۲۵۲ میں)

#### عذاب قبر كے عمومی اسباب

احادیث شریفه ش نی کریم الله نے ان اسباب اور معاصی کی نشاند ہی فرمادی ہے جن سے اکثر انسان عذاب قبر کا مستحق بن جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی کریم بھی کا گرردو قبروں پر مواجنہیں دیکھ کرآپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کوعذاب ہورہا ہے، اور کی بڑے گناہ شی عذاب نہیں ہورہا ہے (لیعنی جے تم بڑا سجھتے ہو) ان میں سے ایک چفلی کرتا تھا اور دوسر افتحض پیشاب سے محفوظ نہیں رہتا تھا۔ پھر آپ بھی نے ایک تروتازہ شاخ منگوائی اور اس کے دوکلڑ ہے کر کے ایک ایک کر اہر قبر پڑگاڑ دیا، اور ارشاد فرمایا کہ امید ہے کہ ان دونوں سے عذاب ش تخفیف کردی جائے گی۔

(بناری شریف ۱۸۳۱، مسلم شریف ۱۳۱۱)

اس مدیث بی جوعذاب قبر کے اسباب بیان کے گئے ہیں ان کے متعلق سنجیدگی سے فوروفکر کرنے کی ضرورت ہے،افسوس کی بات ہے کہ یددونوں ہی اسباب آج کشرت ہے ہمارے معاشرے بی دائج ہیں،فیبت،چفلی حی کہ بہتان تراثی کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ای طرح نئی تہذیب کے متوالے پیشاب کے قطرات سے طہارت کو فضول سمجھتے ہیں،کھڑے کھڑے پیشاب کردینا اور پاکی اور استنجا کے بغیر زندگی گزارتا معیوب ہی نہیں رہا،اس معاطے میں نئی تہذیب نے انسان کو بے عقل جانوروں کی صف میں لاکھڑا کیا ہے۔(اللهم احفظنا منه)

آنخضرت الظفاكا يك عبرت ناك خواب حفرت سره بن جندب فرماتے بين كه حضورا كرم هامع كى نماز بڑھ كرماري الله سے مدو معلی کہ کہائم میں ہے کہ کیائم میں سے کی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو اگر کی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو اگر کی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو اگر کی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو دہ بیان کرتا اور آپ اس کی مناسب تعبیر ارشاو فرماتے ، ایک دن آپ نے ای طرح سوال فرمایا تو ہم نے عرض کیا کہ ہم میں ہے کس نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے ، تو اس پر آپ نے اپنا طویل خواب حضرات صحابہ وسنایا کہ آپ کو دو شخص ہاتھ پھڑ کر کے اور امت کے گنہگاروں پر برزخی زندگی میں جوعذاب ہورہ ہیں ان کا تفصیل نے مشاہدہ کرایا جس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

- (۱) آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک دوسر افخض
  لو ہے کا زنبور لئے کھڑا ہے اور وہ اس زنبور سے بیٹھے ہوئے شخص کے ایک کلے کو
  گدی تک چروجا ہے، پھر دوسرے کلے کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے، اینے بیل
  پہلاکلا سے ہوجا تا ہے، برابر اس کے ساتھ یہی برتاؤ کیا جارہا ہے۔ بعد بیل پوچھنے
  پرمعلوم ہوا کہ جس کا کلاچرا جارہا ہے وہ جموثا شخص ہے، جس پراعتاد کرتے ہوئے
  لوگ اس کی بات دنیا جہاں بیس پھیلا ویتے ہیں۔
- (۲) ایک خفس کوآپ نے دیکھا کہ دہ گدی کے بل لیٹا ہوا ہے اور ایک دوسر افض اس کے سرکے پاس براسا پھر لئے ہوئے کھڑا ہے جس سے دہ لیئے ہوئے خفس کے سرکو کی دیتا ہے۔ بقر الشر کا سرکو کا سرکا میں ہوتا ہے بقر اس کو مارتا ہے اور میں اشاکرلائے اس کا سر پھر ویبا ہی شیح سالم ہوجاتا ہے پھراس کو مارتا ہے اور میں سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ اس کی شختیق ہے معلوم ہوا کہ بیدہ عالم دین تھا جو نہ تو رات میں علمی مشخولیت میں رہتا تھا اور نہدن میں اس پڑل کرتا تھا۔
- (۳) ای خواب میں آپ نے ایک بواگڑھادیکھا جوآگ کے تنور کے ماندتھا، جس کا اُو پری حصہ تک تھا اور نچلا حصہ بہت کشادہ تھا جس میں آگ دہک رہی تھی، اس میں نظیم دو مورت تھے جو جل بھن رہے تھے، جب آگ کی لیمیش بلند ہو تیں تو وہ او پر آکر نگلنے کے قریب ہو جاتے بھر نیچ تہہ میں چلے جاتے۔ان کے متعلق

پوچے سے پتہ چلا کہ بیر ام کاراورز ٹا کارلوگ ہیں قیامت تک ان کے ساتھ یمی معالمہ جاری رہےگا۔

(٣) ای طرح آپ نے دیکھا کہ خون کی نہر کے نے شی ایک مخص کھڑا ہے اوراس کے کنارے پر دور افخض ہا تھ میں پھر لئے ہوئے موجود ہے، جب نہر والافخض باہر لئے کی کوشش کرتا ہے تو یہ خض پھر مارکرا ہے اپنی جگہ لوٹا دیتا ہے۔ اس کے متعلق جب آپ نے دریافت کیا تو ہلایا گیا کہ یہ سودخور خص ہے، قیامت تک اے خون

كانهرش ربتاير عادنا الله منها ربعادى شريف ١٨٥/١ ملعصاً

نی کا خواب بھی چونکہ دقی کے درج میں ہوتا ہے لہذا خواب میں جو حالتیں دکھائی گئی میں ان کے واقعی ہونے میں کسی فک یا شبہ کا امکان نہیں ہے، یہ برزخ کے حالات ہیں۔جو نہ کورہ جرائم میں جتلا لوگوں کے ساتھ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔اللہ تعالی ہر مسلمان کوان اسباب سے محفوظ رکھے۔آ مین۔

ناجائز مقاصد سے زیب وزینت کرنے والوں کوعذاب

ایک روایت میں ہے کہ آخضرت ان نے فرمایا کہ میں نے پہر مردوں کودیکھا جن کی کھار موایت میں ہے کہ آخضرت ان نے فرمایا کہ میں نے پہر مواب اللہ کہ میدہ مردہ لوگ ہیں؟ تو جواب الما کہ میدہ مردہ لوگ ہیں جو جرام (اجنبی مورتوں) کوا پی طرف برتوجہ کرنے کے لیے زیب وزینت کیا کرتے تھے۔اور فرمایا! کہ میں نے ایک بدیو وارکنواں و یکھا جس میں چیخ و پکار کی آواز آری تھی، میں نے پہر چھا کہ یہ کیا ہے؟ جواب الما کہ اس میں وہ مورش ہیں جوالیے مردوں کو رجھانے کے لئے دیں وہ کورش ہیں جوالیے مردوں کو رجھانے کے لئے ذیب وزینت کرتی تھیں جوالے لئے طلا نہیں ہیں۔ (شرح العدود من العدود من

قور کیجے کیا آج یہ برائی معاشرہ میں عام نہیں ہے؟ نی تہذیب کے متوالے مادر پدر آزادنو جوان لڑکے اور لڑکیاں حرام کاری کے لئے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کو تیار ہیں ، عور تیں گھر میں رہتے ہوئے اپنے شو ہرکے لئے زیب وزینت شاذ و نادر کرتی ہیں اور تقریبات یا بازاروں کے سروتفرت کے لئے پورا میک اب کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ بیسب تخرت کے عذاب سے باقری کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالی سے شرم وحیا کے تقاضوں کے قطعاً خلاف ہیں۔

## نمازب وقت يرصنے والے كى سزا

ای خواب ہے متعلق بعض روایتوں ہیں یہ تفصیل ہے کہ نبی اکرم رہے ایک فخض کود یکھا جس کی کھو پڑی کو ایک بڑے ایک فخض کود یکھا جس کی کھو پڑی کو ایک بڑے پھر ہے اس زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کا مغز نکل کر باہر آ جاتا ہے اور پھر دور جا گرتا ہے۔ جب آ پ نے اس بدنصیب فخض کے بارے میں سوال کیا تو معلوم ہوا کہ بیدہ وہخض ہے جوعشاء کی نماز سرے سے پڑھتا ہی نہیں تھا اور دیگر نماز یں بھی وقت سے بوقت پڑھتا تھا لہذا قیا مت تک اس کے ساتھ میں معالمہ ہوتا رہے المعاذ بالله (شرح العدور ۲۳۲)

#### چغل خور کی سزا

پھرآپ نے ایک محف کو دیکھا کہ ایک بوے تینی سے اس کے کلے چرے جارے ہیں،اس کے متعلق معلوم کیا تو بتایا گیا ہی خص لوگوں کی چنلیاں کھا تا تھا جس سے لوگوں میں فتنے فساد کر پاہوجا تا تھا۔ (شرح المدةر ٢٣٢١)

# سودخور كي بدرتين سزا

گرآپ نے دیکھا ہے کہ خون کی ایک نہر ہے جواس طرح کری سے کھول رہی ہے جواں ہی ہے جواں مرح کری سے کھول رہی ہے جیسے آگ پر رکھی ہوئی دیچی کھوئی ہے۔ اس نہر میں کچھ نگے لوگ ہیں، اور نہر کے کناروں پر فرشتے ہیں، نہر کے لوگوں میں جب بھی کوئی باہر نگلنے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے اس کے منہ پراس زور سے ڈھیلا کھنے مارتے ہیں کہ وہ فضی کھرنہر کی دھی گرجا تا ہے۔ ان لوگوں کے متعلق آپ کو بتایا کیا کہ بدلوگ اُمت

االله سے شرم کھنے کا است شرم کھنے کا است شرم کھنے کا است کے مود خور ہیں، ان کو قیامت کے دن تک یکی عذاب دیا جا تا ہے گا۔اعادنا الله من ذلك (شرح المدور ۲۳۲۱)

سفر معراج سے متعلق بعض رواندی میں ہے کہ آنخضرت والکا گزرا سے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے بڑے تھے جیسے (انسان کے رہنے کے) کمر ہوتے جیں،اوران میں سانپ تھے، جو باہر سے نظر آ رہے تھے، میں نے کہا: جرممل ایر کون لوگ جیں؟انہوں نے کہا بیرود کھانے والے برنصیب لوگ جیں۔ (مکنوة شریف ۱۳۲)

یہ ہے حرام کمائی کا بدترین وبال!اس لئے ہرمسلمان کو اللہ سے ڈرٹا چاہیے اور اپنی آمدنی خالص طلال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

زنا كارول كاانجام

اورامت کے زتا کاروں کو آپ نے اس حال ہیں دیکھا کہ وہ نظے ہونے کی حالت ہیں آگ کے بڑے کرے ہیں بند ہیں اور وہاں سے اتی سخت بد بواور تعفن اٹھ رہا ہے کہ بغیر علیہ الصلو قالسلام کواٹی تاک شدید بد بوک وجہ سے بند کرنی پڑی۔ آپ کو بتایا گیا کہ بیلوگ زنا کارم دو مورت ہیں اور بیشدید تا قابل برداشت بد بوان کی شرعگا ہوں سے آری ہے۔ اعاذ نا الله منه (شرح العددر ۲۳۳)

اور سنر معراج میں آپ نے ویکھا کہ ایک طرف ایک خوان میں تازہ حلال گوشت موجود ہے گرلوگ حلال اوشت رکھا ہے اور دوسری طرف دوسری طشت میں سر اہوا گوشت موجود ہے گرلوگ حلال اوشت چھوڑ کرحرام سر اہوا ہو جی ارب میں پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بیدہ وہ لوگ ہیں جو حلال راستہ چھوڑ کرحرام طریقہ افتیار کرتے ہیں (مثلاً مرد کے پاس حلال اور طیب ہوی موجود ہے گروہ اسے چھوڑ کر ایک زائیہ بدکار فاحشہ کے ساتھ شب باشی کرتا ہے، یا عورت کے پاس حلال شوہر موجود ہے گروہ اس کے پاس ندرہ کر شیر دو اس کے پاس ندرہ کر شیروں کے ساتھ دات گرارتی ہے )

اورآپ نے کھ مورتوں کو رکھا کہ وہ اسے پتانوں کے ذریع لاکا دی گئی ہیں

الله سے مدوم کیمنے کی اللہ کے اللہ سے فروم کیمنے کی ان کے بارے شل متایا گیا ہے کہ یہ جمی ان کے بارے شل متایا گیا ہے کہ یہ جمی زنا کارور تیں ہیں۔اللهم احفظنا منه (دلائل البوة للبهنی ۹۳،۳۹۲۱۲)

### لواطت کرنے والوں کی بدترین سزا

ای طرح آپ نے دیکھا کہ ایک سیاہ ٹیلہ ہے جس پر پھی خوط الحواس اوگ موجود ہیں، ان کے چیچے کے رائے سے دیکق آگ ڈالی جاری ہے جو ان کے جسموں سے ہوکر منہ، تاک، کان، اور آنکھوں کے رائے سے خارج ہورہی ہے۔ اس ہولناک عذاب ہیں جتال اوگوں کے بارے ہیں او چینے پر معلوم ہوا کہ بیلواطت کرنے والے (لیعنی مرد ہوکر مرد ہی سے جنسی خواہش پوری کرنے والے غلیظ) لوگ ہیں، اس کام کوکرنے والے اور کرانے والے دونوں عذاب ہیں گرفتار ہیں۔ العیاد باللہ (شرح العدور ۱۳۳۲)

# يجمل واعظول كاانجام

معراج کے سفر میں آپ کا گزرا یے لوگوں پر بھی ہوا جن کی زبا نیں اور ہونٹ تینچیوں سے کا نے جارہے تھے، کا شنے کے بعد فوراً ووا پی اصلی حالت میں آجاتے تھے اور پھر انہیں کا ٹا جارہا تھا، برابر بھی سلسلہ جاری تھا، آپ نے حضرت جرممل سے پوچھا کہ بید کی ان لوگ جیں؟ تو جواب لما کہ بیامت کے بے ممل، فقتہ میں جتمال واعظ جیں (جودومروں کو تھے۔ تو کرتے تے مگر فزواس پر عامل نہیں تھے ) (دلال المدہ ۲۹۸/۲۳ سکوء شریف ۲۳۸)

# تومی مال میں خیانت کرنے والوں کوعذاب قبر

بدروایت قومی وطی کام کرنے والوں کے لئے تخت خطرہ کا پیدویتی ہے۔اگر مالی فرمدواری کی اوائیگی میں کوتابی برتی جائے تو قبر میں بولناک عذاب کا اندیشہ ہے۔اللہ تعالی ہم سب کواپنا خوف وخشیت عطافر مائے۔(آمین)

# قبر کے عذاب کاعام لوگوں کومشاہدہ

اگرچداللہ تعالیٰ کا عام دستور یہی ہے کہ عذاب قبر کا مشاہدہ عام جناتوں اور انسانوں کونہیں ہوتا، کین بھی بھی اللہ تعالیٰ عبرت کے لئے بعض احوال طاہر کردیتے ہیں، چنانچہ مواعظ دعبر کی کمایوں ہیں ایسے بہت سے دافعات موجود ہیں جن ہیں قبر کے طالات کے مشاہدہ کا ذکر ہے، اور قدرت خداوندی سے بیام بعید بھی نہیں ہے کوئکہ وہ بعض لوگوں پر حالات منکشف کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ ذیل میں ہم اس طرح کے چندوا قعات نقل کرتے ہیں تا کہ ان کے مطالعہ سے عبرت حاصل ہوسکے۔

## دهوکے باز کوعذاب قبر

(۱) عبدالحمیدابن محود منولی کہتے ہیں کہ میں خضرت عبداللہ ابن عباس کی مجل میں ماضر تھا، پھولوگ آپ کی ضدمت میں حاضر تھا، پھولوگ آپ کی ضدمت میں حاضر ہوئے اور طرض کیا کہ ہم ج کے ادادے سے لکتے، جب ہم ذات الصفاح (ایک مقام کانام) پہنچ تو ہمارے ایک ساتھی کا انقال ہوگیا، چنا نجہ ہم خود چھڑ و تھے تو ہم نے چنا نجہ ہم خود چھڑ و تھے تو ہم نے درسری جگہ دیکھا کہ ایک پڑے کا گھار کھا ہے۔ ایس کے بعد ہم نے دوسری جگہ ترکھودی تو دہاں بھی سانب موجود تھا، اب ہم میت کودیے بی چھوڑ کرآپ کی خدمت میں قرکھودی تو دہاں بھی سانب موجود تھا، اب ہم میت کودیے بی چھوڑ کرآپ کی خدمت میں

الله سے ملام معنے کے جات کا اللہ سے ملام معنے کے اللہ اس کا وہ آئے جیں کہ اب ہم کیا کریں؟ حضرت عبدالله ابن عباس نے فرمایا کہ بیر سانب اس کا وہ بدگل ہے جس کا وہ عادی تھا، جاؤا ہے ای قبر جیں دُنی کردو،اللہ کی ہم اگرتم اس کے لئے پوری زمین کھود ڈالو کے پھر بھی وہ سانپ اس کی قبر جیں یاؤ گے، بہر حال اس ای طرح دُن کردیا گیا، سفر سے والبی پرلوگوں نے اس کی بیوی سے اس خض کا عمل ہو چھاتو اس نے بتایا کہ اس کا بیر معمول تھا کہ وہ غلہ بیتیا تھا اور ووزانہ بوری جیس کو اصل غلہ کی قبت پرفروخت بیس اس مقداد کا بھی ملادیتا تھا۔ (گویا کہ دعوکہ سے بھی کو اصل غلہ کی قبت پرفروخت کرتا تھا)۔ (بیتی فی شعب الایان بحوال شرح العدود ۲۳۹۱)

# عسل جنابت نه کرنے کی سزا

(۲) ابان ابن عبد الله المجلى كتے ہیں كہ ہمارے ایک پروی كا انقال ہوگیا، چنا نچ ہم اس كے شل اور تجییز و تنفین ش شر یک رہے ، گر جب ہم اسے قبرستان لے كر پنچ تو اس كے لئے جوقبر كھودى كئى تھى اس ش بلى جیسا ایک جانور نظر آیا ، لوگوں نے اسے وہاں سے نئیل بٹا ، مجود ہو كر دوسرى قبر كھودى گئى تو اس جل ہمى وى جانور موجود ملا، تیسرى مرتبہ ہمى ہى ہوا ، عاجز آكر لوگوں نے اس كے ساتھ اس شخص كو وى جانور موجود ملا، تیسرى مرتبہ ہمى ہى ہوا ، عاجز آكر لوگوں نے اس كے ساتھ اس شخص كو وئى كر دیا ۔ اہمى قبر برابری كى گئى تھى كہ قبر سے ایک زیر دست دھاكہ كى آواز منى گئى ، لوگوں نے اس كى بيوى كے پاس آكر اس شخص كے حالات معلوم كئے تو پہ چلاكہ وہ جنابت سے خسل نہيں كرتا تھا۔ (شرح المددر ۱۳۳۲)

# نمازچھوڑنے اور جاسوی کی سزا

(٣) عمرو بن و بنار كتے ميں كه مديد من رہنے والے ايك فخف كى بهن كا انتقال موكيا، بھائى نے كفن دفن كا انتظام كيا بھراسے ياد آيا كه دفن كرتے وفت اس كى ايك تعلى قبر من رہ كئى ہے چنا نچدوہ اپنے ايك ساتھى كولے كر قبرستان كيا اور قبر كھودكرا بن تعلى لكالى بھر اپنے ساتھى سے كہا كہ تم ذرا جن جاؤ من بغلى قبركى اين بيا كر اپنى بهن كو ديكنا اپنے ساتھى سے كہا كہ تم ذرا جن جاؤ من بغلى قبركى اين جنا كر اپنى بهن كو ديكنا

الله سے شورہ کو جئے کا بھاک و رکھا کہ وری قبرآ کے عطوں س گھری جا ہتا ہوں ،اس نے بیسے ہی این بنائی و دیکھا کہ وری قبرآ کے عطوں س گھری ہوئی ہے،اس نے جلدی سے قبر بندی اور اپنی والدہ کے پاس آ کر بکن کا حال مطوم کیا باو والدہ نے بتایا کہ وہ نماز در کرکے پڑھتی تی ،اور بلاوضو کی شافتی تی ساور جب پڑوی موجاتے تو وہ کمروں کے درواز سے پرکان لگا کران کے چھے ہوئے ماز حاصل کیا کرتی تھی۔ (ثر تاامددر ۱۳۳۳)

### ابوجهل كوعذاب قبر

(٣) حفرت عدالله این عرفر مات بین که ش بدر کے قریب کرد در باتھا، ش فی ایک دیکھا کہ ایک فض د بین ہے اللہ جس کی گردن ش ایک ذیخر ہاتھا، ش کے ایک مرے کو ایک کا کے فض نہ بین سے فکلا جس کی گردن ش ایک فی شخص نے فوا کہ کہا ہے بودہ فکنے والا آدی بھے نے قطاب کرکے پائی مانکنے لگا، مگر کا لے فض نے فورا کہا اے پائی مت پلانا یہ کا فر ہے بھرا ہے فی کر ذیکن میں داخل کردیا، بین نے حضور اقدی فی فدمت عمل آکر پورا تقدیمان کیا تو آپ نے فرایا کہ کیا واقی تم نے اسے دیکھا ہے! یہا اللہ کا فرایا کہ کیا واقی تم نے اسے دیکھا ہے! یہا اللہ کا فرایا کہ کیا واقی تم نے اسے دیکھا ہے! یہا اللہ کا فرایا کہ کیا واقی تم نے اسے دیکھا ہے! یہا اللہ کا فرایا کہ کیا واقی تم نے اس کو کھی عقل به وتا رہے گا۔ (در کرہ ۱۵۲۰ مرد)

# قبرمين جاري نفع بخش امور

قبر کے زمانہ علی نفع ہی انے والے اسوردوطرح کے ہیں ایک تو وہ خاص اعمال صالحہ ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جادی رہتا ہے۔ جناب رسول الشہ کا ارشادے۔

إذَ مَاتَ الْإنْسَالُ إِنْقَطَعَ عَنُهُ عَمَلُه إِلَّا مِنْ صَلَقَةٍ حَالِيَةِ لَوَ عِلْمِ يَتَقَعَّمِهِ اللهِ مَا اللهِ مَالِعَ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللّهُ مَ

جب انسان مرجاتا ہے واسے مل کا سلیا مقطع ہوجاتا ہے کی تی اعمال کا اور اب بعد من کی جاری رہتا ہے (۱) صدقہ جاری (۲) نظم من علم (۳) نیک اولاد تعدالد

الله سے ملوم کونے کی اور اور کا ا

اس مدیث شل صدقہ جاربیشلا مساجد و مدارس کی تعیر، اور علم نافع جس ش علمی تعنیفات اور شاکردوں کے ذریع علمی نیضان کی تمام صور تیں داخل ہیں، اور صالح اولا دکو مسلسل او اب کا سبب قرار دیا گیا ہے جونہا ہت اہم بشارت ہے، ہر مسلمان کوکوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان اعمال کو اختیار کرے تاکہ قیامت تک اس کے لئے تو اب جاری رہنے کا انتظام ہو سکے مای طرح ایک اور دوایت ش آئخضرت و اللہ ارشاد فرمایا:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَةً آخَرَهَا وَاحُرُّ مَنُ عَمِلَ بِهَا مِنُ غَيْرِ اَنْ يُنْقَصَ مِنُ آخُوُرِهِمُ شَيُء-(مسلم هويف ٢٤/١٪)

جوهن کوئی اچماطریقدافتیار کرے واس کواس کابدلہ طے گا اور جولوگ اس دین طریقہ پڑمل کریں گے ان کے واب میں کسی کوئی کے بغیر اس موجد خیر کو بھی اس کا اواب ملکارے گا۔

ای بنا پر آخضرت اف نے امت کے ہرفرد کو تلقین فرمائی ہے کہ وہ خرک دروازے کو بند کرنے والا بن جائے۔

# ايصال ثواب

دوسری چرجومیت کوتیر شل نفع و بی ہو دومیت کوغیروں کی طرف سے وہ بینے والا اواب ہے۔ جس طرح زعر کی شرک می تیخے تھا کف سے آدی کو سرت اور بھاشت حاصل ہوتی ہے اور دو ان سے دنیا بین نفع اندوز ہوتا ہے ای طرح قبر میں جب میت کے پاس موحانی تیخے بصورت اجر وثواب و نیچے ہیں تو اس مرت حاصل ہوتی ہے اور دو ان تحاکف سے لطف اندوز ہوتا ہے ، دعائے خیر بھد قد خیرات اور جج کا ٹواب میت کو کینی پر امت کا اتفاق ہے۔ (دوی کا مسلم تعدد السا)

اوراس بارے بیں محم احادیث بھی وارو بیں، اس پر قیاس کرتے ہوئے علاء حنفیہ اور جمہوراال سنت و الجماعت کا موقف یہ ہے کہ دیگر عبادات نماز دروزہ اور قرآن کریم کی

تلاوت وغيره كا تواب بحى ميت كوي بنيايا جاسكتا برض فقد اكبر للملاعلى قادى ٢٢٦،٢٢٥) علامة من المراكز الرائق اوربدائع الصنائع فقل كياب كر:

مَنْ صَامَ أَوْصَلُّى أَوْ تَصَدُّق وَجَعَلَ ثُوَابَةً لِغَيْرِهِ مِنُ الْأَمُوَاتِ وَالْآحُيَاءِ

حَازَ وَيَصِلُ ثُوَابُهَا اِلَيْهِمُ عِنْدَ اَهُلِ السُّنَّةِ وَالْحَمَاعَةِ (شامي ١٣٢٣)

جو محض روزه رکھے، نماز پڑھے، یا صدقہ وے ادراس کا ثواب دوسرے مردہ یا زندہ خض کو پنچا دے تو یہ جائز ہے، ادراہل سنت والجماعت کے نزد یک ان اعمال کا ثواب نہ کورہ لوگوں تک پنچا ہے۔

بہر حال میت کو اب کی نیانے کی فکر کرنی چاہیے، تاہم اس بیس کسی ملی یا وقت کی تخصیص نہ ہو، بلکہ جب موقع ہواور جیسی ضرورت ہو تو اب کی نیت کرلی جائے مثلاً روایت بیس ہے کہ حضرت سعد بن عباد ہی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو ان سے لئے کون ساصد قد افضل رہ موش کیا کہ حضرت میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو ان سے لئے کون ساصد قد افضل رہ گا؟ تو آپ کھنے نے فرمایا پانی ( لیمنی ابن کی طرف سے عام مسلمانوں کے لئے پانی کانظم کردیا جائے کہ چنا نچہ حضرت سعد بن عباد ہے آئے گئواں کھدوایا اور پھراعلان کردیا کہ اس کا ثواب ان کی والدہ ام سعد کے لئے ہے۔ (منداح ۱۷ ساس اربد بر تراسدور ۱۹۸۱)

ای طرح جیسی ضرورت ہوایسال تواب کردیا جائے، آج کل جو جا ہوں نے ایسال تواب اور نیاز کے خاص طریقوں کی تعیین کردگی ہے، ان کا شرعاً شہوت ہیں ہے، مروجہ تیج، دسویں، اور چالیسویں وغیرہ کی رسمیں یقیناً بدعت ہیں، ان کا ترک لازم ہے، ایسال تواب بلاالتزام اور بغیرک تعیین وتخصیص کے ہونا چاہیے۔

بعض مشاکخ اورعلاء نے قبر پر حاضری کے وقت بعض مورتیں مثلاً مورہ یس، مورہ فاتح بمورہ اخلاص بمورہ کاٹر وغیرہ پڑھ کر پہنچانے کی تلقین فرمائی ہے۔لیکن ان مورلوں کی تعین بھی لازم نہیں بلکہ کچے بھی پڑھ کرابھال اواب کیا جاسکتا ہے۔



# بابرفثم

# قيامت كاحوال

- قیامت ضرورآئے گی
- دوباره زندگی اور میدان محشر میں اجتماع
  - क्रिकेट हैं
  - فقاعت كبرى
  - مابكابكاآغاذ
    - ميزان كل
    - و رحت خداد تری



## قیامت ضرورا ئے گی

اللہ تعالیٰ نے اس و نیا کو خاص و تت تک کے لئے آباد کیا ہے، آیک دن و و ضرور

آنے والا ہے جب د نیا کی ساری رونق سیکٹروں جس کا فور ہوجائے گی، اور سارا نظام
کا خات لیے دیاجائے گا، ذرات کا تو کیا کہنا تا آبل تخر بردے بردے پہاڑ، روئی کے گالوں
کی طرح اڑے اڑے اڑے پھریں گے، سورج اور چا نداور ہزاروں سال سے روثی دیے والے
ستارے بے فور ہوجا کیں گے، اس وقت کے تصوری سے رو تھئے کھڑے ہوجاتے ہیں اور
بدن پرکیکی چڑھ جاتی ہے، تر آن و صدیم بیلی قیامت کا استحضار اور تصوری انسان کو برائوں سے تحفوظ و کھنے پر ججور کر سکرا ہے، جبکہ قیامت کا استحضار اور تصوری انسان کو براہ وی کا شکار بنا دیتی ہے۔ بہت سے اہلی ندا ہب ای لئے گراہ ہوئے کہ ان کے یہاں
روی کا شکار بنا دیتی ہے۔ بہت سے اہلی ندا ہب ای لئے گراہ ہوئے کہ ان کے یہاں
تیامت کا تصوری نہیں وہ دنیا کی زندگی عی کوسب پھی جھتے رہے اور جب آگلی زندگی کا انہوں
نے نصور قائم نہ کیا تو اس کے لئے تیاری کے بھی کوئی بھی معنی باتی شرہے۔ اس لیے اسلام
کے بنیادی اور اہم ترین عقائد جس سے قیامت اور آخرت پر ایمان لا تا بھی ہے۔ قرآن کر یم

# قیامت کب آئے گی؟

قيامت كاليفي وقت توالله تعالى كعلاده اوركى ومعلوم يس الله تعالى كاارشاو ب: إِذَّ الله عِنْدَةَ عِلْمُ السَّاعَةِ (النسان)

ب شک اللہ کے پاس ہے قیامت کاعلم۔

اورمدیث جرئیل می ب كدهزت جرئیل علیدالسلام نے جب الخضرت ا

## قيامت كي وس قريبي علامتيس

البتداحادیث شریفه می قیامت سے پہلے کی بہت ی علاتیں بتلائی گئ ہیں،ان میں دو طرح کی علامتیں ہیں ایک تو مطلق علامتیں مثلاً معاشرہ میں پھیل جانے والے محرات، بے حیائیاں، فحاشیاں، بددیانتی،اور نااہلوں کا حکومتوں پر بتضہ وغیرہ،اور دوسرے قربی علامتیں، جن کے وجود کے بعد بس دنیا کی زندگی اب اور تب کی رہ جائے گی،اوران سب کے تحق کے بعد تو بے کا درواز ویند ہو جائے گا۔

حضرت صد بفداین اسید خفاری رضی الله عندارشاد فرماتے ہیں، کہ ہم لوگ ایک مرتبہ آپس بھی گفتگو کررہے متھے۔ای دوران ہی اکرم اللہ عادے پاس تشریف لائے اور سوال فرمایا کہ کیا گفتگو چل رہی تھی؟ بیس نے عرض کیا کہ حضرت! ہم قیامت کے متعلق تذکرہ بیس مشغول متے۔ تو آنخضرت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کتم اس سے پہلے دس علامات ندد کی لودہ علامتیں یہ ہیں:

#### (١) دخان

(یدایک خاص شم کا دھواں ہوگا جوشر ق دمغرب میں ہم دن تک برابر پھیلارہے گا، جس کے اثر سے کافروں پر مدہوثی طاری ہوجائے گی اور اہل ایمان کو صرف نزلہ زکام جیسی تکلیف ہوگی)۔ (مرقا ۃ ۱۸۷/۵)

#### (٢) دجال

(ایک آگھے کانا، کریم صورت دجال ظاہر ہوگا جس کی پیٹانی پر،ک،ف،ور،

الله سے ملام تعینے کے برخما ہوا ہو یا نہ ہو، یہ عجب وغریب شعبدے دکھا کھا ہوگا ہے ہرخم برخم برخم برخما ہوا ہو یا نہ ہو، یہ عجب وغریب شعبدے دکھا کہ لوگوں کو گمراہ کرے گا اور مکہ مدینہ کے علاوہ پوری ونیا میں گھوم جائے گا۔ سارے شیاطین، یہودی اور اسلام وثمن طاقتیں اس کے ساتھ ہوں گی، وہ ہم دن دنیا میں رہے گا، جن میں پہلا دن ایک سال کے برابر دوسراایک ساہ کے برابر تیسراایک ہفتہ کے برابر اور بقید ایک مام وزر سے برابر ہوں گے۔ حضرت عیسی علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گا اور ان کو دکھ کر وہ ایسا کی مطرت عیسی علیہ السلام اسے آل کرڈ الیس کے )۔ (این اجر، تاب الدی مدید اسے)

#### (٣) داية الارض

بیدایک محیر المعقول جانور ہوگا (جس کی اصل صورت و کیفیت اللہ کو ہی معلوم ہے) جوصفا بہاڑی سے نکل کر پوری دنیا میں گھوم جائے گا،اس کے ساتھ حضرت موی علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوشی ہوگی، وہ انگوشی سے ہر مؤمن کے چہرے پر ایمان کی مہر لگا دے گا اور عصا سے کا فر پر کفر کا نشان لگا دے گا،اس کے بعد کا فر الگ الگ ہوجا کیں گئے ،کی کا ایمان وکفر چھیا ہوا نہ رہے گا۔

(روح المعانى • ٢٣٣/٤، ٢٨، المفهم ٢٣٣/٤)

### (م) سورج كامغرب سيطلوع مونا

(قیامت کے دن بالکل قریبی زمانے میں ایک دن سورج مشرق سے نگلنے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور پھرلوٹ کرمغرب ہی میں غروب ہوجائے گا۔اس علامت کے ظہور کے بعد توب کا دروازہ بالکل بند ہوجائے گا۔کیونکہ ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔(مسلم شریف مع المعنهم للفرطبی ۲۳۲/۱ ملتح المادی ۳۳۲/۱۳)

# (۵) حضرت عيسى عليه السلام كانزول

(حفرت عیلی علیدالسلام کے متعلق متوار نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ

الله سے مدوم معملے کے ہیں، اور وہاں زعرہ موجود ہیں اور مقررہ وقت پر دنیا یس نول فرما کیں گے۔اورشریت محدید کے مطابق امت کی رہنمائی فرما کیں گے۔اور آپ کے ہاتھوں کا نا دجال جہنم رسید ہوگا)۔(سلمزیف،۱۱۳)

#### (٢) يا جوج ما جوج كافروج

یہ بھی اللہ کی بھیب وخریب علوق ہے، دجال کے قل موجانے کے بعداور پوری دنیا میں اسلام کا پھر برالبرانے کے بعد حضرت عیلیٰ عی کی حیات میں کروڑوں کی تعداد میں یا جوج ماجوج پوری دنیا کے چیے چید پراٹر آئیں گے، بیاتی بوی تعدادیں موں کے کہتمام میٹھے یانی کے جشمے بی بی کر بالکل صاف کردیں کے اور تمام دنیا کے جانوروں کو کھا جا کیں ے اور جب انہیں کوئی نظر نہیں آئے گا تو اپنے تیرآ سان کی جانب چلا کر یوں کہیں گے کہ ہم نے سب دنیا والوں کوشتم کر دیا اب آسان والوں کا نمبر ہے اللہ تعالی ان تیرول کوخون کے رعگ جس رعگ کروالیس لوٹا دے گا جس سے وہ اس غلط بنی جس پر جا کیں مے کہ ہم نے آسان والول کو بھی ختم کر ڈالا ہے چر حضرت عیسیٰ ان کے حق میں بدد عاکریں مے جس کے نتیج ش الله تبارک وتعالی ان کوایک خطرتاک بیاری می جلا کرے مار و الے گا اور پوری ز مین ان کی نعشوں سے بٹ جائے گی اور سخت بد بواٹھ بڑے گی پھر اللہ تعالی بڑے بڑے پرندوں کو بیجیجے گا جوان کی لاشوں کوا ٹھا اٹھا کرسمندر میں ڈال دیں کے پھراللہ تعالیٰ تیز ترین بارش سے روئے زشن کو دھوڈ الے گا اورزین ایے تمام ٹر انوں کو اگل دے گی حتی کہ ایک ایک انارایک بڑی جماعت کے لئے اور ایک اوٹنی کا دور حتمام گر والوں کے لئے کافی مو جائے گالیکن بدرونق چند بھالد ہوگی چرایک الی عمدہ ہوا چلے گی جس سے تمام الل ایمان کی روح قبض كرني جائ كى اورروئ زين پرسوائ كفارك كوكى باتى شرب كا-

(كآب الحق ١١٥٦ - ١٨ ١١٠ م ١١ كروا ٥ ٨ ١٥ ١٨ ١٨ مسلم شريف ١٢٠ ٢٠ ٢٠ ٩٨ ١٩٠٠)

(۹،۸،۷) زمین میں دھننے کے تین واقعات

جن میں سے ایک واقعہ مشرق دوسرا مغرب اور تیسرا جزیرة العرب مل پیش

#### (۱۰) يمن مين آگ

اورسب سے اخیر بھی یمن کی جانب سے ایک آگ اٹھے گی جولوگوں کوسیٹ کر محشر کی جانب سے ایک آگ اٹھے گی جولوگوں کوسیٹ کر محشر کی جانب لے جائے گا ذکر ہے قائمکن ہے کہ دونوں جگہ ہے آگے گا کر لوگوں کوسمیٹ دے اور بیدوا قداس وقت پیش آئے گا جب روئے ذہیں پرکوئی مسلمان باتی ندر ہے گا۔ (مسلم خریف مع اکمال المعلم تفاصی عاص ۱۳۳۱۸)

#### علامات كى ترتىپ

مدیث بالا میں جوعلائی میان کی گئ ہیں وہ بالترتیب نہیں ہیں بعض دیگر احادیث میں بالترتیب نہیں ہیں بعض دیگر احادیث میں بالترتیب علامات میان ہوئی ہیں محران میں بھی اختلاف ہے، اس لئے اس موضوع کی تمام روایات کوسامنے رکھ کر محققین علاء نے بیرائے قائم فرمائی کہ بیعلامات دو طرح کی ہیں:

اول تمہیدی علامات ہیں جن کی ابتداء زمین میں دھننے کے واقعات ہے ہوگی اس کے بعدد جال کا ظہور حضرت عیل کا نزول، دخان اور یا جوج ماجوج کی آ مد کے واقعات پیش آئیں گے۔

دوسرے دہ علامتیں ہیں جن کا تعلق نظام کا نتات کی تہدیلی سے ہاس سلطے کی ابتداء سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے ہوگی اس علامت کود کھے کرچونکہ ہرآ دی کواللہ کی قدرت پریفین آ جائے گا اس لئے اب تو باورا کیان کا دروازہ بند ہوجائے گا اورا کی دن مثام کو " دلبة الارض " نظا گا جو کا فراور مؤمن کے درمیان حتی طور چرا تقیاز کردے گا، پھر پھے عرصے کے بعدا کی خاص ہوا چلگی جے محسوں کر کے ہرمؤمن وفات پا جائے گا اور دوئے زیمن پرکوئی مؤمن باتی ضربے گا،اس کے بعد سب سے آخری علامت کے طور پر ایک زیمن پرکوئی مؤمن باتی مزرد جرائی کا مندہ انسانوں کو سمیٹ کر سرز میں شام میں جمع کردے

﴿ الله سے شرم کیمنے ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ سَامِ مُعِمْنَے ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ سَامِ مُعِمْنَے ﴿ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّاللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ كى \_ يبيس ميدان حشر بيا موكا \_ والله تعالى أعلم \_

مسلم شریف کی روایتوں میں ہے:

وَاحِوُ ذَٰلِكَ نَارٌ تَخُرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطُرُدُالنَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمُـ

اوران دی علامتوں میں سے آخری علامت ایک آگ ہوگی جو یمن سے عودار ہوگی اورلوگوں کوان کے محشر ( ملک شام ) کی طرف کھدیڑ دے گی۔

فذكوره بالاترتيب سے كافى حدتك روايات كاتعارض فتم موجاتا ہے۔

(مستفاد فعج الباري ۴ ۱/ ۴ ۱۳ ، المفهم شرح مختصر مسلم للقرطبي ۲۳۳.۲۳۹/)

# قیامت سے پہلے لوگوں کا شام میں اجتماع

قیامت کے بالکل قریب برفتن زمانہ میں لوگوں کو جبری طور برسرز مین شام میں سمیث دیا جائے گا اور مختلف انداز میں لوگ سمت کر یہاں جمع ہو جا کیں گے۔ بخاری شريف كى روايت ب:

عَنْ آبِي هُرَيُرٌ ۚ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: يُحْشَرُ النَّاسُ على ثَلَاثِ طَرَاثِقَ رَاغِيبُنَ وَرَاهِبِيْنَ وَإِلْنَانَ عِلْنِي بَعِيْدٍ وَتَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَىٰ بِعِيْرٍ وَيَحْشُرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّالُ تَقِيلُ مَعَهُمُ حَيثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَعَهُمُ حَيثُ بَاتُو اوَتُصُبحُ مَعَهُمْ حَيث أَصْبَحُواوَ تُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوُا . (بحارى شريف ٢٠/٢ و،حديث: ٢٠٢٢)

حضرت ابو ہریرہ ہے مروی ہے کہ آنحضرت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اوگوں کو تین طریقوں برجع کیا جائے گا، کھولوگ تو (عافیت) رغبت کرنے والے اور (بدامنی ) سے ڈرنے والے مول مے، اور کچھ دوایک اوثث اور تین ایک اونٹ بر، اور جارایک اونٹ براور دس ایک اونٹ پر ہوں گے ،اور بقیہ لوگوں کو آگ سمیٹ کر لے چلے گی ،اگر وہ لوگ دو پہر یں کہیں آترام کریں عے تو آگے بھی وہیں تھمری رہے گی ،اور رات جو جہال سوئیں کے تو آگ ان كى ساتھ موكى ، اور حج شام مرونت آگ ان كى ساتھ ساتھ رہى -حافظ ابن جرّ نے فتح الباري ش علامة خطائي اور علامه طبي كے حوالے سے فدكورہ

الله سے ملاقہ کیجئے کہ واقعہ پر محمول فر ماہا ہے اس صورت میں منہوم یہ وگا کہ جب صدیث کو قیامت ہے پہلے کے واقعہ پر محمول فر ماہا ہے اس صورت میں منہوم یہ وگا کہ جب حقیق یا فتند کی آگ ہوئے گی تو ایک جماعت ( ایس ار میں کہا گیا ہے ) تو آ رام سے سوار ہوں پر سوار ہو کر رائے ہوئے اور آگے کی عافیت کی امیدر کھ کر ملک شام پنچے گی۔اور دومر ہے (جن کی طرف ایک سواری پر کی کئی کے سوار ہونے کے عنوان سے اشارہ کیا گیا ہے ) وہ لوگ ہوں گے جو پہلے ہے ستی کرنے کی وجہ ہے بردفت کو الگ الگ سواری نہ پاکیش کے اور ایک اور نی پر کئی گی لوگ نمبر واریا ایک ساتھ بیٹھ کر محشر کی الگ الگ سواری نہ پاکست میں کے اور ایک اور نی برگ کئی لوگ نمبر واریا ایک ساتھ بیٹھ کر محشر کی زمین کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس وقت سواریوں کی ایک قلت ہو جائے گی کہ آ دی ایک اور نی کی مدید میں ہے ) اور تیسر ہے وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس سواری ہی نہ ہوگی تو آئیس کی صدید میں ہے ) اور تیسر ہے وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس سواری ہی نہ ہوگی تو آئیس آگ ہیک کر بیدل یا تھیٹ کر مجبر کے مقام پر جن کے دیے کہ کا کر پیدل یا تھیٹ کر محمد کے مقام پر جنع کر دے گی۔

اس کے برخلاف جن روایات میں فرکورہ حشری صورت کے ساتھ قیامت کے دن کا قصہ آیا ہے تو دوایا والی ہوگا جب حساب وغیرہ کے بعد جنت یا جہنم کی طرف لے جائے جا کیں گے تو اس وقت الل ایمان سوار ہوں کے اور کفار کو چیروں کے اس کھیٹ کرنہا یت ذلت ہے جنم میں ڈال دیا جائے۔واللہ اعلم

(هخ البارى ملضا ١١/١٢٨-٢٥٥)

# قيامت كن لوگول پر قائم موگ؟

قیامت کے قیام کے دفت روئے زمین پرکوئی اللہ،اللہ کہنے والا باتی ندرہ ہوگا۔ پوری دنیا میں کفروشرک کا دوردورہ ہوگا جتی کہ ذمانہ جاہلیت کی طرح حرب میں بھی بت پرتی عام ہوجائے گی،اورلوگ جانوروں کی طرح بے حیا ہوں اور بدکار یوں میں برسر عام جتلا ہوجا کی گارے علامہ مروزی نے اپنی کیاب الفتن میں اس کی تفصیل اس طرح نقل فرائی ہے:

فَيَكُونُ الَّذِيْنَ يُحْشَرُونَ إِلَى الشَّام لَا يَعُرفُونَ حَقَّاوَ لَافَرِيْضَةً وَلَا يَعُلَمُونَ بِكِتَابِ

الله تَعَالَى وَلَا سُنَة نَبِيّهِ يُرْفَعُ عَنْهُمُ الْعَفَاثُ وَالْوَقَارُ وَيَظُهَرُ فِيْهِمُ الْفُحْشُ وَلَا يَعُرفُ الرَّافَةُ وَلَا الْمَراةُ زَوْجَهَا يَتَهَارَجُونَ هُمُ وَالْحِنُّ مِاقَةَ سَنَةٍ تَهَارُجُ الْحَريثِ وَالْإِنْسِ وَتَتَهَارَجُ الرِّحَالُ يَعُضُهُمُ الْحَريثِ وَالْإِنْسِ وَتَتَهَارَجُ الرِّحَالُ يَعُضُهُمُ الْحَريثِ وَالْإِنْسِ وَتَتَهَارَجُ الرِّحَالُ يَعُضُهُمُ يَعُرفُونَهُ حَتَّى إِنَّ الْقَاتِلَ لَيَقُولُ لَيَعُرفُونَهُ حَتَّى إِنَّ الْقَاتِلَ لَيَقُولُ لِيَعْرَفُونَهُ حَتَّى اللَّهُ الْقَاتِلَ لَيَقُولُ لِيسَاحِبِهِ مَافِى السَّمَاءِ مِنُ إِلَّهِ شِرَادُ الْآوَلِيُنَ وَكَابِ الْعَن اللهُ الْعَالِ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا يَعُونُونَهُ وَلَا الْعَاتِلَ لَيَقُولُ لِيسَاحِبِهِ مَافِى السَّمَاءِ مِنُ إِلَّهِ شِرَادُ الْآوَلِيُنَ وَكَابِ الْعَن الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِلُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْعَالِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْعَالِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُعَالِ اللّهُ الْمَالِلُ لَيَعُولُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمُعَالِقُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِلُ لَيْعُرفُونَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُعَالِقُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمُعَالِقُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمَالِ لَيَعْرَبُونَ اللّهُ الْمُعَالِلُ لَيَعْلَ لَهُ الْمُعَالِلُ لَيْعُمُ اللّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلَالِيْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ال

پس جو لوگ شام کی طرف سمیٹے جا کیں گے دہ کی حق اور فرض کو نہ پہانیں کے اور کتاب وسنت پر عالی نہ ہو نکے ،حیا اور وقار وحروت ہے محروم ہو نکے ،ان میں عمریانیت پھیل جائے گی ،شو ہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہ بیجانے گی ،انسان و جنات موسال کک گدھوں اور کتوں کی طرح برمر عام زنا کاری کریں گے،آ دی جنات وانسان مورتوں کے کا کر آسان مورتوں کے اور بتوں کی ہوجا کریں کے اور اللہ تعالی کو بالکل بحول جا کی گے ۔ آئی کہ ایک دوسرے سے کے گا کر آسان میں کے اور اللہ بول جا کریں گے اور اللہ بول جا کریں گے اور اللہ بول جا کی ہے اس میں سے برترین لوگ ہو نگے۔

اس کے بعدا چا کے قیامت آجائے گی اور پھر کی کام کے لیے ایک سیکٹر کی کھی مہلت ند طے گی ،ارشاد فداوندی ہے:

وَيَقُسُولُونَ مَتْى هِـذَا الْوَعُـدُ إِنْ كُنتُمُ صَلِقِينَ قُلُ لَكُمُ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْحِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَّا تَسْتَقُلِمُونَ ﴿السِهِ٣٠-٣٥

اور کتے ہیں کہ کب ہے بدوعدہ اگرتم سے ہو،آپ فر مادیجے کہ تمہارے لیے وعدہ ہےایک دن کا ندور کرو کے اس سے ایک گھڑی ندجلدی۔

اور بخاری شریف کی روایت ش ہے:

وَلَتَدَهُ وَمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّحُلانِ بَيْنَهُ مَا تُوبَهُمَا قَلَا يَتَبَايِمَانِهِ وَلَا يَعُلُونِهَا لِهِ وَلَيْتُشُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّحُلُ بِلَبَنِ لِقُنَحَتِهِ فَلَا يَطُعَمُهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيُطُ حَوْضَةً فَلا يَسُقِى فِيُهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدُ رَفَعَ

أَحَدُكُمُ أُكُلَّتُهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطُمَلُهَا \_(محارى هريف ٩٢٣/٢، حديث: ٧٥٠٧)

اور ضرور قیامت قائم ہوگی ،جبکہ دو فض آپس بی اپنے کیڑے کھیلانے کو تیار ہوئے گر میں اپنے کیڑے کے جیلانے کو تیار ہوئے گر شراسے ناتی کی جبکہ ایک آدی اپنی اونٹن کا دود دو الکا کر لائے گا گراسے لی نہ پائے گا ،اور قیامت قائم ہوجائے گا جبکہ ایک فخض اپنے خوض کی لپائی کررہا ہوگا گراس بی جانوروں کو پانی نہ پلا پائے گا۔اور ضرور قیامت آجائے گا کہ ایک محفض لقمہ منہ بی لینا چاہتا ہوگا گرمنہ تک نہ لیجا سے گا (کہ قیامت آجائے گا)۔

#### جب صور پھونكا جائے گا!

الله تعالی نے اپ ایک مقرب فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو قیامت کا صور (ایک سینگ جس میں چو تک مارنے سے آواز الکے گی) چو کئے پر مامور فرمار کھا ہے اور یفر شخصور چھو کئے کے لیے بس اشار و خداوندی کا منظر ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كَيْفَ أَنْـعَـمُ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرُنَ وَاسْتَمَعَ الْاَذُنَ مَنَى يُؤمَرُ بِالنَّفُخِ (دواه العرملى ٩/٢ للعج البارى ٣٣٨/١٣)

یں کیے مطمئن روسکیا ہوں جبکہ صور کا ذمہ دار (فرشتہ) صور منہ یں ڈال کر کان اللہ کی طرف لگائے ہے کہ کب صور پھو تکے جانے کا تھم جاری ہوجائے۔

چنانچہ جب مقررہ وقت آئے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام رب العالمین کے محم سے پہلاصور پھوٹئیں گے۔ تو اس کی دہشت ناک آ واز سنتے بی ہر خص بے ہوش ہو جائے گا۔ حالمہ مور تیں مارے ڈرکے اپنے حمل گرادیں گی ، مائیں اپنے دود مہ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی ، آسان پھٹ پڑیں گے، پہاڑ اُڑے اُڑے کریں گے، چا ندسورج بنور بھول جائیں گے۔ الغرض سارانظام عالم تہدوبالا ہوجائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے:

فَإِذَاتُ فِيحَ فِي الصُّورِ نَفُخَةً وَاحِدَةً، وَّحُمِلَتِ الْآزُصُ وَالْحِبَالُ فَدُجَّا



دَكَّةً وَّاحِدَةً، فَيَوْمَدِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَدِذٍ وَّاهِيةً \_

(الحاقة ١١-٢١)

پھر جب چھوٹكا جاد ہے صور ش ايك يار چونكنا، اور أشخائى جادے زين اور بہاڑ پھر كوث ديئے جاكيں ايك بار چر،اس دن مو پڑے وہ مو پڑنے والى، اور بھٹ جائے آسان، پھروہ اس دن بھرر ہاہے۔

اس دن الله تعالى فرص اورآ ما نول كوليب كرائ باتحد ش رك كا اور فرمات كا: آنَا الْمَلِكُ آيَنَ مُلُوكُ الْآرُضِ؟ (بلعادى هويف ١٥/٢ و ، حديث : ٩ ١٥١) يس بى باوشاه مول ، كهال ك ونياك باوشاه! اس كے بعد ٢٠٠٠ سال محك مج راغالم وريان رہ كا - (خ الباري ١٠/١٠٥٠)



and the second of the second o

in the state of th

# دوباره زندگی اور میدان محشر میں اجتماع

پردوسری مرتبه صور پھونکا جائے گا، جس کی وجہ ہے تمام مردے زندہ ہو آئیں گے، اور با اختیار میدان محشر کی طرف چل پریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَنُفِخَ فِي الصَّوْرِ فَإِذَاهُمُ مِّنَ الْاَجُدَاثِ الِي رَبِّهِمُ يَنُسِلُونَ مَقَالُوا يَوْيُلَنَا مَنُ بَعَثَنَا مِنُ مَّرُقَدِنَا اللّهَ مَا وَعَدَ الرَّحُمْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ الْ كَانَتُ الَّا صَيُحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمُ حَمِيْعٌ لِّذَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ (سورة بنس آبت ٥١ - ٥٣)

اور پھوئی جادے صور پھر تھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں کے کہیں گے اے خرائی ہماری! کس نے اٹھادیا ہم کو ہماری نیندگی جگرے یہ وہ ہے جودعدہ کیا تھار خن نے اور بچ کہا تھا پیغبروں نے ،بس ایک چھھاڑ ہوگی ، پھرای دم وہ سارے ہمارے یاس پکڑے چلے آئیں گے۔

اوراس دن سب سے پہلے ہمارے آقا جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم ہوش ميں آئي مي مي آپ فرماتے ہیں۔

فَاكُ النَّاسَ مَصْعَفُونَ مَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاكُونَ أَوَّلَ مَنْ مُفِيْقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِحَانِبِ الْعَرْشِ فَلَا أَدُرِى أَكَانَ مُوسَى فِيُمَنُ صَعِقَ وَآفَاقَ قَبَلِي أَوْكَانَ مِمَّنِ اسْتَغُنَى اللَّهُ عَرَّوَ حَلَّ (بعارى شريف ٩٤٢/٢ وقم ١٩٥٢)

لوگ قیامت کے دن ہے ہوش ہو تھے چر میں سب سے پہلے ہوش میں آؤ نگا، تو میں دیکھوں گا کہ مولی علیہ السلام عرش کا ایک کون پکڑے کھڑے ہیں، پس جھے نہیں معلوم کہ آیا حضرت مولیٰ علیہ السلام ہے ہوش ہوئے والوں میں تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا دوان لوگوں میں ہیں جن کوالڈ تعالیٰ نے ہے ہوشی ہے مشتق فرمایا ہے۔

بعض روایات میں یہ ہی ہے کہ آخضرت ملی الله علیہ وسلم جس وقت اپ روضہ اقدی ہے باہر تشریف لا کیں گے تو سر ہزار فرشتے بھی اعزاز کے طور پر آپ کے ساتھ ہو کئے ۔ اور آپ کے رائد میں با کیس سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه اور سیدنا حضرت عمرضی اللہ عنه ہو کئے ۔ (۱۱۲/۲۱۱)

بعد ازاں جنت القیج (مدینہ منورہ) اور جنت المعلیٰ (کم معظم) کے مدفون معرات آمخضرت صلی اللہ معروض میں شامل ہوکر میدان محشری طرف چلیں ہے۔

# الله كي عظمت وجلال كاز بردست مظاهره

اتسان جب مرجاتا ہے قواس کابدن اگر چہ گل سر جائے اور فنا ہوجائے کین اس کی ریٹ ھی فرق میں محفوظ رہتا ہے اور کی ریٹ ھی گئے دائے بہر حال کہیں نہ کمیں اللہ کے علم میں محفوظ رہتا ہے اور اسی دائے رہا تھ کا اسی دائے رہا تھ کا اسی دائے رہا تھ کا جہ کا میں دن سب بے ختنہ اور بے لباس ہو تھے ۔ اور سب بارگاہ رب

دنیا کے تمام متکبرین کا غرور ٹوٹ جائے گا۔ امیر دخریب عظام اور آقاء حاکم اور رعایا یاسب احکم الی کمین کے ساتھ حاضر ہو تھے ، دہشت اور ہیت کے مارے کی کودم مارنے کی ہمت نہ ہوگی ، نفسانعی کا عالم ہوگا ، اور جو بعتنا پر اخدا کا مجرم ہوگا اتی بی زیادہ ذلت و کبت اور دہشت تاک گھبرا ہمت اس پر طاری ہوگی ، اس ہولتاک دن کا ایک منظر قرآن کر یم نے اس طرح بیان فر مایا ہے:

لِيُسْنُوْرَ بَهُومَ التَّلَاقِ، بَهُ مَ هُمُ بَارِزُوُنَ لَا يَعُفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَى عَلِيَهِ الْسُلُكُ الْيَوْمَ، لِللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْهُومَ تُحْزِي كُلُّ نَفُسٍ بِسَا كَسَبَتُ، لَاظُلُمَ الْيَوْمَ، إِنَّ اللَّهَ سَرِيْمُ الْحِسَابِ، وَآنَ لِرُهُمْ يَوْمَ الْازِفَةِ إِذَالْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاحِر كَاظِمِيْنَ سَالِلظَّلِمِيْنَ مِنْ حَمِيمُ وَلَا شَفِيع يُعَلَاعُ والعالم آبت: ١١ - ١٥)

تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے جس دن وہ لوگ کال کھڑ ہے ہول کے، چھی ندھ ہے گی اللہ پران کی کوئی پیز ، کس کا راج ہے اس ون؟ اللہ کا ہے ، اکیلا ہے دباؤ والا ، آج بدلہ طے کا ہر کی کو جیسا اس نے کمایا بالکل ظلم نیس آج ہوگ اللہ جلد لینے والا ہے حساب اور خبر سناد ہے اس نزو یک آنے والے دن کی جس وقت دل پہنچیں کے گلوں کو ہو وہ دبار ہے ہو نکے ، کوئی ہیں گذگاروں کا دوست اور ندسفار ٹی کے جن کی بات بانی جائے۔

الله اکر!ال دن کے تصوری سے دل کانپ اضا ہے اور بدن پر کی کی جواتی ہے، دہاں دنیا کا منصب، مال و دولت اور خاشران کی کام نہ آئے گا، کامران صرف اور صرف وی بوگا جس نے اس دن کے آئے سے پہلے بی احکم الحا کمین کی خوشتودی حاصل کرنے کا انظام کررکھا ہوگا،اے دب کریم! ہم سب کوائل دن کی تحقیوں سے امان حطا فرما۔ آئین، ہم آئین۔

ميدان مخشر كيازمين

الله تعالى كاارشادى:

يَـوُمَ تُبَـدُّلُ الْآرُضُ غَيْرَ الْآرُضِ وَالسَّمْوَتُ وَبَرَزُوُ الِلَّهِ الْوَاحِدِ الْمَقَهَّارِءَوَ تَرَى الْمُحْرِمِينَ يَوْمَعِذِ مُقُرَّيْنَ فِى الْاصْفَادِ،سَرَابِيلُهُمْ مِّنُ قَطِرَانِ وَتَفُشى وُحُوَهَهُمُ النَّارُ لِيَحُرِى اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ،الَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

(ابراهیم ۱۹۸–۵۱)

جس دن بدلی جائے اس زمین سے اور زمین ،اور بدلے جا کیں آسان اور لوگ نکل کھڑے ہوں سامنے اللہ اسلیے زبردست کے اور دیکھے تو گنہ گاروں کو اس دن باہم جکڑے ہوئے زنجے روں میں کرتے اسکے ہیں گندھک کے،اور ڈھانکے لیتی ہے اکو آگ متا کہ بدلدد سے اللہ ہرا یک تی کو،اس کی کمائی کا، بیٹک اللہ جلد کرنے والا ہے حساب۔

اس زين كى تهديلى كے متعلق حضرات علاء كى اتشر يحات بين:

(۱) بہت سے حضرات نے فرمایا کہ بہتبدیلی حقیق اور ذاتی ہوگی ،اور موجودہ زھن کی جگہ اکی ذھن بچھائی جائے گی جس پر کسی معصیت کا صدور نہ ہوا ہوگا ،حضرت عبدالله بن مسعود کی ایک مرقب داوایت ہے اس کی تائید ہوتی ہے اس اعتبارے بہتدیلی دونوں صور پھو تکنے کے درمیانی عرصہ بس بیش آئے گی ،ایتن پہلی مرتبہ صور پھو تکے جانے پہلے اللہ تعالی پر قرقم مرتب سے بہلے وہلے اللہ تعالی مرقبہ مان بھر جا کیں گے ،اس کے بعد حشر قائم ہونے سے پہلے وہلے اللہ تعالی من اس کے بعد حشر قائم ہونے سے پہلے وہلے اللہ تعالی من اس کے بعد حشر تائم ہونے سے بہلے وہلے اللہ تعالی من اس کے بعد حشر بیا ہوگا۔ (جن ابر راس کے اس کے بعد حشر بیا ہوگا۔ (جن ابر راس کے اس کے بعد حشر بیا ہوگا۔ (جن ابر راس کے اس کے بعد حشر بیا ہوگا۔ (جن ابر راس کے اس کے بیا ہوگا۔ (جن ابر راس کے بیا ہوگا۔ (جن بیا ہوگا۔ در جن در سے بیا ہوگا۔ در بیا ہ

(۲) بعض حعرات کا خیال بیہ ہوگا اور زمین کی تبدیلی حقق نہیں ہوگا بلک اس کی صفات بدل دی جا کھیا ہوگا بلک ہوگا ہوگا ماں اور زمین کی تبدیلی حقق نہیں ہوگا اللہ اس کی صفات بدل دی جا کی رہا ہے کہ قیامت کے دن زمین کو چڑے کی طرح کھنے و یا جائے گا ،اور اس پر خلائی کو جمع کیا جائے گا ،اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے کہ زمین کے تمام پہاڑوں ،اور ممار تو ل کو برای کردیا جائے گا۔ (ج الباری المرای میں اس کی تبدیل کردیا جائے گا۔ (ج الباری المرای)

(۳) اور تیسری مائے بیہ ہے کہ زین اور آسان کی تبدیلی پہلے مرحلہ میں صور پھو تھے جانے پرتو بھن صفات کے اعتبارے ہوگی، اور پھر آئیس لیبٹ کران کی جگہ دوسری معادر آسان قائم کردیئے جا کیں گے۔ (الدکرہ، تاباریس) ۲۵۲/۱۳۵۸)



# موجوده زيين كورونى بناديا جائے گا

بخاری شریف می حضرت ابوسعیدی روایت بی که آنخضرت سلی الشعلیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

تَكُونُ الْارْضُ يَوُمَ الْقِيامَةِ خُبُزَةٌ وَاحِدةً يَتَكُفُّوهَا الْحَبَّارُ بِيلِمِ كَمَا يَكُفُ الْحَدُّ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ لَيَكُفُ الْحَدَّةِ مَالَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ السَّفِرِ نُزُلًا لِآهُلِ الْحَدَّةِ مَالَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ السَّخَ مَنُ عَلَيْكَ يَالَبَا الْقَاسِمِ آلَا الْحَيرُكَ بِنُزُلِ اهلِ الْحَدَّةِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: بَلَى قَالَ: مَلَى قَالَ: مَلَى قَالَ النَّبِي فَي اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الل

قیامت کون زین ایک روثی بن جائی ، جے اللہ بارک و تعالی (پرابرکرنے کے لیے) اپنے دست مبارک سے اس طرح الئے پلئے گا جیسے تم میں ہے کوئی آ دی سفر میں (جاتے وقت) اپنی روثی کوالٹرا ہے، (بی روثی ) اہل جنت کے لیے پہلے ناشتہ کی جگہ پیش کی جائے گی ، پھرایک یہودی فخص نے آ کر کہا ، اے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحمٰن ورجیم آپ پر برکت نازل فرمائے کیا میں آ پکو قیامت کے دن اہل جنت کی ضیافت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ زمین روثی بن جائے گی جیسا کہ نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ، یہن کر آمخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ، یہن کر آمخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ، یہن کر آمخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ہاری حراث نظا ہر ہوگے ، پھراس یہودی نے کہا کہ جس آپ کوائل جنت کے سالن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ان کا سالن بتل اور چھلی ہوگا (جوائے بڑے وائل جنت کے سالن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ان کا سالن بتل اور چھلی ہوگا (جوائے بڑے وائل جنت کے سالن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ان کا سالن بتل اور چھلی ہوگا (جوائے بڑے وائل جنت کے سالن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ان کا سالن بیل اور پھلی ہوگا (جوائے بڑے دور کے وائد فور کے کہ کہ ان کے کلیجہ کے ذائد حصہ سے سر بڑارا فراونوش کریں گے۔

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ میدان محشر میں اہلِ ایمان جنتی بھو کے نہیں رہیں گے بلکہ اس زمین کوان کے لیے روثی بنادیا جائے گا اور یہ کویا کہ اللہ کی طرف سے اعزازی ناشتہ ہوگا ،اوراللہ کی قدرت کا ملہ سے یہ ہرگز بعید نہیں ہے، حافظ ابن جرقر ماتے ہیں:

今下了女人とからのないのでは、

وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْمُؤْمِنِيُنَ لَا يُعَاقَبُونَ بِالْحُوعِ مِنْ طُولِ زَمَانِ الْمَوْقِفِ

بَلُ يُعَلِّبُ اللَّهُ لَهُمْ بِقُلْرَتِهِ طَبَعَ الْارْضِ حَتَّى يَا كُلُونَهَا مِنْ تَحْتِ اَقْدَامِهِمُ مَاشَاءَ

اللَّهُ بِفَيْرِ عِلَاجٍ وَلَا كُلُفِةٍ وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِه نُزُلًا لِاَهُلِ الْحَنَّةِ آي الَّذِينَ يَعِيرُونَ

بَيْدُرُونَ إِلَى الْحَنَّةِ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِ ذَلِكَ يَقَعُ بَعُدَ الدُّعُولِ الْيَهَاأُو قَبَلَه مَوَاللَّهُ

الْعَلَمُ وَلَا اللَّهُ اللهُ عُولِ اليَهَاأُو قَبَلَه مَوَاللَّهُ الْعَلَى الْمُعَالِ الْيَهَاأُو قَبَلَه مَوَاللَّهُ الْمُعَلِمُ وَاللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ اللهُ عُولِ اليَهَاأُو قَبَلَه مَوَاللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ وَاللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ اللهُ الْعَلَيْدِ وَلِلْكَ يَقَعُ بَعُدَ الدُّعُولِ اليَهَاأُو قَبَلَه مَوَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عُولِ اليَهَاأُو قَبَلَه مَوْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

اوراس سے بیدستفاد ہوتا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر کے لیے عرصہ ش اہلی ایمان کو مجوکا نیس رکھا جائے گا بلکہ اللہ تعالی اپنی قدرت سے ان کے لیے زیمن کی حقیقت و اہیت بدل دے گا چنا نچر مؤمنین اپنے اپنے قدموں کے پنچ سے بغیر کی تکلیف اور مشقت کے جو اللہ تعالی جاہے گا کھا کیں گے، اور زیمن کے اہلی جنت کے لیے ناشتہ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہان لوگوں کو دیا جائے گا جوعمقر یب جنت میں وینیخے والے ہیں، گویا کے پہنے تعالم موری میں ہے جنے میں واضلہ سے پہلے کیلئے اور بعد کے لیے بھی واللہ اعلم۔

ال سلسله على محدث كير حضرت علامه انورشاه كشميري كى دائ يه ب كرمشر على الوكول كي قدم تين جكه الك الك وقت على بول كي اولاس محشر كى زين پر بوظ ، پھر سب بل مراط پر جائيں گے جن على سب بل مراط پر جائيں گے در بقت كى رجنت كى زين بر جن جائيں گے اور بيزين خالى نوجائے كى قواس وقت الله تعالى اس زيمن كوروثى بناكر جنت على داخل بونے والول كو پہل مجمانى كے طور پر چيش فرمائے كا والله اللم الإين البارى البارى الله على شريف على معزمت عائشة كى ايك دوائي سے الله كا كى ايك دوائي سے كى الك كورائي الله كى الكى دوائي سے كى الى كى تائيد بوتى ہے۔

یہاں یہا ہوسکا ہوسکا ہے کہ دنیا کی زشن توروڑ ہاور پھروں پر مشتل ہا ہے اللہ جنت کیے کھا کے بیں؟ تو اس کا حل فرماتے ہوئے ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا فوتو کی نے فرمایا کہ اس دن زشن کو چمان کر کشیف چزیں علیحدہ کر لی جا کیں گی اور لطیف اشیاء کوروٹی کی شکل دیجا کی ہے۔ بی مقتضا کے مشل ہے کیونکہ زشن ش ہر طرح کی استعمادی موجود ہیں، اور ان ش اخیاز کرنا اللہ تعالی کے لیے کچھ کی دشوار نہیں۔

(معارف الاكاير٢٩٦ بواله: حن العريزا/١٨٩١)



# ميدان محشر كي عزت وذلت

ميدان محشر هي تمام اولين وآخرين كروژ بإ كروژ اورارب بإارب جنات وانسان سب بیک وقت جمع مول کے،اور مرحض ایک دوسرے کود کمتا موگا اور مرکاروائی کامشاہرہ كرتا ہوگا،اس دن جےعزت ملے كى اس سے بر هكركوئى عزت نبيس ،اور جو برنصيب اس دن ذلیل ہوجائے گااس سے بڑھ کرکا کتات میں کوئی ذلت نہیں ، ذراغور فرمایے دنیا میں اگر کی کو کامیابی ال جائے تو آخر کتے لوگوں کواس کی خربو یاتی ہے اس خربونے کی آخری حدیہ ہے کہ دنیا علی موجود بس زئدہ لوگوں کو پہنہ چل جائے کیکن جولوگ قبر علی جا میکے یا جو بعد على پيدا مول عے انبيں اس كامياني كى كھ خرندل يائيگى۔اس معنى كريوز ت بھى بہت محدود ہے،اس کے برظاف جب میدان محشر عس کسی خوش نعیب بندے کی کامیانی کا اعلان ہوگا اور برسرِ عام اس کا اعز از وا کرام کیا جائیگا تو تمام اولین و آخرین اس ہے باخبر مول کے اور عرت کا دائرہ ا تناوسیج موگا جس کالفظوں میں اصاطر نہیں کیا جاسکتا، لہذا وہاں کی عزت عی حقیقا عزت کے جانے کے لائق ہے۔ یمی حال وہاں کر والت کا ہے، ونیا کی بری سے بری ذات بھی محدود ہے لیکن خدانخواستد میدان محشر کی ذات سے واسطہ پر جائے تواس سے بدھ کرکوئی ذات نہیں ہو عتی،ای لیے قرآن کریم میں جابجا میدان محشر میں كافرول كى ولت ناك حالت كمناظر بيان فرمائ بين \_ چند آيات ملاحظهون:

(١) وَلَاتَحْسَبَنَّ اللَّهَ خَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُونَ الثَّمَ يُوَّخِّرُهُمُ لِيَوْمَ تَشُخَصُ فِيُهِ الْآبُصَارُ مُهُطِعِيْنَ مُقَنِعِيُ رُءُ وُسِهِمُ لَايَرْتَدُّ اِلْيَهِمُ طَرُفُهُمُ وَٱفْفِدَتُهُمُ هَوَاءِ (سورة ابراهيم: آيت ٣٣،٣٣)

اور ہرگزمت خیال کر کہ اللہ تعالی بخبر ہان کاموں سے جو کرتے ہیں بے انساف ان کو تو ڈسیل دے رکھی ہاس دوڑتے ہوں انساف ان کو قرطیل دے رکھی ہاس دن کے لیے کہ پھراجا کیں گی آتھیں، دوڑتے ہو گئے او پر اٹھائے اپنے سر، پھر کرنہیں آئیں گی ان کی طرف ان کی آتھیں، اور دل ان کے اُڑ گئے ہو گئے۔

(٢)وَنَحُشُرُهُمُ يَوُمَ اللَّقِيمَةِ عَلَى وَجُوهِهِمُ عُمُيًّا وَّابُكُمًّا وَّصُمَّا \_(سورة بني اسرائيل: آيت ٩٤)

اور اٹھا کیں گے ہم ان کو قیامت کے دن بچلیں گے منہ کے بل ،اند ھے اور کو کی اور بہر ہے۔

(٣) وَمَنُ اَعْرَضَ عَنُ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنُكاً وَّنَحَشُرُهُ يَوُمَ الْقِيلَةِ اَعُسْى، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرُتَنِى ٓ اَعُسْى وَقَدَ كُنُتُ بَصِيرًا اقَالَ كَذَلِكَ آتَتُك المُثنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيُومَ تُنُسْى ورسورة طه: آبت ٢ ١ ١ ٢ ١ ١ ١

اورجس نے منہ پھیرا میری یاد ہے تو اس کو کمنی ہے گزران بھی کی،اور لا ئیں گے اس کو ہم قیامت کے دن اندھا، وہ کہے گا اے رب کیوں اٹھالایا تو مجھ کو اندھااور بیں تو تھا د کھنے والا ،فر مایا یو نمی پنچی تھیں تجھ کو ہماری آیتیں ، پھر تو نے ان کو بھلادیا اور اسی طرح آج تجھ کو بھلادیں گے۔

اور مجمی تو دیکھے جس وقت کہ مشراپنے رب کے سامنے سر ڈالے ہوئے ہول گے (اور کہدرہے ہوں گے )اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور س لیا اب ہم کو بھیج دے کہ ہم کریں بھلے کام ،ہم کو یقین آخمیا۔

(۵) يَـومَ لِمُنْفَحُ فِـى الصَّوْرِ وَنَحَشُرُ الْمُحْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرُقًا، يَتَحَافَتُونَ بَيْنَهُـمُ إِنْ لَيِثْتُـمُ إِلَّاعَشُـرًا، نَـحُنُ اَعُلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ اَمُثَلَهُمُ طَرِيُقَةً إِنْ لَيِثْتُمُ إِلَّا يَوُمًا\_ (سورة طه: آیت ۱۰۳۲۱۲)

جس روزصور میں پھونک ماری جادے گی اور ہم اس روز مجرم لوگوں کواس حالت ہے جمع کریں کے کدائلی آنکھیں نیلی ہوں گی، چپکے چپکے آپس میں باتیں کرتے ہوں کے کہتم لوگ صرف دس روز رہے ہو گے جس کی نسبت وہ بات کریں گے،اس کو ہم خوب

بیر تیندمناظر بیان کیے گئے جی در نہاس دن بے ایمانوں اور بے عملوں کوجس بدر مین ذلت کا سامنا ہوگا اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا ،اور اس کے بالقائل اہلی ایمان جس عزت و تحریم نے نوازے جا کیں گے دو بھی نا قابلی بیان ہے،اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی رسوائی ہے بیمائے اور حقیقی عزت سے نوازے۔آجین۔

# میدان محشر میں سب سے پہلے لباس بوشی

بخارى شريف يس حفرت عبدالله بن عباس كى روايت بوه فرمات مين:

قَامَ فِيُنَا النَّبِيُ ﴿ يَحُطُبُ فَقَالَ: إِنَّكُمُ مَحُشُورُونَ خُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلَقٍ يُحُسَى يَوُمَ الْقِيَامَةِ إِبُرَاهِيمُ بَدَأَنَا أَوَّلَ الْخَلَاتِي يُدُكُسَى يَوُمَ الْقِيَامَةِ إِبُرَاهِيمُ الْخَلِيلُ (الخ)(معادى شريف ١٩٢٧، وقم: ٢٥٢٧)

آنخضرت ملی الله علیه وسلم جمارے ورمیان تقریر کرنے کے لیے کوئے ہوئے اورار شاد فرمایا کہ تم سب کو نتکے ہیں نتکے بدن فتنہ کے بغیر جمع کیا جائےگا، (ارشاد فداوندی ہے) ''جیسے ہم نے پہلی مرتبہ بنایا ای طرح ہم دوبارہ پیدا کردیں گئے'،اور تلوقات میں جے تیامت کے دن سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابرا ہیم ظیل الله علی مینا و علیہ الصلاق والسلام ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رقبطی کیڑوں کا لباس پہنایا جائے گا چرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوعرش کی وائیں جانب رھاری وارجوڑ ازیب تن کرایا جائے گا۔

اب سوال بیہ کہ بیاعز از سب سے پہلے حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کو عطا کیے جانے کی دجہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں علاء کے متعدد اقوال ہیں۔

(۱) علامة طبي فرمايا كدويريب كدجب آپ كونرود في آك ش والني كاتحم



دیا تو آپ کواللہ کے رائے میں بےلباس کیا گیا اس کی جزاء کے طور پرسب سے سیلے آپ کی لباس پوٹی کرائی جائی گی۔

- (۲) علامہ ملی نے فرمایا کہ: چونکہ روئے زشن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ اللہ سے خوف کرے والا کوئی نہ تھا اس لیے آپ کولباس پہنانے ش جلدی کی جائے گی تا کہ آپ کا دل مطمئن ہوجائے۔
- (۳) اوربعض آثارے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس دن لوگوں پرفضیلت طاہر کرنے کے لیے حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کے ساتھ بیمعالمہ کیا جائے گا۔

اور اس اعزازی معاملہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے آقا جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر بھی مطلق فضیلت حاصل ہو،اس لیے کہ آئخضرت صلی الله علیہ وسلم کوجو جوڑ ایہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم کے جوڑ سے سے زیادہ شاندار ہوگا، تو اگر چہ اولویت نہ ہولیکن اس کی عمدگی آپ صلی الله علیہ وسلم کے مقام ومرتبہ کا پیدد تی ہے۔ (ج الباریسا/۲۷۸)

## مخشرمين ببينه بما ببينه

میدان محشری مولناک مالتوں میں سے ایک مالت بیمی موگی کداس دن ہر بد عمل هخص اپنی برعملی کے بقدر لینے میں شرابور موگا اور اس قدر پیدنہ نظر کا کرمحشر کی زمین میں ستر ہاتھ تک نیچے چلا جائے گا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

يَعُرِقُ النَّاسُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذُهَبَ عُرَقُهُمُ فِي الْأَرْضِ سَبُعِيْنَ ذِرَاعًا وَيُلْحِمُهُمُ حَتَّى يَبُلُغَ (ذَانَهُمُ\_(بخارى هريف ٩٦٤/٢ ، حديث/١٥٣٢)

قیامت کے دن لوگ پیدیں شرابور ہوں گے، یہاں تک کدان کا پیدزین سے سر ہاتھ تک ینچا تر جائے گا،اوران کو پیندنگام کی طرح چیٹ جائے گا، یہاں تک کہ ان کے کا نول تک پنج جائے گا۔

# الله سے شورہ معنے کہ وہ سے اللہ سے شورہ معنے کہ وہ سے اللہ سے شورہ معنے کہ اسلام شریف میں حضرت مقدادرضی اللہ تعالی عند کی روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ:

يُدُنِى الشَّمُسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَلَقِ حَتَّى تَكُوْنَ مِنْهُمْ كَمِقْدَا لِمِيَلٍ قَسَلَ سَكَنَهُ الْآرُضِ أُوالْمِيلُ الَّيَى قَالَ سُلَيْمُ الدَّرُضِ أُوالْمِيلُ الَّيَى الْمَيلُ مَسَافَةَ الْآرُضِ أُوالْمِيلُ الَّيَى تَكُولُ بِهِ الْمَيْنُ قَالَ فَتَكُولُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ اعْمَالِهِمْ فِى الْعَرُقِ فَمِنُهُم مَنُ يَكُولُ لَ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ اعْمَالِهِمْ فِى الْعَرْقِ فَمِنُهُم مَنُ يَكُولُ لَا اللهُ عَلَى عَدْدِ اعْمَالِهِمْ فِى الْعَرْقِ فَمِنُهُم مَنُ يَكُولُ لِلْى حَقْوَيُهِ وَمِنْهُمْ مَن يَكُولُ الله عَلَى اللهِ عَدْدُ اللهُ عَلَى فَيْهُ مِن يَكُولُ الله عَدْقُ اللهِ عَلَى فَيْهُ مَن يَكُولُ الله اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

(مسلم شريف ۳۸۳/۲ العرضيب والعرهيب ۹/۳ - ۲)

قیامت کے دن سورج مخلوقات ہے بالکل قریب آجائے گا یہاں تک کہ لوگوں ہے اس کا فاصلہ ایک میل کے بقدر رہ جائے گا۔ لیم بن عامر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قیم جھے یہ نہیں معلوم کہ آپ نے میل ہے دجین کی مسافت مراد لی ہے یا وہ میل (سرمہ کی سلائی) مراد ہے جس ہے آ کھ جس سرمہ لگایا جاتا ہے، آگے آخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کچھ لوگ ارشاد فر مایا کے اعتبار سے پیدنہیں ڈو بے ہوئے ہوں گے۔ پھھ لوگ ایسے ہوگا، ارشاد فر مایا کہ بین اور آخضرت سلی اللہ علیہ وسائل کے احتبار کے اور کوئی پورائی پیدنہ جس ڈو با ہوا ہوگا، اور آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اور کوئی پورائی کی طرف اشارہ فر مایا (یعنی پیسنہ منہ کی پنج رہا ہوگا)

ال روایت سے معلوم ہوا کہ ایک ہی میدان میں جبکہ بھیراتی ہوگی کہ برخض کو صرف اپنا قدم ہی گاتی ہوگی کہ برخض کو صرف اپنا قدم ہی نگانا میسر آئے گالوگ اپنی اپنی بدا عمالیوں کے بقدر پسینوں میں ڈو بے مول کے بیالی ہولنا کے صورت ہے کہ عقل انسانی اس کا تصور کرنے سے بھی عاجز ہے گر اس پرایمان لا ناضروری اور لازم ہے۔ (خ اب دیما/۲۸۰۰)

اس ہولناک دن بیں کچھاللہ کے خصوص بند ہے ایسے بھی ہوں گے جن کوسورج کی گرمی ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے گی اوروہ اس دن بھی اسمن وا مان اور عافیت بیں

ہوں گے۔ایک روایت بی ہے: وَ لَا يَضُرُّ حَرُّهَا يَوْمَنِدْ مُوْمِناً وَ لَا مُوْمِناً مِن بِي وَلَا مِوْمِن مِر دو ورت کوکوئی تکلیف نہ ہوگی اس میں موقی ہیں جیے حضرات انہا وصدیقین اور شہداء کہ ان کومیدان کومیدان کومیدان کی تکلیف کا سامنا نہ ہوگا۔ (اللہ میں ۲۲ میں ۲۲ میں ۲۲ میں ۲۲ میں کی تکلیف کا سامنا نہ ہوگا۔ ۲۲ میں کمی تکلیف کا سامنا نہ ہوگا۔

# محشر کے دن کی طوالت

محشر کا دن عام دنیا کے دنوں کی طرح نہیں ہوگا بلکہ دنیا کے دنوں کے اعتبار سے اس کی مقدار پچاس ہزارسال کے برابر ہوگی جسیا کر آن کر یم بیس سور کا معارج بیس ارشاد فرمایا گیا ہے نیز متعدد احادیث بیس بھی بیمقدار دارد ہے۔ (تنیراین کیز کال ۱۳۷۸)

اس طوالت کی وجہ سے کا فروں اور بدعملوں کا حال فراب سے فراب تر ہو جائیگا اور وہ دن کا فینس کے گالیکن اللہ جارک و تعالی اپنی قدرت کا ملہ سے اس طویل ترین دن کو الل ایمان کے لئے ایک فرض نماز گزرنے کے بقدر ملکا فرمادے گا منداحد ش روایت ہے کہ آنخضرت بینے ارشاد فرمایا کہ:

يُحَفَّثُ الْوُقُوثُ عَنِ الْمؤمِنِ حتَّى يَكُونَ كَصَلوةٍ مَكْتُوبَةٍ.

محشريس وقوف كازمانه مومن براتنا مخضركرويا جائك المجيما كدايك فرض نمازكا

وتت موتا ہے۔

اور طبرانی کی ایک روایت یس ہے کہ قیامت کا دن موس کے لئے دنیا کے ایک دن کی چھوٹی سے چھوٹی ایک ساعت کے برابر ہوجائے گا۔ (جالباری،۱۱۷)

یعی صلحاء مونین اس دن اتی عافیت ہے موں کے کہ آئیں وقت گزرنے کا پید بی نہ چلے کا اللہ تعالی ہم سب کومیدان محشر ش ایس بی عافیت عطافر مائے۔(آئین)





#### حوض كوثر

میدان محشر میں جبکہ پیاس کی شدت صد سے تجاوز کردہی ہوگی تو حضرات انبیاء علیم السلام کوالگ الگ حوض عطا کیا جائے گا تا کہوہ آئے مؤمن امتیوں کو پانی پلائیں اور ان کی پیاس بجما کیں ،اس من سب سے بڑا حوض اور پینے والوں کا سب سے بڑا مجمع ہمارے آقا جناب رسول اللہ کے حوض کور پر ہوگا ،اور آپ وہاں بنش نفیس تشریف فرما ہوکرا پی اُمت کو سیراب فرما کیں کے ایک حدیث میں آئخ ضرت کے ارشاد فرمایا:

إِنَّ لِـُكُــلِّ نَبِيٍّ حَـوُصًا وَإِنَّهُم يَتَبَاهُونَ ٱلْهُم اَكْثَرُ وَارِدَةً وَاِنِّى اُرجُوَ اَنْ اَكُونَ اَكْثَرَهُمُ وَارِدَةً\_(مرملى هريف/٠/١)

ہرنی کا الگ حوض ہوگا ،اور دہ اس بات پر فخر کریں گے کہ کس کے پاس کتنے ایادہ سے دیادہ سراب رہے والے آتے ہیں ،اور جھے اُمید ہے کہ بی بان بین سب سے زیادہ پینے والے اوگ آئیں گے ) کرنے والا ہوں گا۔ (میرے بی پاس سے زیادہ پینے والے اوگ آئیں گے )

آنخضرت کا وض اخبائی مظیم الشان موگا،اس کی وسعت اورخوبی بیان کرتے ہوئے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

حَوْضِى مَسِيُرَةُ شَهْرِ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ وَمَا وَهُ الْيَاصُ مِنَ الْوَرِكِ وَرِيُحُهُ اطْيَبُ مِنَ المِسُكِ وَكِيْزَانُهُ كَنُحُومِ السَّمَاءِ فَمَنُ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظُمَّا بَعْدَهُ اَبَدًا۔

(مسلم شریف ۲۲۹/۲ برقم: ۲۲۹۲ بیخاری شریف: ۲۵۷۹)

میرے حوض کی مسافت ایک مہینہ چلئے کے برابر ہے اندازا(سات سو کلومیش)اور اس کے جاروں اطراف برابر ہیں،اور اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے،اور اس کے آگے آب خورے آسان کے ستاروں کی طرح (ان گئے) ہیں لہذا جواس کو لی لے گا پھر بھی پیاسانہ ہوگا۔
ستاروں کی طرح (ان گئے) ہیں لہذا جواس کو لی لے گا پھر بھی پیاسانہ ہوگا۔

ادرایک روایت میں حضرات صحابہ کے اس کے پانی کے دَا لَقَد کے متعلق استفسار پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّهِ ، وَأَحُلَى مِنَ الْعَسُلِ يُغُثُّ فِيُهِ مِيْزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْحَدُّةِ اَحُدُّمَ اللَّهِ عِنَ الْحَدُّةِ اللَّهِ عَلَى الْحَدُّةِ الْحَدُّةِ الْحَدُّةِ الْحَدُّمِ وَالْاَحَرُ مِنُ وَرَقِ (مسلم ضريف ١/٢٥)

وہ دود ہے بھی بہت زیادہ سفید ،اور شہد سے زیادہ شیریں ہے ،اور اس میں جنت سے دو پر نالے آگر کر دے ہیں ایک سونے کا پر نالہ ہے اور دوسرا جا ندی کا۔

# بیجان کیسے ہوگی؟

ایک مرتبہ آخضرت ملی الشعلیہ وسلم اپنے حوض کور کی صفات بیان فرمارہ سے ،درمیان میں یہ بھی فرمایا کہ میں اس دن حوض پر کھڑے ہو کر غیرامتع ں کواس طرح ہٹا رہا ہوں گا جیسے کوئی شخص اپنے ذاتی جانوروں کے پائی پلانے کی جگہ سے غیروں کے جانوروں کو ہٹکا تاہے، یہن کر حضرات صحابہ نے بوی حمرت سے سوال کیا کہ: اے اللہ کے رسول! کیا آپ اس دن (استے بوے عظیم جمع اور جھیڑ میں) ہمیں پہچان لیس کے؟ تو تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیخ ش خبری سائی:

نَعَمُ:لَكُمُ مِمَّا لِنَيَسَتُ لِاَحَدٍ مِّنُ الْأَمْمِ تَرِدُونَ عَلَى غُرًّا مُحَكَّلِيُنَ مِنُ آثَارِ الْوُضُوءِ ـ (مسلم هريف حديث: ٢٣٤)

ی ہاں! تہاری الی نشانی ہوگی جو کسی اور امت کے لیے (اس طرح کی) نہ ہوگی ہتم میرے حوض پر وضو کے اگرے جیکتے اعضاء کے ساتھ آؤگے۔

معموم ہوا کہ کثرت ہے اور اہتمام ہے وضوکرنا میدان محشر میں اسب محمد سیطی صاحبہا الصلوٰ ق والسّلام کے امتیاز کا سبب ہوگا ،اور اس کے ذریعہ ہے آنخضرت صلی الشعلیہ وسلم ہرامتی کود کیمنے بی بچیان لیں گے۔

#### الله سے مدرم کیفنے کی کھی اللہ سے مدرم کیفنے کی اللہ سے اللہ کا اللہ سے اللہ کا اللہ ک

# سب سے پہلے حوش کوڑ سے سیراب ہونے والے

ویے تو ہرائی انشاء اللہ دوش کوڑ سے سیراب ہوگالیکن کچھ خوش نصیب اور سعادت مند حضرات ایے ہوں مے جن کوسب سے پہلے سیراب ہونے کا اعزاز ملے گا،ان کی صفات بیان کرتے ہوئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا:

اَوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الشَّعِثُ رُوُّوسًا، الدَّنِسُ اللَّارُ ورمدى دريف ٢١/٢)

سب سے پہلے حوض کوٹر پرآنے والے مہاجر نقراء حضرات ہوں گے، جو (ونیا پس) پراگندہ بال والے،،اور میلے کچلے کپڑے والے ہوں گے، جو نازوقع بیس رہنے والی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے اور گھر کے درواز ہے ان کے لیے کھولے نہیں جاتے (ان کی دنیوی بے سروسامانی کی وجہ سے)۔

یعن ان کی بے کی دی کھر کوئی نازوہم میں بلنے والی مورت ان سے نکاح کرنے پر تیار شہوگی ، اور اگروہ کی کے درواز سے پر جائیں گے تو ان کے لیے لوگ درواز سے کھولنا بھی پندنہ کریں گے ، دنیا میں تو ان کا یہ مسکنت کا حال ہوگا اور آخرت میں ان کا وہ اعزاز و اگرام ہوگا کہ سب سے پہلے جوش کو ٹر پر بلائے جائیں گے ، ذلیک فصل الله یُوٹیہ مَنُ الْمَاءُ ، یہ عاجزی اور مسکنت ترب خداوندی کا ذرایجہ ہے۔

بِعمل اور بدعتی حوض کوٹر سے دھتاکاردیئے جا کیں گے

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ میدان محشر میں اللہ تعالی کی طرف سے سر ہزار فرشتے اس کام پرمقررہوں کے کہ کوئی کا فریا غیر مستحق انہیا جلیم السلام کے دوش کور کوئی کا فریا غیر مستحق انہیا جلیم السلام کے دوش کور سر میراب نہ ہونے پائے ، (اور کر ۱۳۸۸) چنا نچہ دوش کور پر بھی بری تعداد میں فرشتوں کا پہرہ ہوگا ،ای درمیان میصورت پیش آئے گی کہ بعض لوگ جو ظاہری نشاندوں سے مسلمان معلوم ہوتے ہوں کے دوش کور کی طرف بر در ہے ہوں کے ، محرفر شتے آئیں دوری سے معلوم ہوتے ہوں کے جوش کور کی طرف بر در ہے ہوں کے ، محرفر شتے آئیں دوری سے

روک لیں مے، آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کرفرشتوں سے فرمائیں مے کہ بیاتو میرے آدی ہیں (انہیں کیوں روکتے ہو) تو فرشتے جواب دیں مے کہ حضرت! آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا (برے مل) کیے ہیں، بین کرآپ ملی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں دھ کارویں مے، ایک حدیث ہیں آپ میلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں دھ کارویں مے، ایک حدیث ہیں آپ میلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

آنَىا فَرَطُ كُمْ عَلَى الْسَحُوْضِ مَنُ وَرَدَ شَرِبَ وَمِنُ شَرِبَ لَمُ يَظُمَّا ٱبَدًا وَيَرِدَنَّ عَلَى اقوامَّ آعُرِفُهُمْ وَيَمُرِفُونِى ثُمَّ يُحَالُ بَيْنَى وَبَيْنَهُمْ فَاقُولُ إِنَّهُمُ مِنِّى فَيُقَالُ إِنَّكَ لَاتَكُرِى مَاعَمِلُوا بَعُدَكَ فَاقُولُ مُسُحَقًا لِمَنُ بَدَّلَ بَعُدِى۔

(مسلم شریف۲/۲۳)

میں تون کور پرتمبار المتظرر ہوں گا، جودہاں حاضر ہوگادہ اس کا پائی ہے گا اور جو
پائی پی لے گا دہ چر بھی پیاسانہیں ہوگا ، اور میرے سامنے پھیا ہے لوگ آئیں کے جنہیں
میں جاتا ہوں گا اور دہ جھے پہیا نے ہوں گے، چرمیرے اور ان کے درمیان رکا دٹ کردی
جائے گی تو میں کہوں گا کہ دہ تو میرے لوگ ہیں، تو جواب میں کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم
منیس کہ انہوں نے آپ کے چھے کیا کیا کارستانیاں کی ہیں، تو میں کہوں گا بربادی ہے
بربادی ہے اس محفل کے لیے جس نے میرے بعددین میں تبدیلی کا ارتکاب کیا۔

علامة رطبی اس مدیث کی شرح بی تحریفر ماتے ہیں کہ ہمارے معترعلاء کی بید رائے ہے کہ جو تحض بھی نعوذ باللہ دین فی کوئی ٹی بدعت ایجاد کرے گا جس کی شریعت بیل کوئی علی اور کے جو تحف الوں بیل شامل کوئی علی اور ان بیل سب سے شدت کے روز حوش کو رائے جانے والوں بیل وہ لوگ ہوں کے جنہوں نے مسلمانوں کی جماعت بیل تفرقہ پیدا کیا ہوگا ،اور ان کے راستہ سے الگ راہ جنہوں نے مسلمانوں کی جماعت بیل تفرقہ پیدا کیا ہوگا ،اور ان کے راستہ سے الگ راہ اختیار کی ہوگی جی خوارج ، رافعی اور معتر لہ جیسے گراہ فرقے جنہوں نے دین کے اندر تبدیلی کی کوشش کی ،اور ای طرح وہ ظالم عمر ال بھی خوارے وحتکارے جائیں گے جنہوں نے ایک راہ حرک کا معالمہ کیا ہوگا ،اور وہ اپنی گر

# ايك اشكال كاجواب

یہاں ایک اشکال یہ کیا جاسکتا ہے کہ مدیث میں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہرصاحب
ایمان ائتی حوش کوڑ ہے پانی ہے گا، اور جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا وہ چر بھی بیاسا نہ ہوگا،
اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ حوش بل صراط سے پہلے ہوگا، لینی حوش سے پانی پینے کے بعد بھی
اہل کہائز کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا، اور بل صراط ہے گزرتے ہوئے آئیں جہنم میں
کھینچ لیا جائے گا تو یہ بات بظاہر بھی میں بیس آتی کہ جب حوش کوڑ سے پانی پانی لیا اور اس
کھینچ لیا جائے گا تو یہ بات بظاہر بھی میں نہیں آتی کہ جب حوش کوڑ سے پانی پانی لیا اور اس
کی وجہ سے پیاس بمیشہ کے لیے بچھگئ تو پھر اب کسی جرکر دار اور ظالم یا بدئتی کوجہنم میں کیے
کی وجہ سے پیاس بمیشہ کے لیے بچھگئ تو پھر اب کسی جرکر دار اور ظالم یا بدئتی کوجہنم میں کیے
بیجا جائے گا، اور کیا جہنم کی خطر ناک آگ میں جاکر بھی وہ پیاس سے محفوظ رہے گا؟

اس کا جواب دیے ہوئے شراح صدیث نے فرمایا ہے کہ جن اہل کہاڑ کا جہنم میں جانا مقدر ہوگا اور وہ حوش کوڑ کا پانی نوش کر چکے ہوں کے، تو اللہ تقالی ان کوجہنم میں پیاس کے علاوہ دیگر طریقوں سے عذاب دے گا، حوض کوڑ کا پانی نوش کرنے کی وجہ سے وہ

# اکندہ بیاس کے عذاب سے معفی کا کھی ہے۔ والد تعالی اعلم ۔ (۱۵ کر ۲۵۳۱) اکندہ بیاس کے عذاب سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ والد تعالی اعلم ۔ (۱۵ کر ۲۵۳۱) بہر حال ہمیں اللہ تعالی سے شرم و حیا کے تقاضوں کو مدنظر رکھ کر یہ کوشش کرنی چاہئے کہ ہم کی ایسی برمملی اور بدعقیدگی میں ہرگز جالا نہ ہوں جو ہمیں حوض کور سے محروم کر کے میدان محشر میں بدرین رسوائی اور ذات سے دوچار کردے: بالخصوص ہرمسلمان کو

چہ سے میدان محشر میں برت روبیر سین میں ہرار برنا حدوں وی وی وی روس روا کا کہ میدان محشر میں برترین رسوائی اور ذلت سے دوجار کردے: بالخصوص ہرمسلمان کو برعت اور صلالت سے بہتنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کتاب وسنت اور حضرات محابہ کے اور ان وافعال اور اجماع امت پرمضبوطی سے عامل رہنا چاہیے۔اللہ تعالی ہم سب کو گرائی اور بدعات سے محفوظ رکھے اور میدان محشر میں اعز از کے ساتھ دوض کو ثر سے میرانی کا اپنے فضل دکرم سے موقع عطافر مائے۔ آئیں۔



# که الله سے ندوم کلینے کی کھی کا اللہ سے ندوم کلینے کی اللہ سے ندوم کلینے کی اللہ سے ندوم کلینے کی اللہ اللہ سے

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى شفاعت كبرى

میدان محر کی طویل ہولتا کیوں کی وجہ ہے لوگ پریٹان ہوں کے اور تمتا کریں
کہ جلد حماب کتاب کے مرحلہ ہے نمٹ کرلوگ اپ اپ مقام پر پہنچیں اور انتظام کی
زحمت ختم ہو، چتا نچہ وہ رب العالمین کے دربار میں سفارش کرانے کے لئے صفر المت انجیاء
علیم السلام کا دسیلہ تلاش کریں کے بمب سے پہلے سیدنا حضرت آ دم علیہ السلام کی خدمت
علی حاضر ہوکر سفارش کی درخواست کریں کے مگر وہ معقدت کریں گے، پھر صفرت فوق
علیہ السلام کے پاس جا کیں کے وہ بھی معقدت پیش قرما کیں گے، پھر صفرت ایما ہیم علیہ
السلام اس کے بعد حضرت موٹ علیہ السلام اور حضرت ہیں قرما کیں گے، پھر صفرت ایما ہیم علیہ
کے وہ سب حضرات سفارش کی ہمت نہ کر پائیں کے ماخیر عمل سیدالا ولین والا خرین علمام
الانجیاء والرسلین سرور کا نات ، فحر و دوعالم ، شفیح اعظم مصاحب مقام محدود سیدنا و مولانا محمد رسول الذمیل الله علیہ وسلم کی فدمت میں جام موں کے ماور حرض کریں گے:

يَـامُحَـمُّدُ الْنَتَ رَسُّولُ اللهِ وَحَاتَمُ الْآنْبِيَاء، وَعَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَاتَقَلَّمَ مِنُ ذَنُبِكَ وَمَـا تَـاَحُّرَ الْمُنْفَعُ لَنَـا الَّى رَبِّكَ الْاَتْرِى مَـاتَحُنُّ فِيْهِ الْا تَرَىٰ مَـاقَدُ بَلَفُنَا الخـ (مسلم دريف ١١١/١)

اے گر ( ﴿ ) آپ اللہ کے رسول اور خاتم المنین ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کے اگر چھلے سب گنا ہوں کی معافی کا اعلان فر مایا ( ایسی آپ کو کی پو چھ کھی کا خطرہ ہیں ہے ) آپ اپنے پروردگار کے روبرو ہماری سفارش فرما ہے کیا تیس و کھتے ہم کس حال میں ہیں ، اور ہمارا حال کہاں تک بھی گیا ہے۔

ان لوگوں کی درخواست آنخضرت صلی الشعلیہ وسلم تعول قرما تیں محسلور حرش ضداد ندی کے نیچے جاکر پروردگار عالم کے دربار اس مجدہ رہے ہوجا کی محملور الشدوب

العالمین ای دفت آپ کے دل پر اپنی حمد دننا کے ایسے شاندار الفاظ اور تعبیرات کا القاء فرمائیں گے، جواس سے پہلے کی کے خواب دخیال اور تصور بھی بھی ندآئے ہوں گے، ایک حرصة دراز تک (جس کاعلم اللہ بی کو ہے) آپ بجدہ کی حالت بھی اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا فرماتے رہیں گے، پھر رحمی خداد ندی کو جوش آئے گا، اور آواز دی جائے گی:

یا مُحَمَّدً اِارْفَعُ راسَكَ،سَلُ تُعْطَهُ،اِشْفَعُ تُشَفَّعُ\_رمسلم درید ۱۱۱۱) اے محراسر اٹھائے، مانگئے آپ کوعطا کیا جائے گا،سفارش فرمائے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔

چنانچ آپ مرافعا کیں کے، اور سب سے پہلے اپی امت کا حماب کتاب جلدی مروع کے جانے کی درخواست کریں گے۔ (خ الباری ۱۳۱۳)

حساب كتاب شروع كرانى كى سفارش يكى آخضرت كالمائندرين مقام محود ب، حسكا تذكره قرآن كريم كى آيت : عَسنى أن يَتَعَفَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مُحُمُوداً. (بنى اسرائيل) على كيا كيا ب- (التي الري اله ١٠٠١ه)

# شفاعت كى اقسام

مشهورشارج مديدة قاضى عياض فرات بي كه شفاعت كى پانچ تسميل بين:

(۱) میدان محفر کی مولناک نجات اور حساب کتاب شروع کرانے کی شفاعت، بیدمارے آقاجناب دسول الله صلی الله علیه دسلم کے ساتھ خاص ہے، (جیسا کہ او پرذکر کرزرا)

(۲) بہت سے الل ایمان کو بلاحماب کتاب جنت یں داخل کرانے کی شفاعت، میمی است میں میں میں اللہ علی دسلم سے ابت ہے۔

(۳) مجمت سے الی ایمان کے لیے شفاعت جن کوجہنم کی سزاسانی جا چکی ہوگی گر ابھی وہ جہنم میں نہ گئے ہوں گے، (پیشفاعت نبی اکرم علیہ السلام بھی فرمائیں گے،اور بعض دیگرنیک اعمال والے اپنے متعلقین کے لیے کریں گے جیسے تفاظ قرآن اور شہیدو فیرہ)۔

#### الله سے شرو کہنے کہ کو اس کا اللہ سے شرو کہنے کہ اس کا اللہ سے شرو کہنے کہ اس کا اللہ سے شرو کہنے کہ اس کا الل

- (٣) ان مومنوں کے لیے شفاعت جوائی برعملیوں کی وجہ سے جہنم میں جانچے ہون کے ۔ کے،ان میں سے بتدریج ہرایک کو انبیاء علیم السلام ، ملائکہ اور دیگر مومنوں کی ۔ سفارش سے جنم سے خلاصی دی جائے گی۔
  - (۵) جنتول کے لیے درجات میں اضافہ کی شفاعت۔

اور حافظاتن جر نا ان اقسام پردرج ذیل مقمول کا اضاف فر مایا ہے۔

(٧) المخضرت ملى الله عليه ملم كالهين في إبوطالب كعذاب من تخفيف ك شفاحت فرمانا

(2) آتخضرت ملی الشعلیدوسلم کاجنت ش سب سے پہلے اپنی امت کودافل کرانے کی شفاعت فرمانا۔

(A) آئخسرت ملی الله علیه وسلم کاان لوگوں کے متعلق جنت میں داخلہ کی سفارش فرماتا جنگی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہوں، جنہیں اصحاب اعراف کہاجا تا ہے۔

(۹) آنخضرت صلی الله علیه وسلم کااس مخص کے متعلق سفارش فرمانا جس نے صرف کلمہ پڑھالیکن کوئی عمل صالح اس کے اعمال نامہ جس نہ ہو۔ (ج اباری ۱۳۳/۱۳۹۹)

اس طرح شفاعت کی کل اقسام ۹ ہوگئیں، عام طور پر احادیث شفاعت کی را دادین شفاعت کی را دادین شفاعت کی را دادیوں نے درمیانی دا تعات کی کڑیاں چھوڑ دی ہیں اور حدیث پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی مرحلہ بی شل گذا کا را معنو سے جہنم سے نکا لئے کا ممل شروع ہوجائے گا ، حالاتکہ الی بات نہیں، بلکہ پہلے شفاصیت گری ہوگی ، جس کے بعد حساب کتاب، وزن اعمال و فیرہ کے مراحل پیش آئیں گے ، تا آئکہ جنتی جنت میں اور جبنی جنم میں بھیج دیے جائیں گے ، اور پھر بالآخرگذا کا رول کو نکا لئے کے لیے آئخ ضرت سلی الشعلیہ وسلم شفاعت فرمائیں کے جے تبدل کیا جائے گا ، اور کوئی اور ئی سے اور ٹی امتی بھی جنم میں باتی ندر ہے گا۔

(ق الباري المساسم (۱۳۵۰ ۱۳۵۰)





#### حساب كتاب كاآغاز

آخضرت سلی الشرطیروسلم کی شفاصی کمری کے بعدرب ذوالجال کی طرف سے حماب آب کی کاروائی کا آغاز ہوگا۔ اس سلسلہ کاسب سے پہلا اقدام بیہوگا، کرتمام لوگوں کا محال القدام بیہوگا، کرتمام لوگوں کا محال القدام بیہوگا، کرتمام عالی القول کے اتحول میں پہنچاد یے جا کیں گے، نیک لوگوں کے اعمال عامان کے باتھوں کے ای لیے ان کو اصحاب الیمین کہا جا تا ہے اور مداول کے ای لیے ان کو اصحاب الیمین کہا جا تا ہے ان کو مداول کے باکمیں ہاتھ میں تھا دیے جا کیں گے ای لیے ان کو اصحاب الیمین کہا جا تا ہے ای لیے ان کو اصحاب العمال کہا جا تا ہے ایک مرفوع دوایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی صند ارشاد فراحے ہیں!

اعمال تا عسب حرش کے یچھٹوظ میں،جب تیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک خاص ہوا ہوں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک خاص ہوا جا جا تھا ہوں کو اُڑا کر (حسب اعمال) اُنیس لوگوں کے دائیں یا یا تھی ہاتھوں میں پیٹھادے گی اون اعمال ناموں میں او پریہ جملے کما ہوا ہوگا'' تو بی پڑھ لے کما ہوا ہوگا'' تو بی پڑھ لے کما ہوا ہوگا' تو بی پڑھ لے کما ہوا ہوگا'' تو بی پڑھ لے کما ہوا ہوگا' تو بی پڑھ لے کہا ہے تھے کے دن اپنا حماب لینے والا۔''

ال مرحله على قو تيك لوگول كى خوتى كا قو كوئى شمكاندند بوگا جبكه كفاراور بدئل (اسحاب الشمال) كوگول كے چيرے سياه پروجاكي كے قرآن كريم نے اس وقت كا منظر ال الرحيان فرايا ہے:

فَلَمَّا مَنُ أُوتِي كِتَابَةً بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَا وَمُ اقْرَءُ وَاكِتَابِيهُ، إِنِّى ظَنَنْتُ انِيُ مُللق حِسَابِيمَهُ فَهُو فِي عِيشَةِ وَاضِيةٍ فِي حَنَّةٍ عَالِيَةٍ فَعُلُولُهَا دَانِيَةً، كُلُوا وَاشْرَبُوا

هَنِينًا البِمَآ اَسُلَفُتُمْ فِي الآيَّامِ الْحَالِيَةِ ، وَامَّا مَنُ أُوتَى كِتَابَةً بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمُ أُوتَى كِتَبِيهُ ، وَلَمَّ مَنْ أُوتَى كِتَبِيهُ ، وَلَهُ مَالِيَهُ مَلَكُ مُ اللَّهُ مَلَكُ مَا الْعَنْ مَنْ مُلُوهُ لِمَّا أَعُنَى عَنِي مَالِيَهُ مَلَكُ مَ عَنِي مُلِيلَةٍ ذَرَعُهَا سَبُعُونَ عَنِي سُلُطِنِيهُ وَخُلُوهُ فَعُلُوهُ أَنَّمُ الْحَحِيمَ صَلُّوهُ وَلَمَ فِي سِلُسِلَةٍ ذَرَعُهَا سَبُعُونَ عَنِي سُلُطِنِيهُ وَخُلُوهُ فَعُلُوهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ الْمَغْلِيمِ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَعْلَمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ هَهُنَا حَمِيمٌ وَلَاطَعَامٌ إِلَّامِنَ غِسُلِينٍ لَا يَكُمُلُهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

سوجس کوطلاس کا کھیا، داہنے ہاتھ میں وہ کہتا ہے لی جو پڑھیو میرا لکھا، ہیں نے خیال رکھا اس بات کا کہ جھے کو ملے گا میرا حساب، سودہ ہیں من مانی زندگی میں، او نچے باغ میں، جس کے میوے جھے پڑے ہیں، کھاؤ ہو جی بحر کر، بدلداس کا جوآ ہے بھیج چی ہوتم پہلے دنوں میں۔ اور جس کو طلاس کا لکھا، ہائیں ہاتھ میں وہ کہتا ہے کیا اچھا ہوتا جو جھے کونہ ماتا میرالکھا، اور جھے کو خبر نہ ہوتی کہ کیا ہے۔ حساب میرا، کی طرح وہی موت ختم کر جاتی، پھے کام نہ آیا جھے کو میرا مال، برباد ہوئی جھے سے میری حکومت، اس کو پکڑو پھر طوق ڈالو، پھرا کیک زنجیر میں جس کی لمبائی ستر گڑے اس کو چکڑ دو، وہ تھا کہ بھین نہ لاتا تھا اللہ پر، جوسب سے بڑا ہے اور تا کید نہ کرتا تھا فقیر کے کھانے اس کو چکڑو ہی گار۔ کھانا گرزخموں کا دھوون، کوئی نہ کھانے اس کو گڑو ہی گھار۔

اور مورة كهف على حماب كماب كونت كى حالت السطر ح بيان كى كى ب: وَعَرِضُ وَاعَلَى رَبِّكَ صَفَّا المَقَدُ حِنْتُمُونَا كَمَا حَلَقُنكُمُ اَوَّلَ مَرَّةِ اللَّهُ زَعَمَتُ مُ الَّنُ نَّحُعَلَ لَكُمُ مَّوُعِدًا اوَ وُضِعَ الْكِتُبُ فَتَرَى الْمُسُرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيُهِ وَيَقُولُونَ يَوْ يَلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتُبِ لَا يُغَادِرُ صَفِيرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحُصْهَا اوَ وَحَدُّوا مَاعَمِلُوا حَاضِرًا اوَلَا يَظُلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا - دالكهف آيت ٣٥ - ٣٥)

اورسا منے آئیں تیرے رب کے صف باندھ کر، آپنچ تم بی ہمارے پاس جیسا ہم نے بنایا تھا تم کو ہلی بار بہیں تم تو کہتے تھے کہ نہ مقرد کریں کے ہم تہمارے لیے کوئی وعدہ،اور مکا جائے گا حساب کا کاغذ، پھر تو دیکھے گذگاروں کو ڈرتے ہیں،اس سے جواس

الله سے مدور کہتے ہیں ہائے خرابی اکسا ہے ہے کا خذی ہیں چھوٹی اس سے چھوٹی بات اور مل سے اور کھا ہے۔ اور کہتے ہیں ہان کی بادر یا کیں کے جو پھر کیا ہے سامنے ،ادر تیرارب ظلم نہ کرے گاکی ہر۔

شروع شروع بین کفارومنانقین اوربد اس بال با در کی کر کچی جت اور بحث کی کوشش کر پ کے بیکن خودان کے اعضاء وجوارح بی ان کے خلاف کو ای دیں ہے جس کے بعد کی کوشش کر پ کے بین خودان کے اعضاء وجوارح بی ان کے کہ انہیں ایک مرتبد دنیا بیل کے بعد کی کٹ جی کا موقع بی ندر ہے گا ، نیز یہ بھی تمنا کریں گے کہ انہیں ایک مرتبد دنیا بیل بھیج دیا جائے گا۔اس دن سر کشوں کی رسوائی نا قابل بیان بھیج دیا جائے گا۔اس دن سر کشوں کی رسوائی نا قابل بیان بھی مراج سے ہوئے ، چرے سیاہ ہوئے ، آتھ سیس نیلی ہوجا کیں گا در دہشت اور گھراہٹ کے مارے جنح دیکا دی ارب جول کے۔اللہم احفظنا مند .

# سبسے پہلے س چیز کا حساب ہوگا؟

دغوی معاطات اورحقوق می سب سے پہلے ناحق قل کا حساب ہوگا،حفرت عبدالله بن مسعودرضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں کرآنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا:
وَ وَ لُ مَا يُفَضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ فِي الدَّمَاءِ - (ابن کنیو ۳۳۹)

اس لیے آل ناحق سے احر از لازم ہے، اگر کوئی مخص کی ایے جرم کا ارتاب

الله سے شوم کیمنے کی تحقیق کا است شوم کیمنے کی تحقیق کے است کا کہ کا اس پر سرا اجاری کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ سرا اجاری کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ سرا اجاری کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہوتی ہے جہال واقعی اسلامی نظام قائم ہوگا وہیں جوت شری کے بعد سرا اجاری ہو کتی ہے، در شہیں ،اگراس بات کا خیال ندر کھا جائے تو کھر کی خض کی جان بھی محفوظ نہیں رہ کتی۔

#### نمازكاحساب

اورهبادات على سب سے پہلے لوچ و جو گرفراز كے متعلق موكى ،ايك روايت على آخضرت صلى الله عليه و ارشاد فر مايا:

اَوَّلُ مَسَائِهَ حَسَاسَتُ بِهِ الْمَبُدُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَوةُ فَإِنْ صَلَّحَتُ صَلَّحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتُ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ «العرهيب والعرهيب ١٥٠/١)

تیامت کے دن سب سے پہلے آدی کی نماز کا صاب لیا جائے گا اگر نماز درست نکلی تو بقیدا عمال اور خراب ہوں گے۔
درج بالا حدیث سے نماز کی اہمیت کا باسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے، اس کے
علاہ ہمی آیات قرآنیا درا حادیث طیب شی نماز کی نصیلت اور عظمت انتہائی تاکیدی انداز
میں بیان ہوئی ہے، نماز کودین کاستون کہا گیا، اور اس کے بلاعذر چھوڑنے والے کو کا فروں
اور منافقوں کے مشابہ قرار دیا گیا، اس لیے اسعی مسلمہ کے ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ نمازی
بے اور اپنے گھر والوں اور طنے جلنے والوں کو بھی نماز کا عادی بنائے، تاکہ میدان محشرکی
رسوائیوں سے حقاظت ہو سکے۔

# مظالم اورحق تلفيون كابدله

میدان محشر میں کوئی طالم فی کرنہ جاسے گا بلکدائے طلم کابدلدہ یائی پڑے گا،اور وہاں روپیہ پیسے ادائیگی نہ ہوگی بلکہ ظلم اور حق تلقی کے بدلہ میں نیکیاں دیائیں گی،اور جب نیکیاں باقی بی ندر ہیں گی تو مظلوم کی برائیاں ظالم پر لاددی جائیں گی، بیمنظر بردا

## OFF THE WAS A STATE OF THE STAT

عبرت تاك اورحسرت تاك موكاء آخضرت صلى الشعليدوملم كاارشاد ب:

مَنُ كَانَتُ لَهُ مَظُلِمَةٌ لِاحِيُهِ مِنُ عِرْضِهِ أَوْشَىءٌ فَلَيَتَحَلَّلُهُ مِنهُ الْهُوْمَ قَبَلَ اللهُ مَالِحٌ أُخِذَ مِنهُ بِقَدُرٍ مَظُلِمَتِهِ وَإِنُ لَا يَكُونُ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنهُ بِقَدُرٍ مَظُلِمَتِهِ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنَ سَيَّعَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

(صحيح البخارى ١ /٣٣ حديث ٢٣٨٥ ،العذكره٥٠٠)

جس فخص نے اپنے بھائی کی مالی یا ذاتی کوئی ٹاانسانی کی ہوتو اس دن کے آئے ہے معاف کرالے جب دینا رودرہم نہ ہوں گے ( کہان سے حق چکایا جائے بلکہ )اگراس کے پاس اعمال صالحہ ہوں گے تو وہ مظلوم اپنے حق کے بقدر نکیاں نے ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں لے کراس نکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں لے کراس برلا ددی جائیں گی۔

اور ایک روایت بی ہے کہ آنخفرت ملی الشعلیہ وسلم نے ایک مرجہ محابہ ہے پوچھا کہتم مفلس اور قلاش کے بچھتے ہو؟ تو محابہ نے عرض کیا کہ ہم بیں مفلس تو اسے کہا جاتا ہے جس بے چارے کے پاس درہم اور سامان پھر بھی نہ ہو۔ تو آنخضرت ملی الشعلیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ الْمُفُلِسَ مِنُ أُمَّتَى مَنُ يَأْتِى يَوُمَ الْقِيَامَةِ بِصَلْوةِ وَصِيَامٍ وَزَكُوةٍ وَيَأْتِى قَدُ مُ الْقِيَامَةِ بِصَلُوةِ وَصِيَامٍ وَزَكُوةٍ وَيَأْتِى قَدُ شَتَّمَ هَلْنَا وَضَرَبَ هَذَا مَنُ عَلَا مِنُ حَسَنَاتُهُ قَبَلَ إِنْقِضَاءِ مَاعَلَيْهِ أَحِذَ مِنُ حَسَنَاتُهُ مَنْ اللَّهِ مَا مَاعَلَيْهِ أَحِدَ مِنُ حَسَنَاتُهُ مَنْ اللَّهِ مَا مَلْهُ وَمُ

میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو تیامت کے دن نماز، دوزہ، اور زکوۃ (وفیرہ) لے کرآئے گا( مگر) اس نے کی کوگالی دی ہوگا کسی کامال اُڑایا ہوگا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا ہو اس کی نیکیاں اِس کو اور اُس کو بانٹی جا کیں گی، چرجب اس کی نیکیوں کا ذخیرہ والوں کے حق ختم ہونے سے پہلے شتم ہوجائے گا تو ان کی برائیاں لے

كراس يردال دى جاكى اور مراسيجنم ش دال دياجائ اللهم احفظنا منه

این ماجہ جس ایک جرت تاک واقد کھا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ رائے وہیں کہ جب بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجہ سے جرت کر کے مدیدہ خورہ تریف لائے تو ایک دن آئخ سرت ملی اللہ تعالیہ وسلم نے ان سے بوچھا کہ تاؤ سرز جن حبیہ جس تے ہے۔ ایک دن آئخ سرت انگیز بات کیا دیکھی ؟ قو بعض تو جو ان کھڑے ہوئے اور انہوں نے قصہ سنایا کہ ہم ایک مرتبہ جبشہ جس سوک کے کنارے بیٹھے تے ، کہ ہمارے سانے سے ایک برصیا کر ری جس نے سر پرایک مظالفار کھا تھا، محلہ کے چند شریلا کے اس کے چیچے لگ گئے اور اس ان در سے دھا دیا کہ وہ بے چاری گریز کی اور اس کا مظالح ہوئے گیا ہواس نے شرید اس ان ور سے دھا دیا کہ وہ بے چاری گریز کی اور اس کا مظالح ہوئے گیا ہواس نے شرید لاکے کو خطاب کر کے کہا کہ اور آدی کے ہاتھ جب اللہ رب العالمین کری نصب فرما کراولین وافرین کوئی فرمائے گا اور آدی کے ہاتھ جی اسے کا لے کرتو توں کو خود ہی بیان کردیں گے ،ای دن تو دیکھ لین کرمی اور تیم اصالہ اللہ رب العالمین کرما سے کیا ہوگا ؟ "

صَـلَقَتُ، صَـلَقَتُ، صَـلَقَتُ، كَيُفَ لِمُقَدِّسُ اللَّهُ أُمَّةً لَا لِهُوَحَذُ لِصَعِيُفِهِمْ مِنُ شَدِيْدِهِمُـ (ابن ماجه 9 مطبع وهيديه العلاكوه ٥ ٣١)

اس نے مج کہا،اس نے مج کہا،وہ امت کیے باعزت ہو کتی ہے جو اپنے کزوروں کے لیے طاقتوروں سے مواخذہ نہ کرے۔

قیامت کے دن انسانوں کے علاوہ طالم جانوروں تک سے بھی صاب لیاجائے گاءا کی صدیدے میں ارشاد نبوی صلی الشعلیدوسلم ہے:

لَتُوَّدُّنَّ الْحُمَّةُ وَ قَلِ اللهِ اَهُلِهَا يَوُمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْحَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرُنَاءِ ـ (مسلم ۱۰/۲ ۱۰۰ العدى ۲۰۸۰)

قیامت کے دن تمام حق داروں تک ان کے حق ضرور پہنچائے جا کیں گے جی کے کے کی کے جی کے دن تمام کی ہے جی کے دالی مکری سے تصاص لیا جائے گا۔

اس لیے آخرت پر یقین رکھنے والے جرحض پر لازم ہے کہ وہ دنیا بی جس لوگوں کے حقوق کے تمام حساب کتاب صاف کر لے ، اور یہاں سے اس حال بی رخصت ہوکہ اس پرکسی کا کوئی حق شہوور شہر حقوق آخرت بیس بوی رسوائی کا سبب بن جا کیں گے۔

# ناحق زمین غصب کرنے والوں کا انجام

بالخصوص جائداد فصب كرنے والے كمتعلق احاديث محجور بيس خت رين وعيدين وارد موئى بين، مشهورستجاب الدعوات محابى حضرت سعيد بن رضى الله تعالى عند المخضرت صلى الله عليه وسلم كاارشاد قل فرماية:

مَـنُ إِقْتَـطَـعَ شِبُـرًا مِـنَ الْآرُضِ ظُلُمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنُ سَبُعِ اَرُضِينَ- (مسلم شريف ٣٢/٢)

جو محض ایک بالشت زمین بھی ناجائز طور پر دبا لے توبیہ حصد ساتوں زمین سے نکال کراس کے مکلے میں طوق بنا کرڈال دیاجائے گا۔

اس مدیث کی تشریح میں حضرات محدثین نے درج ذیل اقوال ارشاد فرمائے ہیں۔

- (١) ماتون دين على فالكراسا فان كالحكم دياجائكا، جعده أفانسككا-
- (۲) بیساری مٹی نکال کراس کے گلے میں واقعی طوق بنا کر ڈال دی جائے گی اور ای اعتبار سے اس کی گردن کوموٹا بھی کردیا جائے گا۔
- (٣) اے فصب شدہ زین کے نیچ ساتوں زین تک کھودنے کا جگم دیا جائے گا اور کھودتے کو حق ندہو جائے گا۔ کھے شی طوق کے مانندہو جائے گا۔
- (۳) اس غصب کے گناہ کا وبال اس کی گردن پرلا دریا جائے گا۔ (دوی صلبی مسلم ۱۳۳/۲)

ببرحال بیسب معنی متصور جین،ان سے عبرت حاصل کرنا لازم ہے افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں میں ذراذراس جگہوں، نالیوں اور راستوں پر مقدمہ بازیوں کی

الله سے معروم معملے کا کورت ہے، جنے روپیے کی جگر تیں اس سے کی گار آم فریقین کی مقدمہ بازیوں اور رشوت ہے، جنے روپیے کی جگر تیں ہوتی اس سے کی گار آم فریقین کی مقدمہ بازی رشوت کے مصالحت پرآ مادہ تیں ہوتا۔ آئ یہ مقدمہ بازی بوی اچھی گئی ہے۔ کل قیامت کے دن جب یکی تاحق بعنہ بدترین رسوائی اور ذات کا سب بے گا تب آئے میں کھلیں گی، اس لیے تھندی کی مات اور دات فضول ضائع کرنے کے بجائے اور دات اندیش کا نقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت اور دولت فضول ضائع کرنے کے بجائے قاصت کا رائمت افتیار کریں اور آخرت کی ذات سے مفاظت کا انتظام کریں، اللہ تعالی ہم سب کو مقل سلیم عطافر مائے۔ آئیں۔

#### زكوة ادانهرنے والوں كابراحال

جولوگ صاحب نصاب ہونے کے باد جود زکوۃ کی ادائیگی ش کوتا ہی کرتے ہیں ان کا حال بھی میدان محشر میں برا عبرت تاک ہوگا ، ایک طویل حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

مَامِنُ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُوَّدِى مِنْهُمَا حَقَّهُمَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِحَتَ لَهُ صَفَاتِحُ مِنُ نَادٍ فَأُحْمِى عَلَيْهَافِى نَادٍ حَهَنَّمَ فَيْكُوى بِهَاجَنَبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهُرُهُ كُلَمَا بَرَدَتُ أُعِيدَتُ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ وَجَبِينُهُ وَظَهُرُهُ كُلَمَا بَرَدَتُ أُعِيدَتُ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتْى يُدُم عَلَى النَّارِ - الخ (مسلم حَتَّى يُدُمُ اللَّهِ العَرَامُ اللَّهِ العَرَى سَبِيلَةً إِمَّا إِلَى الْحَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ - الخ (مسلم هوف ١٨/١ العلكوه ٣٠٥)

جوبھی سونے چاندی کا الک ان کی زکوۃ ادانہ کرے گاتو تیامت کے روزاس کے بال کے پتر بنا کرجہنم کی آگ جس تیائے جا کیں گے، جن سے اس کے پہلو، پیشانی اور پیشانی اور پیشانی اور پیشانی اور پیشانی جب وہ پتر شنڈے ہوجا کیں گے وانہیں دوبارہ (گرم) کیاجائے گا، یہ معالمہ اس دن ہوگا جس کی مقدارہ ۵ ہزار سال کے برابر ہے، اوراس کو بیعذاب برابر ہوتا رہے گاتا آئکہ اللہ تعالی محلوق کے بارے میں فیصلہ فر مائے گا، پھرید دیکھ لے گا کہ اس کا محکانا جنت ہے یا جہنم۔

الله سے مدوم محملے کے دھزات محابہ نے اونوں اور گابوں اور کر بول کے مالک الداروں کے انجام کے بارے میں دریافت کیا تو آنخسرت سلی الشعلیہ و کم نے فرمایا کہ جھنمی ان جانوروں کی ز کو قادانیس کرے گا تو اللہ تعالی چھانٹ کرمیدان محشر میں بوے بوے اور نوک دارسینگوں والے جانوروں کے ذریعیاس نا دہندہ مالک کو پیروں سے بوے بوے اور نوک دارسینگوں والے جانوروں کے ذریعیاس نا دہندہ مالک کو پیروں سے

ر شدوائے گا اور سینگوں سے زخمی کرائے گا،اور بیسلسلہ حساب کتاب کمل ہونے تک برابر جاری رہے گا،اعاذ تااللہ مند۔ (مسلم شریف / ۳۱۸)

نیز ایک حدیث بی ہے کہ بے زکو ہ والا مال میدان محشر بی خطر تاک زہر ملے اَ وْ وِ ہِ کی شکل بی آکراپنے مالک کا بیچھا کرے گا۔ تا آئکداس کے ماتھ پار کر چباجائے گا۔ رسلم ۲۰۱۱ ساللم و احفظا منہ۔

الداروں کے لیے بالخصوص بیدا حادیث عبرت تاک ہیں، زکوۃ کی ادائیگی کا اہتمام لازم ہے، ورنداس کی توست دنیا ہیں خاہر ہوتی ہے اور آخرت ہیں ہمی اس کی سزا بھتائی پڑے گی، بید مال اللہ تعالی کی امانت ہے، اگر اس میں سے مقررہ فرض حصہ سختین کے حوالد کردیا جائے تو بقیہ پورامال محفوظ ہوجا تا ہے اور اگر اس حصہ کی ادائیگی میں کوتائی کی جائے تو پھرانجام بخیر نہیں، لہذا چھروز ہونے دی فضع کی خاطر آخرت کی دائی رسوائی کومول لین واشمندی نہیں ہے۔

قومی مال میں خیاشت کرنے والوں کا انجام ای طرح جوشن نلول " بین قوی ولی مشترک مال میں خیانت کا مرتحب ہوگا اس کو بھی بدی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا بقر آن کریم میں ہے:

وَمَنُ يُعُلُلُ يَانِ بِمَا غَلَّ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَال عموان آب: ١٧١) اور چوخيانت كرے گاوه خيانت كروه چير كر قيامت بش حاضر موگا۔ اور حديث بيس قرمايا كيا كه جس فخص نے جس چيز ش خيانت كى موكى وه اى كو اپنى گرون پرلاد كرميدانِ محشر ش آئے گا ، اگر مثلاً اونٹ ليا موكا تو وه كرون پر چ حكر آواز

جولوگ دنیا بی متکرین کردہم ہول گے، قیامت کے دن ان کی ذلت اور بے وقعتی کا عالم بیموگا کہ انہیں زمین پررینگنے والی چیونٹیوں کی صورت بی میدان محشر بی لایا جائے گا کہ انہیں لوگ ایے چیروں سے روئدیں گے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

يَسْعَتُ اللَّهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ أَنَاسًا فِي صُوْرَةِ اللَّرِّ يَطَوُّهُمُ النَّاسَ بِأَقْدَامِهِمُ فَيُّقَالُ:صَاهَوُّلَاعِ فِي صُورِ اللُّرِّ فَيُقَالُ هَوُّلَاءِ المُتَكْتِرُوُنَ فِي الدُّنيَا\_(دواه ابن بزاد العرض، والعرصب/٢٠٨/

الله تعالى قيامت كدن كحولوكولكون ليل جيونيول كاشكل شرا أخات كا ، جن كولوك اپن ويرول سے روندرہ ہول كے، پس كها جائے كا كديدلوگ جيونيوں كاشكل ش كول بير؟ توجواب طح كاكديد فياش فروراور تكبر كرنے والے تھے۔

یعنی جولوگ دنیا می دومرول کوتقر محمد کران کے ساتھ ذلت انگیز برتا کرتے سے ایسے متکبرین کو قیامت کے دن اللہ تعالی ان کی اوقات بتادے گا ،اورسارے عالم کے بی ول تلے روئد کر انہیں ذلی فرمائے گا ،اس لیے اپنے آپ کو تقیم ذلت سے بچانے کا راست صرف یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی اگر کریں ،اللہ تعالی ہم سب کو تواضع کی دولت سے نواز سے اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے آمین ۔

غداری اور بدعبدی کرنے والے کی رسوائی غداری کرنااور مهد توڑنا بھی اسلام میں بدرین گناہ ہے،ایے غدار اور بدعهد الله سے مدوہ عمضے کی است الله سے مدوہ عمضے کی ۲۲۰ کی اوگوں کومیدان عشر میں تخت رسوائی کا سامنا ہوگا، بدعهد کی برسر عام رسوائی اور فضیحت کے لیے اس کے پیچے ایک علامتی جمنڈ ااس کی چھوٹی بدی غداری کے بقتر راگا دیا جائے گا، جے دیکھتے ہی لوگ پیچان لیس کے کہ پیغدارے، ارشاونیوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

إِذَا حَـمَـعَ الـلّٰهِ الْآوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ يُمُوَّعُ لِكُلِّ خَادِرٍ لِوَاء يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هذِه خَدُرَةُ فُكَان بُنِ فَكَان\_(مسلم حريف١٣/٢ المطاكرة٣١١ع)

جب الشر تعالى قيامت كدن اولين وآخرين كوجع فرمائ كاتو برغدارك لي الله جماء كاتو برغدارك لي الكرجين الكرجين الكام المارك الكرجين الكرجين الكرجين الكرجين الكرجين الكرجين الكربي ال

اس لیے غداری اور عرد کئی سے پچنا بھی لازم ہے، یداییا جرم ہے کہ آخرت بیل تو اس کی سراہے ہی ، دلت اور تقارت ہی سے اور کی اس کی سراہے ہی ، ونیا جس غدار وں کو جمیشہ ذلت اور تقارت ہی سے یاد کیا جا تا ہے۔ اور صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان پولی طعن کا سلسلہ جاری رہتا ہے، غداری اور بدعمدی کسی کے ساتھ جائز نہیں حتی کہ آگر غیر مسلم سے بھی کوئی معاہدہ کرایا گیا ہے تو اس کی پاسداری بھی لازم ہوتی ہے۔





### ميزان عمل

قیامت کے روز اللہ جارک وتعالی اپنے عظیم الشان عدل وانصاف کے مظاہرہ کے لیے علوقات کے اعمال تو لئے کے لیے "تر از دُ" قائم قربائے گا،ارشاد خداد تدی ہے:

وَذَ ضَعُ الْمَوَازِيُنَ الْقِسُطَ لِنَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظُلَمُ نَفُسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنُ حَرُدَلِ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا خَسِبِينَ (الاساده ٢٥)

اوردہاں قیامت کے روزہم میزان عدل قائم کریں گے، سوکس پراصلا ظلم نہ ہوگا اور اگر کسی کاعمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو دہاں حاضر کردیں گے، اورہم حساب لینے والے کانی ہیں۔

اوردوسرى جگدارشادى:

وَ الْوَزُنُ يَوْمَئِذِ وِ الْحَقَّ مَنْ مَثَلَتْ مَوَ ازِيْنَهُ فَأُولَٰتِكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ ، وَمَنُ حَفَّتُ مَوَازِيُنَهُ فَأُولِنِكَ الَّذِيْنَ حَسِرُوا آنْفُسَهُمُ بِمَا كَانُوا بِالنِّنَا يَظُلِمُونَ ــ

(الاعراف آیت: ۹)

اور اس روز وزن بھی واقع ہوگا، پھر جس فخص کا بلہ بھاری ہوگا سوا پے لوگ کامیاب ہوں کے،اور جس فخص کا بلہ ملکا ہوگا سودہ لوگ ہوں سے جنہوں نے اپنا نقصان کرلیا، بسبب اس کے کہ ہماری آخوں کی حق تلفی کرتے تھے۔

اس عظیم ترازو کے ایک پلہ میں دنیا جہاں کی وسعتیں ساجا ئیں گی اور سید الملائکلہ حضرت جرئیل تو لئے کے ذمے دار مقرر ہوں گے۔ (فع الباری ۱۹/۱۵ مقرفی من مذہ ۲۰۱/۹) میں بڑا نازک وقت ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلہ جمک جائے گا وہ عظیم سرخروئی ہے

مرفراز ہوگا،اورجس کی نیکیوں کا بلہ ہلکارہ جائے بعن اس کی برائیاں غالب ہوں گی تواس کی ذلت دکھبت تا قابلی میان ہوگی۔ایک حدیث میں ارشاد نبوی صلی الشعلیہ وسلم ہے: الله سے سرم عملے کا اللہ اللہ سے سرم عملے کا ۳۹۳ کا گھنگ کا بہ مَلَكُ اللہ علیہ مَلَكُ اللہ علیہ مَلَكُ اللہ عَلَاثُ اللہ عَلَاتُ اللہ عَلَاثُ اللہ عَلَاثُ اللہ عَلَاثُ اللہ عَلَاثُ اللہ عَلَاتُ اللہ عَلَاثُ اللہ عَلَالْ اللہ عَلَاثُ اللہ عَلَائِمُ اللّٰ اللّٰ عَلَا اللّٰ اللّٰ عَلَا اللّٰ اللّ

فَإِنْ تَقُلَ مِيْزَانُه يُنَادِى المَلَكُ بِصَوُتٍ يَسُمَعُ الْعَلَائِقُ:سَعِدَ فُلَانٌ لَا يَشُقَى بَعُلَهَا اَبَدًا، وَإِنْ حَثَّ مِيْزَانُهُ نَادَى الْمَلَكُ بِصَوْتٍ يَسُمَعُ الْعَلَائِقُ شَقِىَ فُلَانٌ شَقَاوَةً لَّ

يَسْعَدُ بَعْدَهَا أَ بَدَّا \_ رقرطبي ١/١ ٢٠، كنز الممال ١٦١/١٢١)

آدی کو قیامت کے دن لا کر میزان جمل کے دونوں پلوں کے مامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اوراس جگدای فرشتہ مقرر ہوگا، پس اگراس کا (نیکیوں کا) تراز و بھاری رہا تو وہ فرشتہ یہ اعلان کرے گا جے ساری فلق خداس لے گی کہ ' فلاں سعادت یاب ہوگیا، اب وہ بھی بدقست نہ ہوگا' اوراگر (خدانہ کرے) ان کا (نیکیوں کا) تراز و بلکارہ گیا تو فرشتہ عام اعلان کریگا کہ ' فلاں شخص الی محروی ش گرفتار ہوگیا، کداب بھی بھی سعادت سے بہرہ ورنہ ہو سے گا۔''

### ترازومیں اعمال کیسے تولے جائیں گے؟

یہاں قدرتی طور پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اعمال تو کرتا ہے گروہ کرنے کے بعد بظاہر ختم ہوجاتے جی اور زبان نے لکی ہوئی بات نضا جی تحلیل ہوجاتی ہے، پھر آخران کو تولا کیے جائے گا؟اس امکانی سوال کا جواب دیتے ہوئے ، مشہور مفسر اور حدث جلیل حافظ محاوالدین این کیڑنے ارشاوفر مایا ہے کہ اس بارے جی علماء کے تین اقوال ہیں:

(۱) پہلاقول: یہ کہ خودا ممال ہی کو لا جائے گا، گرانہیں آخرت میں اللہ تعالی حب مناسبت جسمانی ضور توں میں تبدیل فر مادے گا، پھرائی جسموں کور ازو میں رکھ کر لو اللہ جسموں کور ازو میں رکھ کے لو اللہ جسموں کور ازو میں رکھ کے ای طرع کی بات معرت این عبال سے بھی مردی ہے۔ نیز کے دوایت میں دارد ہے کہ قیامت کے دن سور کا بقرہ وادر سور کا آل میں آئیں گی نیز ایک دوایت میں آل عمران پر عدوں کے وہ میں جنون کی شکل میں آئیں گی نیز ایک دوایت میں ہے کہ قرآن کرمے اسے پڑھے والے کے پاس ایک نہایت خوب روجوان کی شکل میں آئیں گی نے دوای کی شکل میں آئیں گی نیز ایک دوایت میں ہے کہ قرآن کرمے اسے پڑھے والے کے پاس ایک نہایت خوب روجوان کی شکل

میں آتا ہے، جب پڑھنے والا پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیراوہ قرآن ہوں جس نے بچنے راتوں کو جگایا اور دن میں گری برداشت کرائی، ای طرح حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنه کی قبر کے سوال معتقل حدیث میں وارد ہے کہ سوئن کے پاس ایک خوبصورت نو جوان عظر بیزی کے ساتھ آئے گا وہ سوئن اس سے پو چھے گا کہ تو کون ہے؟ تو کہ گا کہ میں تیرا نیک مل ہوں، جبکہ کا فراور مینا فتی کے ساتھ اس کے برکس معاملہ ہوگا ( فرکورہ تین روایات قول اول کی تا نیر کرتی ہیں)۔

(۳) تیراقول: یے کے خودصاحب مل کور از دھی رکھ کر قولا جائے گا، چنا مجے مدیث میں دارد ہے کہ ' قیامت کے دن ایک بوا بھاری موتا تازہ آدی لایا جائے گا مراللہ کے رائد میں اس کا دزن چھر ہے پر کے برابر بھی نہوگا۔ ارشاد خداد تدی ہے:

فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَزُنّا\_(الكهف آيت: ١٠٥)

تونیست مکدوزیم ان کے نیک اعمال کا دراہمی وزن قائم نرگریں گے۔ نیز ایک مدید علی آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم شنے سید نا معزت عبواللہ بن مسودرضی اللہ تعالی مدد کی قدر افزائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ: "کیا تہمیں ان کی دہلی الله سے سوم معنے کی جو سی سی اللہ اللہ سے سوم معنے کی ہے۔ اس اللہ اللہ سے سوم معنے کی ہے۔ اس اللہ این پیڈ لیال دیکھ کر تجب ہوتا ہے؟ اس ذات کی تم جس کے بقنہ بی میری جان ہے عبداللہ این مسعود رضی اللہ تعالی عنه کی دو پیڈ لیال میزان عمل عمد پہاڑ ہے بھی زیادہ بھاری اور بی باوز ن ہیں۔ ' حافظ این کی تر من ما میں کہ ان تینوں اقوال میں جمع کی شکل ہے کہ برقول اپنی جگہ سے کے مورو صور حال الگ الگ ہوگی بھی اعمال بذات خود اپنی جگہ سے کہ اور تیامت کے روز صور حال الگ الگ ہوگی بھی اعمال بذات خود اللہ جا کی حادث کی مصاحب عمل کوئی کو بذات خود الولا جا کی اعمال بذات خود الولا جا کی ، جمال کوئی کو بذات خود الولا جا کی اعمال کوئی کو بذات خود الولا جا کی ، جمال کوئی کو بذات خود الولا جا کی ، جمال کوئی کو بذات خود الول کوئی کی صاحب عمل کوئی کو بذات خود الول کوئی کی صاحب عمل کوئی کو بذات خود الول کا کہ جا فظ این ججر نے ان جی سے قول اول کوئی جو دی ہے۔

( هخ البارى ١٩٩٧ ، تغيران كثير كم ل ١٥٥)

ملادہ ازیں اس دور بیس ایے آلات ایجاد مو گئے ہیں جن سے اعراض کو بھی تاپ لیا جاتا ہے مثلاً تحر مامیٹر کے ذریعہ بخاری مقدار جانتا یا بلڈ پریشر چیک کرتاد غیرہ ، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالی ای طرح اعمال کے دزن کی بھی کوئی صورت نکالے بیاس کی قدرت اور طاقت سے ہرگزمت بنیس ہے۔

### ترازومیں کن لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے؟

محققین علاء کے نزدیک قیامت کے دن لوگ اعمال کے اعتبار سے تین قسول پر مشتل ہوں گے،اول وہ لوگ جن کے نامہا عمال علی سرے سے کی پرائی اور گناہ کا وجود بی شہوگا۔ان کے پاس بس نیکیاں بی نیکیاں ہوں گی۔اس طرح کے افراد است جمریمی بین تعداد علی ہوں گے۔ان کو حماب کتاب اور وزن اعمال کے بغیر سید ھے جنت علی حانے کا فیصلہ ہوگا۔(ان ذکر آ گے آئے گا انشاء اللہ)

دوسرے وہ کفارجن کے پاس کفر کے ساتھ کوئی اچھائی کس طرح نہ ہوگ۔ایے لوگوں کو بلا وزن اعمال جہنم رسید کرنے کا تھم ہوگا۔

تیرے دہ بے مل مسلمان اور کفار ہوں کے جنہوں نے خلط ملط اعمال کیے ہوں گے جنہوں نے خلط ملط اعمال کیے ہوں گے گروہ نکیاں کفر کے مقابلہ میں بے حیثیت ہوں گی۔البتہ کی قدر عذاب کے درجات کم کرنے میں معاون بنیں گی۔ایسے حیثیت ہوں گی۔البتہ کی

الله سے مدرم تعین کی اورنیکوں کا پلہ بلکا اور بھاری ہونے کا متبارے جنت کو کوں کے اعتبارے جنت یا جہم کے درجات کا فیصلہ ہوگا۔ اور بکھ لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں دونوں بالکل برابر ہوں کی انہیں اعراف میں رکھ کرانظار کرایا جائے گا بالا خرایک عرصہ کے بعدان کی سفارش قبول کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ انشا واللہ (ستادی البری ۱۵۹٬۱۵۸/۱۲)

### نیکیوں کے وزن میں اضافہ کیے؟

الله تعالی کنزدیک بیکوں کی قدرہ قیت اوروزن میں اضافہ خلوص قلب اور افلاص کی کیفیت سے ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ حضورقلبی اور محض رضاء الی کے جذبے سے مل کیا جائے گا اور اس جذبہ میں جتنی کی ہوگ و سے بی آخرت میں وزن کے اندر بھی کی ہوجائے گی ،اگر خلوص سے مل کیا جائے تو وزن میں ترقی کا عالم یہ ہے کہ جناب رسول اللہ (شیا) نے ارشاد فرمایا:

نیز آیک روایت بیس یہ بھی ہے کہ ایک مؤمن کے اعمال تو لے جاتے وقت جب اس کی نیکیوں میں پچھ کسر رہ جائے گی تو آنخضر خصلی اللہ علیہ دسلم ایک پر چی نیکیوں کے پلہ بیس ڈالیس کے جس میں اس کا زندگی میں آنخضر سے ملی اللہ علیہ وکلم پروروو شریف پڑھنے کا ذکر ہوگا، اس کے رکھتے ہی نیکیوں کا پلہ جمک جائے گا۔ (الاکر ۲۷۱۶)

الفرض نیکیوں میں وزن اخلاص ہے آتا ہے، اگر اخلاص ہوتو و کھنے میں چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹا مل آخرت میں برا بھاری ہوجائے گا اور اگر اخلاص نہوتو و کھنے میں بہت برے نظر آنے والے اعمال آخرت میں قطعاً بوزن اور بے حیثیت ہوجا کیں گے۔



### حفرات محابة كاعمال سب سيزياده

### وزنی مونے کا سبب؟

حضرات صحابہ کے ساری امت سے افضل ہونے کی دو بھی بھی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرفیض محبت کی دجہ سے ان کو ایسا کائل جذبہ اخلاص نصیب ہوا تھا جس کی نظیر بعد شین تیس پائی جاتی ،ای اخلاص نے ان کے اعمال کو صد درجہ دزنی بنادیا کہ بعد عمل آنے دالا کوئی امتی اپنے بڑے سے بڑے ممل کے ذریعے بھی ان کی گر دکونیس بھی سکتی ،ای لئے آنخضرت کے در ایسا در مایا:

لَاتَسُبُّ وُأَصَحَابِي لَا تَسُبُّوا اَصُحَابِي هَوَالَّذِيُ نَفُسِي بَيْدِهِ لَوُأَن اَحَدَّكُمُ ٱنْفَقَ مِثْلَ أُحْدٍ ذَهَبًّا مَاأَدُرَكَ مُدًّا حَدِهِمُ وَلَا نَصِيْفَه

(مسلم شریف ۱/۰ ۱ ۳بهحاری شریف ۱۸/۱ ۵ بترملی شریف ۲۲۵/۳)

میرے صحابہ کو یُرا ہملامت کہو، میرے صحابہ کو یہ ہملامت کہو، اس لئے کہ اس ذات کی تئم جس کے قضے میں میری جان ہے اگرتم میں سے کوئی شخص احد پھاڑ کے برابرسونا محل صدقد کردے ہی میرے صحابہ کے ایک مد بلکہ آ دھے مدغلہ (صدقد کرنے) کے اواب کو بھی نہ ہے گا۔

اس کے اگرہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال صالحہ میں زیادہ سے زیادہ دن پیدا ہوادر ہمارے درجات میں اضافہ ہوتو ہمیں ہر مرحلہ پر اخلاس کو پیش نظر رکھنا ہوگا، اور محض رضائے خداد ندی کو مقصود بنا کرعبادات انجام دینی ہوں گی، اللہ تعالی ہم سب کواس کی فکر عطافر مائے۔ اور ریا ء دغیرہ سے محفوظ رکھے۔ (آمین)

### بعض وزنی اعمال کا ذکر

او پر ذکر کیا گیا کہ بر مل میں وزن اخلاص سے آئے گا خواہ کوئی بھی عمل موء تا ہم

### OFTE OF SERVICE OF THE PARTY OF

احاديث طيبه بل بغض اعمال واذكار كوخاص طور يروزني بتايا كمياب

مثلًا ایک مدیث می آخضرت ارشادفر مایا:

مَـاصِنُ شَـىُ عِ يُـوُ ضَـعُ فِـى الْمِيزَانِ أَلْقَلَ مِنُ حُلُقٍ حَسَنٍ وإِنَّ صَاحِبَ حُسُنِ الْمُعُلَقِ لَيَثْلُغُ بِهِ دَرَحَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلوةِ ـ (وملى هريف٢٠١٣)

میزان عمل میں رکی جانے والی کوئی چیز حسن اخلاق سے بھاری نہیں ہے حسن اخلاق سے بھاری نہیں ہے حسن اخلاق سے متعف فض اپنی اس صفت کی بدولت (افل) روزے اور نماز پڑھنے والے کے درجہ تک پہنے جاتا ہے۔

واقعی حسن اخلاق الی صفت ہے جو انسان کو دنیا میں بھی عزت دیتی ہے اور
آخرت میں بھی است عظیم الشان عزت سے سرفراز کرے گی ،ایک حدیث میں ہے کہ اللہ
تعالی نے حضرت اہم الم سے ارشاد فر مایا ہے: کہ ''خوش اخلاقی سے مصف فخص کے متعلق
میرا فیصلہ اٹل ہے کہ عمل اسے قیامت کے دن عرش کے سابی عمل جکہ دوں گا اور اپنے حظیر ق
القدل سے سراب کروں گا اور اپنے قرب سے اواز وں گا۔' رائد معجو الرابع می ووب المصل
الصافع من المطر الی ۲۰

ای طرح شیخ و تحمید کے کلمات اللہ کے نزدیک انتہائی باوزن ہیں بھاری شریف کی آخری صدیث ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ارشاد قرمایا:

كَلِمَتَانِ حَبِيْتَانِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ، عَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّمَانِ، تَعِيلُتَانِ فِي الْمِسَانِ، تَعِيلُتَانِ فِي الْمَدِرُونِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَظِيُّمِ ( اللهُ تَعَلَى اللّهِ الْمَظِيُّمِ ( اللهُ تَعَلَى اللهُ وَ يَحَمُدِهِ ، شُبُحَانَ اللّهِ الْمَظِيُّمِ ( اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

دو بول ، رحمان كوبهت بند بي، زبان يربهت بلك كلك بيك ميران عمل على الله المفطلة من ميران عمل على الله المنطلة م

نیز ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیوں کے پلے کو وزنی بنانے میں یہ بات مجی کام آئے گی کہ کی گفض پر کی نے کوئی بہتان لگایا ہوگا اور وہ اس سے بری ہوگا تو اس بہتان کی وجہ سے اسے جو قبی تکلیف پہنچے گی یہی تکلیف اس کو قائل رحم بنادے گی ، ایک

الله سے سرم کیفنے کی واقع کے ۱۹۸۸ کی الله سے سرم کیفنے کی واقع کے ۱۹۸۸ کی الله سے سرم کیفنے کی دواہت کی ہے:

يُحَداءُ الْعَبُدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتُوضَعُ حَسَنَاتُهُ فِي كِفَّةٍ وَسَيِّعَاتُهُ فِي كِفَّةٍ فَتَوضَعُ حَسَنَاتُهُ فِي كِفَّةٍ وَسَيِّعَاتُهُ فِي كِفَّةِ الْحَسَنَاتِ فَتَرُحَحُ بِهَا اَفَيَقُولُ: رَبِّ مَاهَذِهِ الْبِطَاقَةُ أَجْفَ مَامِنُ عَمَلٍ عَمِلْتُهُ فِي لَيْلِي أَوْ نَهَارِي الَّا وَقَدُ اِسْتَقْبَلَتُ بِهِ قَالَ: هُمَّ اللَّهُ فِي لَيْلِي أَوْ نَهَارِي الَّا وَقَدُ اِسْتَقْبَلَتُ بِهِ قَالَ: هُمَّذَا مَاقِيْلُ فِيكَ وَآنْتَ مِنْهُ بَرِي فَيْنُحُو مِنْ ذَلِكَ.

ایک آدی قیامت کے دن لایا جائے گا، پھر اس کی نیکیاں ایک پلہ جل اور ہرائیاں دوسرے پلہ جس رکھ دی جائیں گی، پس ہرائیوں کا پلہ جسک جائے گا، پھر ایک پر پی آئے گی جو نیکیوں کے پلہ جس رکھی جائے گی جس کی وجہ سے وہ پلہ جسک جائے گا۔ تو وہ آدی (جرت سے) پوچھے گا، کہ یہ پر پی کسی ہے؟ اس لئے کہ جس نے زندگی جس رات دن علی جس جو اعمال کئے تھے وہ نب میرے سامنے آ بھے تو کہا جائے گا کہ یہ پر پی اس (بہتان) کے بارے جس ہے جو تھے پرلگایا تھا جبکہ تو اس سے بری تھا، چنا نچراس کے ذریعہ وہ نب ایک ایک جائے گا۔

غور فرما ہے جب ایک مرافخف پر بہتان با عده عالی چیز ہے جس سے دہ مرا آخی اللہ کی نظر میں قابل رحم بن جاتا ہے تو اس سے اندازہ لگائے کہ خود بہتان لگانے داللہ کی نظر میں قابل رحم بن جاتا ہے تا ہوگی؟ جواسے اللہ کی رحمت سے دور کردے گی ،ای بنا پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے:

(نواجرالاصول للحکیم العرمدی ۱۲۰/۱، کنزالعمال ۱۲۵/۱۳) اَلْبُهُتَانُ عَلَی الْبَرِیُّ اَتُقَلُّ مِن السَّمَوَاتِ (بواحرالاصول ۱۲۰/۱) ایک بری فخص پر بہتان باندھتاسب آسانوں سے زیادہ وزنی (برائی) ہے۔ اللہ تعالی سب مسلمانوں کو بہتان طراز ہوں سے بوری طرح محفوظ رکھے، (آمین)



#### رحمت خداوندي كازبر دست مظاهره

بیاگرچہ تن ہے کہ اللہ تعالی میدان محشری انسان کی ترازوقائم فرمائے گاتا کہ ہراکی ہے کہ اللہ تعالی میدان محشریت آجائے ، تاہم اس دن ارحم الراحمین اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی رحم وکرم ، مخودور گزراور رحمت کا معالمہ بھی فرمائے گا، حضرت سلمان فاری فرمائے ہیں کہ آخضرت کا ارشاد فرمایا:

إِنَّا لِللَّهِ مِسائَةَ رَحُـمَةٍ فَـمِـنُهَا رَحُـمَة بِهَـا يَتَـرَاحَمُ الْحَلُقُ بَيْنَهُمُ وَتِسُمَةً وَّتِسُمُونَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ (مسلم هويف ٣٥٧/٢)

الله تعالی کی رحمت کے موجز و جی جن میں سے صرف ایک جزور حمت کا اثر ہے کہ گلو ق آپس میں ایک دوسرے پر مہر بانی کرتی ہے اور اس رحمت کے 199 جزاء قیامت کے دن (مغفرت کے لئے ) مخصوص جیں۔

چنانچ میدان محشر میں ارحم الراحمین کی طرف ہے جس رحت کا مظاہرہ ہوگا وہ نا قابل تصور ہے، اس کی ایک جھلک اس روایت میں بیان فرمائی گئی، آنخضرت الله ارشاد فرماتے ہیں:

رَجُلٌ يُونِى بِهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَيُمَّالُ إِعْرِضُواعَلَيْهِ صِفَارَ ذُنُوبِهٌ وَارْفَعُوا عَنُهُ كِبَارَهَا الْمَتْعُرَضُ عَلَيْهِ صِفَارِذُنُوبِهِ فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوُمَ كَذَا وَكَذَا اللَّهَ وَكَذَا ال وَعَمِلْتَ يَوُمَ كَذَاوَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمُ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُنْكِرَ وَهُوَ مُشفِقً مِن كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَن تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيْقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِ سَيِّنَةٍ حَسَنَةً فَيَقُولُ رَبَّ قَدُ عَمِلْتُ آشُيَاءَ لَا اَراهَاهَاهُنَا (مسلم حريف ١٠٧١)

قیامت بی ایک فض کولایا جائے گا اور (فرشتوں کو) تھم ہوگا کہ ابھی صرف اس کے چھوٹے کے جاکن ، چنانچہ اس کے چھوٹے

الله سے معروم کلمنے کا کہ تھا ہے۔ کا کہ تم نے فلاں فلاں دن یہ کیا؟ تو دہ اثبات میں جواب دے گا ، انکار نہ کر سکے گا ، اور (دل دل میں) بوے گنا ہوں کی چیش سے ڈر رہا ہو گا ، تو اس سے کہا جائے گا کہ (جا) تجھے ہر برائی کے بدلے میں نیکی عطاکی جاتی ہو وہ فوراً (یا تو ڈراجارہ اتھایا) یہ بولے گا کہ اے میر سے رب کھے اور اعمال بھی تو میں نے کئے تھے وہ یہاں جمعے دکھائی نہیں دیے، (مقصود یہ ہوگا کہ وہ بھی سامنے کئیں تا کہ ان کے بدلے میں ہمی نیکیاں ملیں)

رادی کہتے ہیں کہ جب آنخضرت وہ بیددیث ارشاد فرمارے مقے تو چہرے پر مسکراہٹ مجیل ری گھی ہیں کہ جب آنخضرت وہ بی کہ مسکراہٹ مجیل ری گھی ہیں کہ آپ کے دندان مبارک بھی فلا ہر ہو گئے تھے بہر حال اس دن بہانہ بہانہ سے اہل ایمان کی مففرت اور رفع درجات کے فیطے ہوں گے، ارحم الراحمین کی جانب سے بحر پور رحمت کا ظہور ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت تامہ کا مستحق بنائے۔ آمین۔

#### عرش کےسابیہ میں

میدان محشر میں نہ کوئی عمارت ہوگی، نہ درخت ہوگا، نہ کی کا نمین ہوگا، نہ کی کا نمین ہوگا، نہ کی طرح کا سائبان ہوگا بلد سب ایک چیٹیل میدان میں اس طرح جمع ہوں کے کہ برخض ایک دوسرے کو دکھر مہا ہوگا اور ایک دوسرے کی آ واز سن رہا ہوگا اس دن اگر سایہ ہوگا تو صرف مرش خداوندی کا سایہ ہوگا اور جوخوش نصیب، عرش کے سایہ میں پہنچ جائے گا اس کو پھر کی تم کی پریشانی نہیں ہوگی، گویا کہ یہ عرش کا سایہ اللہ کی طرف سے اپنے مخصوص اور مقرب بندوں کے لئے خصوص اور مقرب بندوں کے لئے خصوص اور مقرب بندوں کے لئے خصوص نشست گاہ کے طور یراستعال ہوگا۔

متعدد احادیث میں ان خوش نصیب افراد کی فہرست بیان ہوئی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنے عرش کے ینچے اعز از کے ساتھ بٹھانے کا اعلان فرمایا ہے، سلم شریف میں دوایت ہے کہ:

سَبُّمَةً يُظِلُّهُمُ اللَّهُ مِنُ ظِلِّهِ يَومَ لاَ ظِلَّ الَّا ظِلُّهُ(١) اَلامَامُ الْعَادِلُ

今下二分學學學學學學學學

(٢) وَشَابَ نَشَابِعِبَادَةِ اللهِ (٣) وَرَجُلَّ قَلْبُه مُعَلَّقٌ فِى الْمَسْجِدِ(٤) وَرَجُلانِ تَحَابًا فِى اللهِ إِحْتَمَعَا عَلَيْهِ وَنَفَرَّقَاعَلَيْهِ(٥) وَرَجُلَّ دَعَتُهُ إِمْرَاةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَحَمَّالٍ فَقَالَ ابِّى آخِافُ السُّلُه (٦) وَرَجُلَّ تَصَّدَى بِصِدَقَةٍ فَالْخُفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَاتُنفِقُ شِمَالُكُ (٧) وَرَجُلَّ ذَكَرَ الله خَالِيافَفَّاضَتُ عَيْنَاهُ \_ (مسلم هريف ١١١ ٣٣)

سات آدمیوں کواللہ تبارک و تعالی اس دن این (عرش) کے سامید میں رکھے گا جب اس کے سامیہ کے علاوہ کی کا سامیہ نہ ہوگا، (۱) عادل بادشاہ (۲) وہ جوان جوان خواللہ کی عبادت میں پروان پڑھے (۳) وہ دوآ دی جو عبادت میں پروان پڑھے (۳) وہ دوآ دی جو ایک دوسرے سے صرف اللہ واسلے کا تعلق رکھیں ای پر جمع ہوں اور ای پر الگ ہوں ایک دوسرے سے صرف اللہ واسلے کا تعلق رکھیں ای پر جمع ہوں اور ای پر الگ ہوں (۵) اور وہ آ دی جے کوئی باو جاہت خوبصورت عورت (بدکاری کی) دعوت دے تو وہ جواب میں کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں (۲) اور وہ شخص جوات خفیہ طریقہ پر صدقہ خیرات کرے کہاں کے دائیں ہاتھ کو بھی یہ چہ نہ چلے کہ بائیں نے کیا خرج کیا (۷) اور وہ آدی جو تہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گھراس کی آتھیں ڈیڈ با آئیں۔

(۱) مجابدنی سبیل الله کی مدد کرنا (۲) قرض دار کے قرضہ کی ادائیگی کرنا (۳) مکاتب فلام کی آزادی) ش مدرکرنا (۳) لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا

(۵)باربارم سے مدم عملے کی کو کا است دویانت کے ساتھ تجارت کرنا (۷)مجدی طرف کا کا برارم سے سابقہ پڑنا (۲) امانت دویانت کے ساتھ تجارت کرنا (۵) مجدی طرف کا کر جانا (۸) تا گواری طبع کے باوجود کا ال وضو کرنا (۹) بچا ہوا کھا تا تھا ہوں کو کھلانے کا معمول بنالیتا (۱۰) اپنا حق فتنہ کے ڈر سے چھوڑ دینا (۱۱) کی ضرورت مندکی کفالت کرنا۔ (جاری ۱۸۳/۲۰۰۰)

اس موضوع پر علامہ خادیؓ اور علامہ سیوطیؓ نے بھی با قاعرہ رسائل لکھے ہیں اور الی صفات کی تعداد ۹۰ تک پنچادی ہے لیکن وہ روایتیں اکٹر ضعیف ہیں۔

(فين القديم/١١٢عه)

بہر حال دنیای میں ہمیں یہ کوشش کرنی جا ہے کہ ہم ایے اعمال اختیار کریں کہ ہمیں میدانِ محشر میں اعزاز واکرام کیاتھ مرش خدادندی کا متبرک سایہ باعا فیت نعیب ہوجائے ہمارے آقاجتا بدر سول الله صلی الله علیہ وسلم کا یہ ہم پر عظیم احسان ہے کہ آپ نے ہمیں ان اسباب کی خبر مطافر مادی ہے ، ان تمام تغییلات کے آنے کے باوجودا کر کوئی محف کوتا ہی کرتا ہے واس سے بوا محروم اور کوئی نہیں ہوسکتا ہے۔

### ہر مخص ایخ محبوب کے ساتھ ہوگا

حفرت سعیداین جیر قرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنداس حال جی آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جی حاضر ہوئے کہ ان کے چہرے سے حزن و طال کے آ ٹار فمایاں تھے ، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیں و کی کرفر مایا ، کیا بات ہے تم کی تھی گئین نظر آ دے ہو؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اند علیہ وسلم نے فر مایا وہ کیا علیہ وسلم !ایک بات سوچ کر جھے تم ہور ہا ہے ، حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وہ کیا بات ہو تو مرض کیا کہ بات ہے کہ آج تو جم الحمد للہ صبح شام آپ کی زیارت اور مجل جی حاضری ہے مستفید ہوتے ہیں لیکن کل آخرت میں آپ تو انہیا علیم السلام کے ساتھ او نے درج پر ہوں گے ، (ہماری وہاں تک کہاں رسائی ہوگی؟) نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب مرحمت نہیں فر مایا اس پر حضرت جرئیل ہے آپ کے کرائشریف لائے:

وَمَنُ يَّطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولِيْكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْمَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِيْنَنَ وَالصِّدِّيُقِيْنَ والشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُّنَ أُولِيْكَ رَفِيْقاً (سورة النساء)

اور جوکوئی محم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا سودہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ فی انعام کیا کہدہ نی اور محمد بق اور شہداء اور نیک بخت ہیں اور انچی ہے ان کی رفاقت۔ چٹانچی آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے ذکورہ صحابی کو بلایا اور اس آیت کی خوشخری ہے آگاہ فر مایا۔ رہاسی ابن کنیو کامل / اسم

ای طرح بخاری دسلم دفیره کی روایت یس به کد جوتا جرصد ق وامانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس کا حشر قیامت کے دن حضرات انبیاء ،حضرات صدیقین ،ثهداء اور صالحین مهم الله تعالی کے ساتھ موگا۔''

ای مدیث سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ اگر بد مملوں سے عبت ہے تو حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا ،اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیے محبوب بنار ہے ہیں؟ ادر صرف ایسے بی مخص سے عبت کرنی چاہیے جس کی عبت ہمارے لیے آخرت میں نفع پخش ہوسکے۔



### حافظ قرآن كاعزاز

میدان عشر می قرآن کریم حفظ کرنے والے کو انتہائی عزت سے نواز اجائے گا، خود قرآن کریم اس کی سفارش کرے گا،اوراس کو کرامت کا تاج اور عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ایک روایت میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

يَحِيْعُ القُرآنُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ رِبِّ حُلَّهُ فَيَلْبَسُهُ ثَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَارَبِّ ارُضَ عَنُهُ فَيَرُضَى عَنُهُ فَيُقَالُ لَهُ يَسَارَبِّ زِدُهُ فَيُسْلَبَسُ حُسْلَةَ الْسَكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَارَبِّ ارُضَ عَنُهُ فَيَرُضَى عَنُهُ فَيَقَالُ لَهُ إِقُرَاوَارْقَا وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةٌ (مرمدى حريف ١٩/٢٠)

قیامت کے روز قرآن کریم (اللہ تعالی کے درباریس) آکر موض کے گا،کہ
اے میرے رب!اس (صاحب قرآن) کو جوڑا پہنا ہے۔ چنا نچہ اے کرامت کا تاج
پہنایا جائے گا، پھر قرآن کریم سفارش کرے گا کہ اس کے اعزاز بی اور اضافہ فرمایے
چنا نچہ اس کوعزت کا جوڑا پہنا دیا جائے گا، پھر قرآن کریم کے گا کہ اے دب!اس سے راضی
جوجا ہے چنا نچہ اللہ تعالی اس کوا پی رضا سے نواز دے گا، پھراس سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا
اور (جنے بی) چڑھتا جا،اور ہرآیت کے موض ایک نیکی بیس اضافہ کیا جا تارہے گا۔

بیاس فخض کا اعزاز ہے جس کی آج عام دنیا داروں کی نظر میں کوئی دقعت نہیں،

ملک اگر کوئی اس لائن میں لگتا بھی ہے تو اسے ترسی رشتہ داروں سے اور دوست واحباب سے
طعنے سننے کو طقے میں میدان محشر میں جب اس فخص کو' عالمی اعزاز' سے نواز اجا کے گا تب
ان دنیا داروں کو اپنی محروی کا احساس ہوگا، اورگزری ہوئی زندگی پر حسرت وافسوس ہوگا، مگر
اس دفت کوئی حسرت کام نہ آسکے گی۔

حافظ قر آن کے والدین کا اعز از قرآن کریم کے اعزاز کے ذریعہ سے ندمرف یہ کہ مانظ کو کڑت لیے گی بلکھٹر

مَنُ قَرَاالُهُ رَانَ وَعَمِلَ بِمَا فِيُو البِسَ وَالِدَاهُ تَاحاً يَوُمَ الْقِيَامَةِ ضَوُوَّةً المُسَنُ مِنُ ضَوُءً المُسَنُ مِنُ ضَوُءِ الشَّمُسِ فِي بُيُوتِ الدُّنيَالُو كَانَتُ فِيُكُم فَمَا ظَنُكُم بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا \_ (مشكوة هريف /١٨٧)

جوفض قرآن کریم پڑھ کراس پھل کر ہے والدین کو قیامت کے دن ایسا (شاندار) تاج پہتایا جائے گا جس کی روشی اس سورج کی روشی سے کہیں عمرہ ہوگی جو دنیا کے گھروں شی نظا ہوا ہو۔ اگر تہارے گھروں شی ہو ( یعنی ) جب آتی دور سے سورج پوری دنیا کو منور کرتا ہے قو قریب کرنے پراس کی روشی کا کیا حال ہوگا؟ پس ( جب والدین کا بیا حال ہے ) قو تمہارا قرآن کریم پرخود ممل کرنے والے کے بارے ش کیا خیال ہے؟ ( بینی ای سے اندازہ کرلو)

آج کے مادیت پرست ماحل میں اگر کوئی اللہ کا بندوا پی لخب جگر کو حفظ قرآن کریم کی تعلیم دلاتا ہے او اسے طرح طرح کے تا گوار تبعروں سے سابقہ پڑتا ہے، ان سب باتوں کو برداشت کرنے اور اپنی اولاد کی بہترین دینی تربیت دینے کے صلہ میں والدین کو تمام اولین و آخرین کے سامنے و وعزت لے گی جس کا تصور دنیا میں کیا بی بیس کیا جاسکا۔
اس حدیث میں ایسے والدین کے لیے انتہائی عظیم خوشخری ہے، اللہ تعالی ہر مسلمان کواس عظیم خوشخری کیا مستحق بنائے۔ آمین۔

### محشر میں نور کے منبر

میدان محشر میں ایک دفت ایسا بھی آئے گا کہ جا بجانور کے روش اور منور منر قائم کردیئے جائیں گے، جن پر وہ لوگ تشریف فر ماہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے صرف اللہ واسطے کا تعلق رکھتے ہوں گے، جن کی حالت انبیاء اور شہداء کے لیے بھی قابل رفک ہوگی۔ ایک روایت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ کے اللہ تعالی فرما تا ہے:

### ١١٥٥ سے سرم کھنے کی کھٹے کے کھٹے کے کہ دیم کا کہ

ٱلْمُتَحَابُونَ فِي حَلَا لِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورِ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشَّهُدَاءُ.

(مشكوة شريف/٢٧)

میری عظمت وجلال کی وجہ ہے آپس بیس تعلق وعجت رکھنے والوں کے لیے گئے قیامت بیس نور کے منبر ہوں گے جن پر انبیا اور شہدا ہم بھی رشک کریں گے (لیمنی ان کی تعریف کریں گے)

چار(۴)عمومي سوال

میدان محشر میں سب سے اباتوں کی تحقیق کی جائے گی ،جس محض نے ان جار سوالات کا جواب اپی عملی زندگی میں سے اور سوالات کا جواب اپی عملی زندگی میں مجمع دیا ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جس نے کوتائی اور غفلت میں زندگی گڑاری ہوگی وہ نقصان اور خسارہ میں رہے گا ،وہ سوالات کیا ہیں ان کے بارے میں پیغیر علیہ السلو قوالسلام نے ارشاد فرمایا:

لَنُ تَنُولُ قَلَمَا عَبُهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ حَتَى يُسْتَلَ عَنُ أَرْبَعِ حِصَالٍ مَنَ عُمُرِهِ فِيُسَا أَفْنَاهُ مُوعَنُ شَبَابِهِ فِيُمَا أَبُلَاهُ مُوعَنُ مَالِهِ مِنُ آيَنَ اكْتَسَبَا وَفِيْمًا أَنْفَقَةً وَعَنُ عِلْمِهِ مَاذَاعَمِلَ فِيهِ \_ (العرفيب والعرفيب ١٣/٢)

کی فض کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنی جگہ ہے نہیں گے جب تک کہ چار ہا اول کی اس سے لوچھ گھے نہ ہوجائے (۱) عمر کہاں لگائی؟ (۲) جوانی کہاں گورئی؟ (۳) اور کم رکہاں تک عمل کیا؟ (۳) اور علم پر کہاں تک عمل کیا؟

اس لیے مقل مندی کا نقاضا ہے کہ ہم دنیا ہی میں ان سوالوں کا بہتر جواب دیے کی تیاری کریں تا کہ ہم آخرت کے امتحان میں سرخ روہو کیس ، اللہ تعالی ہمیں تو فیق ہے فوازے ، آمین۔





### بابهفتم

# آخری مھانہ کی طرف

جہنم!میدان محشر میں
 نور کی تقسیم
 جنت کی طرف روا گی
 جنت کی نعمتیں
 جنت کی ہولنا کیاں
 مؤمنین کی جہنم سے نجات





### میدان محشرمین "جہم" کولائے جانے کامنظر

قیامت کے دن نہایت عظیم وسعت اور عذاب والی دوجہم ''کو تھینی کر لایا جائے گا ، اس کی کی کھینی کر لایا جائے گا ،اس کی کیفیت کتنی وہشت تاک ہوگی اس کا انداز واس حدیث سے لگایا جاسکتا ہے، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

يُونِّى بِالنَّارِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ لَهَا سَبُعُوُلَ ٱلْفَ زِمَامٍ مَعُ كُلِّ زِمَامٍ سَبُعُوُلَ ٱلْفَ مَلَكِ يَحُوُّونَهَا ـ (مسلم هريف ١/٢ ٣٨ العرجيب والعرجيب ٣٣٩/٣)

قیامت کے روز جہنم کواس حال ٹی لایا جائے گا کہاس کی ستر ہزار لگا ٹیں ہوب گی اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جواسے کھنٹی رہے ہوں گے۔

الله اکبر!اس منظر کے تصور سے ہی رو کگئے کھڑے ہوجاتے ہیں،الله تعالیٰ ہم سب کواپنے عذاب اورجہنم سے پوری طرح محفوظ رکھے،آ مین۔

مشركين البين معبودان باطله كے ساتھ جہنم ميں

حساب کتاب وغیرہ کی کاروائی کھل ہوجانے کے بعد ہر فرد اور جماعت کواس کے اصل محمانے تک بعد ہر فرد اور جماعت کواس کے اصل محمانے تک کہ بنچانے کا ممل شروع ہوگا،سب سے پہلے مشرکین سے کہاجائے گا کہ وہ اسپنے اسپنے معبود ان باطلہ کے پیچھے لگ لیس،اور پھر آئیس ان کے بتوں، پھروں اور صلید سمیت جہنم میں دھیل دیا جائے گا،ارشاد خداد تدی ہے:

إِنَّكُمُ وَمَا تَفَبُّدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ٱنْتُمُ لَهَاوَارِدُونَ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ٱنْتُمُ لَهَاوَارِدُونَ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ٱنْتُمُ لَهَاوَارِدُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

اورتم اورجو کھیم پوجے ہواللہ تعالیٰ کے سوائے ،ایندھن ہے دوزخ کا ہم کواس پر پہنچنا ہے ،اگر ہوتے یہ بت معبود تو نہ پہنچتا اس پر ،اورسارے اس میں سدا پڑے رہیں

#### اورايك طويل مديث واردي:

يُنَادِى مُنَادٍ لِيَلْهَبُ كُلُّ قَوْمِ إِلَى مَاكَانُوايَمُبُكُوكَ فَيَلْهَبُ أَصَّحَابُ الصَّلِيُبِ مَعَ صَلِيْبِهِمُ وَاصْحَابُ الْأُوثَانِ مَعُ أَوْنَانِهِمُ وَأَصْحَابُ كُلِّ الِهَةٍ مَعَ الِهَتِهِمُ حَتَّى نَيْقَىٰ مَنُ كَانَ يَعُبُدُ اللهِ مِنُ بَرِّ وَفَاحِرٍ وَغَبَّراتٌ مِنُ آهُلِ الْكِتَابِ.

(بخاری شریف ۱۲٪ ۱ ارقم: ۲۳۹)

منادی اعلان کرے گاہر جماعت اپنے اپنے معبودوں کے بیٹھے لگ لے، چٹانچہ صلیب کو پوجنے دالے اپنی صلیب کے ساتھ ، اور بتوں کی پوجا کرنے دالے اپنے اپنے بتوں کیساتھ ، اور ہر معبود (باطل) کے پہاری اپنے معبودوں کیساتھ ، اور ہر معبود (باطل) کے پہاری اپنے معبودوں کیساتھ ، اور ہر معبود (باطل) کے پہاری اپنے معبودوں کیساتھ ، اور ہر معبود (باطل) کے جواللہ تعالی کی عبادت کے مدی ہیں ، خواہ نیک ہوں یا بد ، اور کیساتی رہ جا کی سے۔

### يهود ونصاري كاانجام

اس کے بعد یہودونساری ہے بلاگر ہو چھا جائے گا کہ بتاؤ تہارامعبودکون ہے؟
اس وقت یہودی حضرت عزیر علیہ السلام اورعیہ الی حضرت علیہ السلام کا نام لیس کے تو
الشر تعالی ان کی تکذیب فرمائے گا اور نہیں بھی جنم کی طرف روانہ کردیا جائے گا، آنخضرت ملی الشر علیہ وکل ہے:
صلی الشر علیہ وکلم نے اس کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے:

أَسَمَ يُهُ وَتَى بِحَهَنَّمَ تُعُرَضُ كَانَّهَا صَرَابٌ فَيَقَالُ لِلْيَهُودِ مَا كُنتُمُ تَعُبُلُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَمُبُدُ عُزَيْرًا إِبْنَ اللهِ فَيُقَا كَذَبُتُمُ لَمُ يَكُنُ لِلْهِ صَاحِبَةٌ وَلا وَلَدَّ فَمَاتُرِ عُلُونَ قَالُوا ثُنِيهُ لَهُ أَنْ تَسُقِينَ افَيُقَالُ إِشْرَبُوافَيَتَسَا قَطُونَ فِي حَهَنَّمَ مُثَمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارِي مَا كُنتُكُمْ تَعْبُدُونَ افْيَقُولُونَ: كُنَّانَعُبُدُ الْمَسِيْحَ إِبْنَ اللهِ فَيُقَالُ: كَذَبُتُم لَمُ يَكُنُ لِلْهِ صَاحِبَةٌ وَلا وَلَذِ، فَمَاتُر يُدُونَ فَيَقُولُونَ: ثُرِيدُ أَنْ تَسُقِينَا فَيْقَالُ اِشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ . الله سے مدوہ عمینے کی جودور ہے سراب (چکتا ہواریت جودور ہے پانی معلوم ہوتا ہے) محسول ہوگی، پھر یہود یوں ہے پوچھا جائے گا کہتم کس کی عبادت کرتے ہے؟ وہ کہتیں گے کہ ہم اللہ کے بیخے معزت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہے تو کہا جائے گا کہتم محسول ہوگی، پھر یہود یوں ہے پوچھا جائے گا کہتم کی عبادت کرتے ہے تو کہا جائے گا کہتم جموٹے ہو، اللہ تعالی کی نہ کوئی یوی ہے نہ اولاد، ابتم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتیں گے ہم چاہ ہے گا کہ تم چوٹے ہیں کہ آپ ہمیں پائی پلا کیں، تو کہا جائے گا (سراب کی طرف اشاری کے بھو چھا جائے گا کہ تم کس کو پوجے ہے؟ وہ کہتیں گے کہ اللہ کے بیخے دھزت میں کی تعد نساری کے بھو جھا جائے گا کہ تم محبوث بھتے ہو، اللہ تعالی کی نہ کوئی یوی ہے اور نہ بیٹا، اب الملام کو، تو جواب طے گا کہ تم مجموث بھتے ہو، اللہ تعالی کی نہ کوئی یوی ہے اور نہ بیٹا، اب متاز تم ہاری کیا چاہت ہے؟ وہ کہتیں گے کہ ہمیں پائی پلا کی تو انہیں بھی (جہنم کے سراب کی سب کی طرف اشارہ کرکے) کہا جائے گا کہ جاؤ پی لو، چنا نچہ وہ بھی وہاں جا کر سب کے سب کی طرف اشارہ کرکے) کہا جائے گا کہ جاؤ پی لو، چنا نچہ وہ بھی وہاں جا کر سب کے سب

معلوم ہوا کہ تمام مشرکین اور شرک کرنے والے تمام یہودونساری سب کے سب جنم کا اید هن بناویے جا کیں گے،اعاذ ٹااللہ مند۔

ابل ايمان اورمنافقين مين امتياز اورساق كى بخلى

مشركين اورايل كاب كے جہم رسيد ہوجائے كے بود ميدان محر بيل مرف
ي موس اور منافق باتى رہ جائيں كے بوان سے بوچھا جائے كا كرسب لوگ قو جا بچك چي موس اور منافق باتى رہ جائيں كي بود ميدات جواب ديں كے كرہم نے و دنياش بحى اور لوگول سے الگ راہ اچائى تى جبرہم (كى درجه ش) ان كے تعادن كي تاج بحى تے، لا بال به بعلاہم ان كے ما تھ كيے ہو سكتے ہيں ہم نے قويدا علان سنا ہے كہ جرفن اپ معبود كي الله الله بال كے ما تھ كيے ہو سكتے ہيں ہم نے قويدا علان سنا ہے كہ جرفن اپ معبود كي بي ما ہے ہم اپ بودروگا ركا انظار كرد ہے ہيں اس وقت الله تعالى كى طرف سے دو كي مورود كى مان الى مولى جوموئن كے ذبى ودماخ شى دائے الله تعالى كى مورود ہوگا اس لي

حَتىٰ إِذَاكَمْ يَبْقَ إِلّا مَنُ كَانَ يَعُبُدُ اللّه تَعَالَى مِنْ بَرِّ وَلاَ فَاحِرِ آتَاهُمُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ سُبُحَانَةً وَتَعَالَى فِى ادْنَىٰ صُورَةٍ مِنَ الَّتِى رَاَّوُهُ فِيهَا قَالَ فَمَا تَتَعَظِرُوك؟ تَبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَاكَانَتُ تَعُبُدُ قَالُوا ايَارَبَّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنِيا اَفْقَرَمَا كُتَّا الْيَهِمُ وَلَمْ تَبَعُهُ مُ لَكَانَتُ تَعُبُدُ قَالُوا ايَارَبَّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنيا اَفْقَرَمَا كُتَّا الْيَهِمُ وَلَمُ نَصَاحِبُهُمُ فَيَقُولُ: اَنَارَبُّكُم فَيَقُولُونَ نَعُودُ بِاللّهِ مِنْكَ لاَ نُشُرِكُ بِاللّهِ شَيْعًا مَرَّتَيْ الْمَعْمَ وَيَيْنَهُ اللّهُ شَيْعًا مَرَّتَيْ وَلَادًا حَتَّى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ فَلَهُ اللّهُ فَلَهُ اللّهُ فَلَهُ اللّهُ فَلَهُ وَلَا يَنْفَى مَنْ كَانَ يَسُحُدُ لِلّهِ مِنْ تِلْقَاءٍ نِفُسِهِ الْا اللّهُ ظَهُرَةُ وَلِا لَهُ مَلْ اللّهُ ظَهُرَةً وَلِهَا اللّهُ طَهُرَةً وَلِهَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ ظَهُرَةً وَلِهَا اللّهُ مَا اللّهُ ظَهُرَةً وَاحِلَةً وَرِيّاءً إلاّ حَعَلَ اللّهُ ظَهُرَةً وَلَى اللّهُ فَلَهُ مَنْ كَانَ يَسُحُدُ لِلّهِ مِنْ تِلْقَاءٍ فِقُولَ اللّهُ ظَهُرَةً وَاحِلَةً وَاحِلَةً كُلُمُ الْرَادَ أَنْ يَسُحُدَ حَرَّعَلَىٰ قَفَاهُ ثُمَّ يَرُفَعُونَ رُؤُو وَسَهُمُ وَقَدُ تَحَوَّلَ فَى صُورَتِهِ اللّهِ مَنْ مَالَ اللّهُ عَلَيْ الْولَالَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ لَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(مسلم شریف ۲/۱ ۰ ارقم: ۱۸۳)

یہاں تک کہ جب صرف نیک و بداللہ تعالی کی مبادت کرنے والے ہی میدان محشر میں باتی رہ جا کیں گے (جن میں منافق بھی ہوں گے ) تواللہ رب المعالمین ان کے سامنے ایک معمولی جی کی صورت میں تشریف فر ماہوگا اور پوچھے گا کہتم لوگ کس کے منظر ہو؟ ہرقوم تواپنے معبود کے ساتھ جا بھی ہو یہ لوگ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب! ہم نے و نیا میں لوگوں سے جدائی اختیار کی جبکہ ہم آج سے زیادہ ان کھتائے تھاور ہم ان کے ساتھ کیے ہو سے جی ) تواللہ تعالی فرمائے گا کہ ہم ان کے ساتھ کیے ہو سے جی ) تواللہ تعالی فرمائے گا کہ کہ ہم ادار ب ہوں موسین (جو کھی سات کے دھیان میں ہوں گے اس معمولی جی کو حب تقدیر خداوندی حقیق نہ بھی رہے ہوں گے) یہ کہیں گے کہ ہم اللہ سے پناہ چا ج

اس روایت ہے معلوم ہوگیا کہ بھی سات کے بعد جب مونین مجدہ سے سر اشاکی سے افغائیں کے اور جب مونین مجدہ سے سر افغائیں کے اور افغائیں کے اور افغائیں اللہ رب العزب الخرات اپنی رویت مبارکہ سے مشرف فرمائے گا ،اور چرفضا پی اپنی جگہ رہتے ہوئے ای طرح بغیر تکلیف کے رویت کی سعادت حاصل کرے گا جسے لوگ ہر جگہ سے ہراہر سورج اور چا ندکا مشاہدہ کرتے ہیں ،اور جومنا فتی مجدہ سے محروم ہوں کے قرآن کریم ہوں کے ،قرآن کریم ہوں کے ،قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وفقات کی بنا پر الفوق الی کی زیارت سے بھی محروم ہوں کے ،قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ انتہ عن رہم ہو کرونے ما کہ کہ اس میں ارشاد ہے کہ انتہ میں اللہ وحدہ ) اللہ اس میں کو اپنی دو سے برہ وورفر مائے ۔آ مین ۔

### ميدان محشركي اندهيريون مين نوركي تقسيم

الل ایمان اور منافقین عی اخیاز اور آخری استحان کے بعد پورے میدان علی سخت اندھرا طاری کردیا جائے گا، پھرالل ایمان کوان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے اختبار سے نورعطا کیا جائے گا، ای نوراور روثن کے ذریعہ وہ اگلے اہم ترین مرحلہ یعنی ' بل صراط'' کو طے کریں گے اور بالآخر جنت علی پنجیس مے منافقین کو یا تو بالکل نور سے محروم رکھا جائے گا ، یامعمولی نوردے کرمین ضرورت کے دقت ان سے نورچھین لیا جائے گا اوروہ حسرت سے اعمرے میں کھڑے دو جائیں گے ، قرآن کریم عی ارشادر بانی ہے:

يَوْمَ تَسرَى الْسُوَّمِنِيْنَ وَالْسُوَّمِنِيْنَ وَالْسُوَّمِنِيْنَ الْكِيهِمُ الْكَوْمَ الْكَوْمَ الْكَوْمَ حَنْتَ تَحْرِى مِنْ تَحْتِهَاالُانَهُرُ خُلِدِيُنَ فِيهَا الْلِكَ هُوَ الْمُفَوِّدُ الْسَفَوْدُ الْسَفَوْدُ الْسَفَوْدُ الْسَفَوْدُ الْسَفَوْدُ اللَّهُ الْمُفَوْدُ وَالْمُنْفِقْتُ لِلَّذِيْنَ امَنُوا انْظُرُو نَانَقَتِيسَ مِنُ نُورِكُمْ، قِيلَ الرَّحِمُوا وَرَآءَ كُمُ فَالْتَمِسُوا نُوراً، فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ بِسُورِلَّهُ بَابَ، بَاطِنَهُ فِيهُ السَّرَا اللهِ مَنْ وَلَكِنَكُمُ الْمَانِيُ حَمَّدُ وَمَا اللهِ وَعَرَّلُهُمُ الْاَمَانِيُ حَتَى جَاءَ آمَرُ اللهِ وَعَرَّلُهُمُ بِاللهِ وَكَرَاتُكُمُ الْاَمَانِيُ حَتَى جَاءَ آمَرُ اللهِ وَعَرَّلُهُمُ بِاللهِ وَعَرَّلُكُمُ الْاَمَانِيُ حَتَى جَاءَ آمَرُ اللهِ وَعَرَّلُكُمُ بِاللهِ الْمَعْرُورُ مِنَ اللهِ وَعَرَّلُكُمُ الْاَمَانِيُ حَتَى جَاءَ آمَرُ اللهِ وَعَرَّلُكُمُ بِاللهِ وَعَرَّلُكُمُ النَّارُ مِعِى مَوْلَكُمُ وَلَيْسُ الْمَصِيرُ والمَالُوكُمُ النَّارُ مِعِى مَوْلَكُمُ وَبُعُسَ الْمَصِيرُ والمَاوَكُمُ النَّارُ مِعِى مَوْلَكُمُ وَبُعُسَ الْمَصِيرُ والمَعِيرُ والمعديد ١٤-١٥)

جس دن تو دیکھے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی مورتوں کو کہ دوڑتی ہوئی موئی میں جس دن تو دیگھے ایمان والے مردوں کو اسٹے ،خوش خبری ہے تم کو آج کے دن باغ میں بیچ بہتی ہیں جنکے نہریں،سدار ہوان میں، بیج سے بھی ہے بڑی مراد ملنی۔

جس دن کہیں کے دغاباز مرداور حورتیں ایمان والوں کوراہ دیکھو ہماری ہم بھی روشی لیس تنہارے نور سے ،کوئی کہے گا لوٹ جاؤ میچے ، پھر ڈھوٹرلوروشی ، پھر کھڑی کردی الله سے سروم کمونے کی ایک دیوار، جس میں ہوگا درواز و، اس کے اغرر دست ہوگی اور باہر کی جائے ان کے بچ میں ایک دیوار، جس میں ہوگا درواز و، اس کے اغرر دست ہوگی اور باہر کی طرف عذاب بیان کو پکاریں گے کیا ہم نہ تے تمہارے ساتھ؟ کہیں گے کیون ہیں! کین ایکن جم افر دیا دیا اپنے آپ کو اور راہ و کیکے رہے، اور دعو کہ میں پڑے اور بہک گئے اپنے خیالوں پر یہاں تک کہ آپنچ کھم اللہ کا اور تم کو بہکا دیا اللہ کے تام سے اس دعا بازنے ، موآج تم سے تعول نہ ہوگا فدید دیا، اور نہ محرول سے، تم سب کا گھر دوز نے ہے، اور وہ بی ہے دیا تمہاری، اور دری جرفی تمہاری، اور دری جگہ جا پہنچے۔

### نورمیں زیادتی کے اسباب

ا حادی طیبہ میں ان مبارک اعمال کی ترخیب دی گئی ہے جومیدان محشر میں نور کی زیادتی کا سبب بنیں مے ان میں سے بعض اعمال کا خلاصہ یہ ہے:

- (۱) اندهیری رات میں جماحت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے والوں کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے کامل نور کی خوشخری سنائی ہے۔ (ایوداؤدور ندی)
- (۷) مطلقاً بی وقته نمازول کی پابندی کوموجب نور قرار دیا گیا،اور نماز چوژنے کونورے محرومی کاسبب بتایا گیا۔ (منداحہ)
- (٣) سورة كېف پر هنه والے كا اتنا نور بوگا جواس كى جگه سے مكه محرمه تك محيط بوگا، اورايك روايت على ہے كہ جو تخص جمعہ كے روزسورة كہف پر كھنے كامعمول ركھے گا اس كوقدم سے آسان تك نور تقيم عطا بوگا۔ (طرانی)
  - (٣) قرآن كريم يرمناقيامت على باعد فورموكا ـ (مدامر)
    - (۵) درود شریف پڑھنے ہو دعطا ہوگا۔(دیلی)
- (٢) جج دعمرہ سے فراخت پرجو بال حلق کرائے جاتے ہیں اس کے ہر بال کے بدلے میں نور مطا ہوگا۔ (طران)
  - (٤) مني ش جرات كارى كرناباعد نور دوكا (يدار)
- (A) جس مخف کے بال حالت اسلام میں سفید ہوجا کیں (مسلمان بوڑھا ہوجائے) تو

## کو الله سے شوم کھونے کو د مول کے ۔ (طران) برسفید بال اس کے لیے نور مول کے ۔ (طران)

(٩) جهادفى سيل الله عن استعال كيا جانے والا برتير باعث نور بوگا - (١١)

(١٠) بازار ش الله كو ياد كفيدا كو يحى مربال ك بدل ورعطا كياجائ كا- (يين)

(۱۱) جو خص کسی مسلمان کی تکلیف دور کردی تو الله تعالی اس کے لیے بل صرابر نور کے دو کتھ مشیم شیعیم مقرر فرمائے گا جس سے ایک جہال روثن ہوجائے گا جس کی مقدار الله کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ (طبرانی) (طنس از معارف التر آن ۲۰۸/۲۰۰۸)

اس کے برخلاف اعمال سیر جتنے زیادہ ہوں گے روشی ای اعتبار ہے کم ہوتی جائے گی۔ بالخصوص اللہ کے بندوں کی حق تلفیاں اور ایذ ارسانیاں قیامت بیس سخت اعمار بور کا باحث ہوں گی، اس لیے ایسے اعمال بدسے ایخ کو بچانا لازم ہے، اور اعمال صالح اختیار کرکے دنیا بی بیس قیامت کے تورکی زیادتی کے اسباب فراہم کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی بوری امت کونورتام کی دولت سے توازے۔ آئین۔

#### يل صراط

اس کے بعد جہنم پرایک پل قائم کیا جائے گا جس کانام''صراط' ہوگا یہ بل بال سے زیادہ بار یک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا (سلم شریف،۱۰۰۱) اس بل پرسے گزر کر الله ایمان جنت کی طرف جا کیں گے، جو جتنا زیادہ پختہ ایمان اور بہترین عمل صالح والا ہوگا وہ اتن بی تیزی اور عافیت سے بل صراط سے گزرجائے گا،اور جولوگ کم عمل ہوں گے وہ اور جولوگ کم عمل ہوں کے وہ این اعتبار سے دریعی گزر کیس کے،اور جو بدعمل ہوں کے ان کو بل صراط کے کنارے کی ہوئی سنڈ اسیاں پکڑ کر سزاو سے کے لیے جہنم جی ڈال دیں گی سے مصل مصلاحہ استفار میں گارشاد فر مایا:

ثُمَّ يُسَفَرَبُ الْحَسُرُ عَلَى حَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمُ سَلِّمُ عِيْسُلَ يَارَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الْحَسُرُ قَالَ دَحُضُ مَزَلَّةٍ فِيْهَا حَطَاطِيُفُ وَكَلَالِيُبُ وَحَسَكَ تَكُونُ بِنَحُدِ فِيْهَا شُوَيُكَةً يُقَالُ لَهَاالسَّمُدَانُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرُفِ الله سے مدرم که جے کی و کالطّنبر و کا حَاوِیُدِ الْحَیْلِ وَ الرِّ کَابِ مَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَحُدُوشٌ مُرْسَلٌ، وَمَکُدُوسٌ فِی نَارِ حَهَنَّمَ الخ (مسلم هرف ۱۰۲/۱)

پرجہم پر پل بنایا جائے گا ، اور سفارش کی اجازت ہوجائے گی ، اور لوگوں کی زبانوں پر جملہ ہوگا ، اے اللہ محفوظ رکھ! اے اللہ محفوظ رکھ! عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول! یہ پل کیا ہے؟ تو آپ نے فر مایا کہ وہ بخت پھلنے کی جگہ ہے جس بیس آکارے اور سنڈ اسیاں اور ' نجد کے علاقہ بیس پائے جانے والے' سعدان تا می کا نے کی طرح کا نے بیں ، پھر موثن بل پر سے پلک جھیئے ، اور بیل کو ند نے ، اور ہوا چلنے ، اور پر ندے اڑنے ، او رعم ہم کے گھوڑ وں اور سوار یوں کی رفق رے گر ریں گے ، پھر کوئی سے سالم نجات پا جائے گا اور کوئی سنڈ اسیوں سے وجھل وجھل کر چھوٹ جائے گا ، اور کوئی اٹک کر جہنم میں جاگر نے والا ہوگا۔

بل صراط ہے کوئی کا فریامنا فتی نہیں گزرے کا بصرف اہل ایمان ہی گزریں کے جن میں سے سزا کے متحق بدعمل جہنم میں جاگریں کے اور ایک مدت کے بعدان کی معافی موجائے گی۔ موجائے گی۔

#### شفاعت كادوسرامرحله

پل مراط پرگزرنے ہے تیل جود مزات شفاعت اور سفارش کے اہل ہوں گے ان کوسفارش کی اہل ہوں گے ان کوسفارش کی اجازت دی جائے گی جیسا کہ مدیث بالا کے جملہ و تحل الشفاعة علام معلوم ہوتا ہے بیسفارش کا دومر امر حلہ ہے جس میں پکھ مخصوص تم کے حضرات کو بطور اعزاز واکر ام بیحق دیا جائے گا کہ وہ اپنے ان متعلقین کے تی جس سفارش کریں جومومن تو ہیں واکر ام بیحق دیا جائے گا کہ وہ اپنے استحق جہنم ہو بھے ہیں ، ان باعزت سفارش کرنے والوں میں حضرات انبیاء کرام علیم السلام اور درج ذیل لوگ شامل ہوں گے۔

(منتفادلووي على مسلم ا/ ١٠٩ه اكمال المعلم)

(۱) بامل مانظ قرآن کو این الل خاندان کے دی افراد کو عذاب سے بچانے کی

الله سے مدوم عصوف کی جماع کی ہے۔ کی اس کی سفارش تبول کی جائے گی۔ دستن قار اللہ ۱۸۷۸)

(۲) دنیایس اگر کی بدئل هخص نے کسی نیک عمل دالے شخص پرکوئی احسان کیا ہوگا تو دہ بدعمل، نیک عمل والے شخص کود کھ کراس کو احسان یا دولائے گا اور سفارش کا متنی ہوگا، چتانچے اس کی سفارش سے بدعمل هخص عذاب سے نی جائے گا۔ (۵ کرد)

(۳) بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ علاء اور شہداء کو بھی اس مرحلہ پر سفارش کی اجازت دی جائے گی۔ (مگز ، شریف، ۲۹۵/۲)

يُل صراط بر "امانت "اور "رحم" كى جانچ

پُل صراط کے داکیں باکی ''امانتداری''ادر''رشتہ داری' جسم شکل میں موجود موں گے،ادر یہ دونوں موجود موں گے،ادر یہ دونوں مفات عالیہ اپنی رعایت رکھنے دالوں کے حق میں گواہی دیں گے ادرکوتا ہی کرنے والوں کے خلاف جُب قائم کریں گے، آنخضرت صلی الشعلیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

وَتُرُسَلُ الْاَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَيَقُومَانِ حَنْبَتَى الصِّرَاطِ يَمِيُناً وَشِمَالًا ـ (بعادى هريف، مسلم هريف ١٠٢/١)

ادراہانت ادر دھنۂ قرابت کوچھوڑ دیا جائے گاچٹا نچیدہ مل صراط کے داکیں ہاکیں کنارے پر کھڑے ہوجا کیں گے۔

اس كى شرح فرماتے موے حضرت مافظ ابن جر قرماتے ين:

وَالْسَعُنْى اَنَّ الْاَمَانَةَ وَالرَّحِمَ لِعِظْمِ شَانِهِمَا وَفَعَامَةِ مَا لَلْزَمُ الْعِبَادَ مِنُ رِعَابَةِ حَقِّهِ مَسَا يُوْقَفَانِ هُنَاكَ لِلُامِيُنِ وَالْعَاتِنِ وَالْوَاصِلِ وَالْقَاطِعِ فَيُحَاجَّانِ عَن الْحَقِّ وَيَشْهَدَان عَلَى الْمُبْعِلِ (ضع البادى ٥٥٣/١٥٥)

اورمطلب سے کہ امانت داری اور رشتہ داری کی عظمت شان اور بندول پر لازم ان کے حقوق کی رعایت کی عظیم اہمیت کی بناپر ان دونوں کو بگل صراط پر اشن

اور خائن، اور رشتہ داری کا خیال رکنے والے قطع کرنے والے کے لیے کھڑا کیا جائے گا، ہس یہ دونوں جن اور باطل فض کے کا ایک اور باطل فض کے خلاف کوائی ویں گے۔

اس کیے اگر ہمیں اپنی عزت کا خیال ہے اور بل صراط پر بعافیت گزرنے کی فکر ہے تو ہمیں امانت و دیانت اور رشتہ داری کا لحاظ رکھنالازم ہے، اگر ایسانہ کیا گیا تو پھر تخت رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔اللهم احفظنا منه۔

يُل صراط برسے گزرتے ہوئے اہلِ ایمان کی شان

پل مراط پرگزرتے وقت صالح مؤمنین کی شان عجیب اور قابل رشک ہوگی،سب سے پہلے جو جماعت گزرے گی اس میں سر ہزارافرادشال ہوں گے جن کے چرے چوھویں کے چاند کی طرح چک د مک رہے ہوں گے،ان کے بعد تیز روشی والے ستاروں کے مانند چک وار چرے والے حضرات گزریں گے، پھرای ترتیب سے درجہ بدرجہ ایل ایمان گزرتے رہیں گے،ارشا دِنبوی ہے:

نُمَّ يَنُهُو الْمُومِنُونَ فَتَنْحُو آوَلُ زُمْرَةٍ وَحُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَبْعُونَ ٱلْفًا لَا يُحَاسَبُونَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَاضُوانِحُم فِي السَّمَاءِ ثُمَّ كَذَلِكَ.

(مسلم شریف ۱ /۲۰۱)

پھر اہلِ ایمان نجات یا کیں گے، پس ان میں سے پہلی کھیپ اس شان سے گر دے گی کہ ان کے چہرے چودھویں رات کے چا ندکے مانند چک دار موں گے، یہ سر فرار کی تعداد میں موں گے جن کا صاب کماب کھے نہ ہوگا، پھران کے بعداس طرح چک دار چہرے دالے موں گے جیسے آسان میں جہلنے دالاسب سے روش ستارہ ہوتا ہے۔ پھرای طرح درجہ بدرجہ۔

ہماری پرخواہش ہونی چاہے کہ ہم ایے اعمال کے کردنیا سے جاکیں کہ پل مراط سے گزرتے وقت ہم سرا پاروشن میں ہوں،اور ہمارے بدن کے ہر ہر جز سے نورافشانی ہو رسی ہو۔ و ماذلك على الله بعزیز۔

# الله سے مدم کھنے کہ کا کہ ۱۸۹۹ کی اللہ سے مدم کھنے کہ ۲۸۹ کی اللہ سے مدم کھنے کہ ۲۸۹ کی اللہ سے مدم کھنے کہ ۲۸۹

### جنت كى طرف روائكى اورمعاملات كى صفائى

پُل صراط سے بحفاظت پارہونے کے بعد جنتیوں کے جنت کی طرف چلیں گے ہو جنت کی طرف چلیں گے ہو جنت کے دروازے تک چنے سے قبل ان سب کوایک خاص نہر کے پُل پر روک لیا جائے گا، اور ان کے درمیان اگر حق تلی دخیرہ یا کینہ کپٹ کی کوئی بات ہوگی تو جنت جس داخلہ سے قبل وجیں معافی حلافی کرکے انہیں پاک صاف کردیا جائے گا، قرآن کریم جس ارشاد فرمایا میا:

وَنَزَعْنَا مَافِیُ صُدُورِهِمُ مِّنُ غِلِّ تَحْرِیُ مِنُ تَحْیِمُ الْاَنْهَارُ۔(الاحراف) اور کھان کے دلول میں غبارتھا ہم اس کو دور کردیں گے،ان کے یہے تہریں جاری مول گی۔

اورآ تخضرت على الله عليه وكلم في اس كى مرية تفسيل اس طرح بيان فر الى : يَسَعُدُهُ مَ السَّمُ وَّ مِنَ النَّارِ فَيْحَبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْحَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُسْقَصُّ لِبَعُضِهِمُ مِّنُ بَعُضِهِى مَظَالِمُ كَانَتُ بَيْنَهُمُ فِى الدُّنَيَا حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنَقُوا أَذِلَ لَهُمُ فِى دُخُولِ الْحَنَّةِ فَوَ الَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا حَدُهُمُ آهُدى بِمَنْزِلِهِ فِي الْحَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنَيَا (بعارى هريف ١٤٢/ وقر: ١٥٣٥)

اہل ایمان جہنم سے نجات پا جانے کے بعد جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیے جائیں گے، پھر ان سے آپس میں دنیا میں جوحق تلفیاں ہوئی ہوں گی ان کی معافی تلافی کی جائے گی تا آ کلہ جب آئیں پاک صاف کر دیا جائے گا تو آئیں جنت میں وا فلم کی اجازت ملے گی ، اور شم اس ذات کی جس کے قبضے میں تھر ہے گئی جان ہے جنتیوں میں سے ہم خفس اپنے جنت کے کھر کے بارے میں دنیا کے کھر سے زیادہ پہچان اور معرفت رکھتا ہے۔

#### ﴿ الله سے بنیرم کیفئے کی کی کے علاق میں ماہم کیفئے کی کہ انہام کیفئے کی کہ انہام کیفئے کی کہ انہام کیفئے کی ک

جنت کا درواز ہ کھلوانے کے لئے آنخضرت اللی سفارش

جب اہل جنت، جنت کے قریب پہنچیں گے تو جنت کا دردازہ بند پاکیں کے، جنت میں جانے کا اثنیا تی بہت زیادہ ہوگا اس لئے جلداز جلد جنت میں داخلہ کے لئے حفرات انبیاء علیم السلام سے سفارش کی درخواست کریں گے، بالآخر سید الاولین والآخرین سیدنا دمولا نامحدرسول اللہ فی بارگاہ رب العالمین میں بجدہ ریز ہوجا کیں گے، ادرانی امت کے جنت میں داخلہ کی سفارش پیش فرما کیں گے، ارشاد نبوی ہے:

فَاتِى تَحْتَ الْعَرْشِ فَاقَعُ سَاحِداً لِرَبِّى ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىَّ وَيُلْهِمُنِىُ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسُنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ مَنْ عَالَمَ يَفْتَحُهُ لِآحَدٍ قَبُلِى ثُمَّ قَالَ: يَامُحَمَّدُ إِرُفَعُ رَاسِى مَا أَقُولُ يَارَبِ أُمَّتِى أُمَّتِى فَيْقَالُ رَاسَكَ، سَلُ تُعَطَه، إِصُفَعَ تُشَفَعُ افَارُفَعُ رَاسِى فَاقُولُ يَارَبِ أُمَّتِى أُمَّتِى فَيْقَالُ يَامُحَمَّدُ اَدُحِلِ الْحَنَّة مِنُ أُمَّتِكَ مَنُ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ الْاَيْمَنِ مِنُ اَبُوابِ الْحَنَّةِ وَهُمُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيْمَا سِوى ذلِكَ مِنَ الْاَبُوابِ (مسلم حريف 111/1)

پس میں عرش کے بینچ آکراپ پروردگار کے سامنے مجدہ میں گر جاؤں گا، پھر
اللہ تعالیٰ میرے سینہ کو کھولِ دے گا اور میرے دل میں اپنی حمد و نٹا اور بہترین تعریف کے وہ
کلمات القاء فرمائے گا جو جھے ہے قبل کی کے لئے القاء نہ کئے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ
فرمائے گا، اے چھی! آپ اپنی امت میں سے ان لوگوں پرجن پرحساب کتاب نہیں، انہیں
جنت کے دائے دروازے میں سے داخل فرماد ہجتے اور بیلوگ دیگر درواز وں میں دوسرے
لوگوں کے ساتھ شرکت کا حق بھی رکھتے ہیں (لیحنی انہیں بید اعزاز حاصل ہوگا کہ جس
دروازے سے چاہیں داخل ہوجائیں)

اورایک روایت من آنخضرت الله فرار اوفر مایا:

اتِي بَابَ الْحَدَّةِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَاسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْحَازِنُ مَنُ آنْتَ؟ فَاقُولُ: مُحَمَّدا فَيَقُولُ بِكَ اَمِرُتُ لَاافْتَحُ لِاَحَدٍ قَبُلَكَ (مسلم هويف ١١٢/١)

میں قیامت میں جند کے دروازے پر جاکراے کھلوانے کی کوشش کروں گاتو

#### جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے خوش :

### نصيبول كأحال

صحیح احادیث سے بدبات ثابت ہے کہ امت محمد بیطی صاحبہاالعسلو قوالسلام کے سر ہزاریا سات لا کھ نوش نصیب افراد بدیک وقت پہلے مرحلہ میں جنت میں داخلہ سے مشرف ہوں گے۔ (ملم ثریف ۱۹۱۸)

اور ترندی کی ایک روایت شی معلوم ہوتا ہے کہ ان ستر ہزار بی ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور ہوں ہر ہزار کے ساتھ ستر ساتھ ستر ہزار اور ہول گے، اور ساتھ بی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شان کے مطابق مٹھی بھر افراد بھی بلاحساب کتاب داخل ہونے والے ہوں گے۔

(العذكرة/٣٣٣، فعم البارى ١/١٣ ٥٠)

اورایک روایت پی سی تفصیل ہے کہ اولا آپ وہ گاکوستر ہزار کے عدد سے خوشخری سائی گئی، جس پرآپ نے اضافہ کی درخواست فر مائی تو آپ کومٹر دہ سایا گیا کہ ستر ہزار بیل ہر فرد کے ساتھ ستر ہزار فرد اس جھہ بیل شامل ہوں گے۔ (نوادرالوصول، التذکرہ سسس کاس اعتبار سے ان خوش نصیبوں کی تعداد ۲۹ کروڑ تک بی جاتی ہے ، اللہ تعالی ہم سب کواس میارک جماعت کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین۔

جب آنخضرت فضابہ ان باسعادت حضرات کا تذکرہ فرمایا تو صحابہ میں اس بات پر بحث شروع ہوگی کہ یہ خوش نصیب افراد کس طبقہ سے تعلق رکھنے دالے ہوں کے؟ چنا نچ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ مقام تو بس انبیاء کیم السلام کول سکتا ہے بعض نے رائے دی کہ اس میں وہ لوگ بی شامل ہوں کے جو ابتداء بی سے اسلام میں شامل رہے ہیں، اور جنہوں نے زندگی میں مجمی بھی شرک نہیں کیا ہے، نیز بعض دیگر دا کیں بھی سامنے ہیں، اور جنہوں نے زندگی میں مجمی بھی شرک نہیں کیا ہے، نیز بعض دیگر دا کیں بھی سامنے

الله سے سرم معنے ک اللہ سے سرم معنے ک ۲۹۲ ک آت کی نی اکرم کانے دریافت فرمایا کہ کس بارے یس بحث کی جاری ہے؟ محابہ نے سبراکیں بیان فرمادیں تو آپ نے فرمایا:

هُــُمُ الَّــذِيُــنَ لَايَرُقُـُونَ وَلَا يَسْتَرقُـُونَ وَلَا يَتَـطَيَّرُونَ وَعَـلى رَبِّهِــمُ يَتَوَكَّلُونَ (مسلم هويف ١١٤/١)

وہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جوشاتہ مجھاڑ کھو تک کرتے ہیں اور شہراتے ہیں اور شہر (بد فالی) کے لئے پر ندوں کو اڑاتے ہیں اور اپنے رب پر کال اُتو کل کرتے ہیں۔

اس مدیث کا مطلب ہے ہے کہ جنت کی سب سے پہلے داخلہ کا شرف ماصل کرنے والے افراد وہ ہوں گے، جو اپنے کمال تو کل کی بنا پر دنیوی اسباب کو فاطر ہیں نہ لاتے ہوں گے، اور ہراس بات سے بہتے ہوں گے جس میں شرک کا اونی شائبہ بھی پایا جائے ،مثلا آیات تر آنیاور کلمات میحہ پرٹی تعویذ اور جھاڑ پھونک اگر چہ درست ہے گراس میں جوام و فاص کے عقید سے بگرنے کا امکان زیادہ رہتا ہے اس لئے وہ لوگ اس طرح کے اسباب کو افتیار کرنے میں احتیاط سے کام لیتے ہوں گے، اور اللہ تعالی پرکھل بحروسہ کرنے والے ہوں گے۔ (ستادی الباری ۱۳۸۸)

یہاں بیدواضح رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی پرقوکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدی
دنیا کے اسباب کورک کر کے ، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹے جائے اور اللہ تبارک و تعالی سے نیج بک
امیدر کھے ، بلکہ تو کل کامفہوم بیہ ہے کہ اسباب دیوی ظاہری اختیار کر کے کامیا بی کی اُمید
الله تعالی سے رکھی جائے مثلاً کھیت جس محنت کر کے جج ڈال دے پھر پیداوار کی اُمیداللہ
سے رکھے ، ای طرح دکان جس سامان رکھ کر بیٹھے پھر نفع کی اُمیداللہ تعالی سے رکھے ، چنا نچہ
حضرات انبیا علیم السلام کی صفت یہی رہی ہے حالا تکہ ان سے بڑا اللہ تعالی پر تو کل کرنے
والا اور کوئی نہیں ہوسکتا ، انہوں نے مال حاصل کرنے کے اسباب اختیار فر مائے ای طرح
دشنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے فوج اور ہتھیا راستعمال فر مائے اور پھر کامیا بی اور ناکا کی
کے متعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت اور فیصلہ پر بھروسہ فرمایا ، یہی اصل جس توکل کی حقیقت

والله سے شوم کھنے کی ویکھ کے اور کا اباری ادارہ ہو)

ادر حدیث بالا میں جن اسباب کے ترک کی ترغیب دارد ہے، دہ صرف ایسے اسباب ہیں جنہیں افتیار کرنے میں شرک کا شائبہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، ادریہ بھی کا ش درجہ ہے جو خض اس درجہ برنہ ہواہے بھی غیر متوکل نہیں کہا جا سکتا۔

### جنت میں اہلِ جنت کے داخلہ کا شاندار منظر

جنت كي تمدورواز ي بي اوراعمال صالح كى مناسبت سے لوگ ان دروازوں سے جنت میں داخل مول کے ایک دروازہ 'ریان' کے نام سے موگا جس سے روزہ داروں کو داخلہ کی دعوت دی جائے گی ای طرح دیگر اجمال کرنے والوں کا حال ہوگا بعض خوش نعیب اللہ کے بندے ایے بھی ہوں گے، جیے سیدنا حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنهٔ کدان کانام ہروروازے سے بکارا جائے گالینی ہرورواز متنی ہوگا کداس کی طرف سے سيرنا حضرت صديق اكبر جنت كاشرف حاصل كري، الغرض عجيب فرحت وسروراور جوش ادر جذبات كامظر بوگا ، الل جنت حيكة وكة چرول ادرخوش ادر مرت معمورداول ك جتے کے جتے بنا کر جنت میں داغل مور ہے موں گے، جنت کے تمام دروازے پوری طرح کھے ہوں کے اور پہرے دار فرشتے آنے والوں کا پرتیاک استقبال ، کررہ ہوں کے اور مرطرف سے میار کیاد یوں کی آوازیں گونج رس ہوں گی ،اور ادھرسب الل جنت ایے مجوب بروردگار کی حمدو ثنا اور شکر کی ادائیگی میں مشغول موں کے، الغرض ایبا بثاشت انكيز، فرحت آميز اورمسرت آكيس ماحول موكا، جس كوبيان كرنے سے الفاظ قاصر اور زبانیں عاجز ہیں،اورجس کے تصوری سے ،دل کے جذبات کھل اٹھتے ہیں اوراس سعادت کے حصول کا شوق چکایاں لینے لگنا ہے رحمید خداوندی سے کیا بعید ہے کہ وہ اس شوق و کھن اپنی رحمت سے حقیقت بنادے ، انشاء اللہ ، ای خوش نما منظر کو تر آن کریم نے اس طرح بيان فرمايات:

وَسِينَ اللَّذِينَ اتَّقَوا رَبَّهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَتَني إِذَا جَاءُ وُهَا وَفُتِحَتُ

الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَةً وَاوْرَتْنَاالاَرُضَ نَتَبَوَّامِنَ الْحِنَّةِ حِيثٌ نَشَاءُ فَنِعُمَ آحُرُ الْعَمِلِيُنَ.

(سورة الزمر٢٣.٤٣)

اور لے جائے جائیں گے وہ لوگ جواپ رب سے ڈرتے تھے جنت کی طرف گروہ درگروہ، یہاں تک کہ جب بی جائیں اس پراور کھولے جائیں اس کے درواز سے اور کی اس کے درواز سے اور کی بیال کا کہ جب بیٹی جائیں ان کواس کے پہر سے دار سلام پہنچ تم پر بتم لوگ پا کیزہ ہو، سودافل ہو جاؤاس میں سدار ہے کو، اور بولیس مے شکر اللہ کا جس نے سچا کیا ہم سے اپناوعدہ، اور وارث کیا ہم کواس زمین کا، کھرینالیں بہشت میں جہال چاہیں، سوکیا خوب بدلہ ہے محنت کرنے والوں کا۔

الله تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ایسے خوش نصیب بندوں ہیں شامل فر مائے ، آمین۔

### جنت کی وسعت

جنت کی وسعت میں دنیا کا کوئی انداز ہمیں نگایا جاسکتا، قر آن کریم میں ہمارے تصور کا خیال کرتے ہوئے بیار شاوفر مایا:

وَسَارِعُوُااِلَىٰ مَغُفِرَةِ مِّنُ رَّبِّكُمُ وَحَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمْوْتُ وَالْاَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِيُنَ۔(آل حموان)

اوردوڑومنفرت کی طرف جوتمہارے پروردگار کی طرف سے ہے،اور جنت کی طرف جس کی وسعت الی ہے جہارے ڈرنے طرف جس کی وسعت الی ہے جیسے آسان اور زیمن اور وہ تیار کی گئی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لئے۔

اور سلم شریف کی روایت میں ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے
آخری هخص کو دنیا کے دس گئے کے بقتر وسعت والی جنت عطا فرمائی جائے گی (سلم
شریف ۱۰۱۸) تو جب ادنی درجہ جنتی کے حصہ میں اتنی وسیع جنت آئے گی تو اعلیٰ درجات والوں کا
کیا حال ہوگا؟ اس کا انداز ولگایا جا سکتا ہے۔



### قرآن كريم مين جنت كي نعمتون كامخضرحال

جنت میں کیا کیانعتیں کس اندازی ہوں گی اس کا تصور کرنے ہے ہماری عقلیں عاجز ہیں، وہاں کی نعتیں ایس ہوں گی جو کسی کی آ کھنے بھی دیکھی نہیں اور کسی کے دل میں ان کا خواب وخیال بھی نہیں گزرا، آج جو ہمیں ان نعتوں کے متعلق قر آن وحدیث میں بتایا جارہا ہے یہ در حقیقت شوق دلانے کا ذریعہ ہاں بشارت آمیز حالات کوئ کر ہمارے دل میں جو تصورات پیدا ہوتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ جنت کی نعتیں ہمارے ان محدود تصورات سے کہیں زیادہ بر حکر ہیں، اور ان کا اصل علم انشا واللہ انہیں دیکھر کی ہوگا۔

قرآن كريم بين الل جنت سے وعده كرتے ہو كفر مايا كيا:

فَلاَ تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّالُحُفِي لَهُمُ مِنْ قُرَّةِ أَعُينٍ، جَزَاءٌ بِمَاكَانُو ايَعُمَلُونَ ـ

(الم سجدة)

سوکی مخص کوخرنہیں جوآ تھوں کی شنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لئے خزانہ غیب میں موجود ہے، بیان کوان کے اعمال کا صلہ ملاہے۔

اورایک جگه ارشادعالی ب:

وَلَكُمُ فِيهَامَاتَشْتَهِي أَنْفُسُكُمُ وَلَكُمُ فِيهَامَاتَدَّعُونَ الزَّلَا مِّنُ غَفُورٍ رَّحِيمٍ.

اور تمہارے لئے وہاں ہے جو چاہے جی تمہاراءاور تمہارے لئے وہاں ہے جو پھھ ماگلوءمہمانی ہے اس بخشے والے عہریان کی طرف سے۔

علاده ازیں قران کریم میں جند کی تعتو**ی ا**الگ الگ اجمالی تذکرہ بھی کیا گیا ہے،مثلاً بتایا گیا کہ:

الم جنت على الحي بأغ مول كي جن على نهرين بهدي مول كي را بقر فه وهوه

## اناد، کیے، مجور والخور والغرض برطرن کے کال پیر ہوں گے۔

- الله جنت كى حوري اور قال جنت كى يويال نهايت خويصورت، يم عريش ملى معاف محمد من من المناف ما المناف من المناف ٢٨ الرحس

(العربة ٢٤ كمالصف ١١)

- منتی اوگر موتی اورسونے کے شاعد ارتقان بہنے ہوئے ہوں کے (تا کہ اصل دولت مدی کا اظہار ہو سکے )\_رالکھف اسمالسج ۲۳ ملاطر ۲۳٪
- جنت على نهايت لذين سفيدر مك كي عمده شراب طي جس كو في كرنه چكرآ كي المنداغ ماؤن اوكار والفنف ٢٤٠٥)
- جند عل خوبصورت الرك الل جند كى خاطر تواضع ك لئرسون جائدى كى ما طر تواضع ك لئرسون على المرادم لي المرادم لي جائد كري كري كري الرسوف الدى
- جت على پائى كى عمره نهرين بين جن كے پائى عبى كى قتم كى بو وغيره نبين 🖈 عبيده ا
- اوردوده کی نهری بی جن کا ذا نقد بالکل اصلی حالت می رہتا ہے، دنیا کدووده کی طرح (وقت گررنے سے) تبدیل نہیں ہوتار مصده ۱)
- اور شمدی اسی نمرین میں جن کا جماگ صاف کرے اتاراجا چکا ہے لینی بالکل نقر المجادہ استعمال کے اتاراجا چکا ہے لین بالکل نقر المجادہ استعمال کے المجادہ کا المجادہ کا المجادہ کے المجادہ کے
  - م جنت عل حسب ولخواه يرغدول كا كوشت ميسر ب (الواقعة اع)
  - A جنت می جا بجار تیب کے ساتھ عالیے اور ممل کے فرش کھے ہوئے ہیں۔

(الفاشية ١٥.١٣)



#### ا حادیث طبیبه میں جنت کا بیان

ا مادیث شریفہ یل بھی بہت دضاحت کے ساتھ جنت کی لازوال انعتوں کا مبارک تذکرہ فر مایا گیا ہے جن کے مطالعہ سے طبعی طور پردل میں ان عظیم نعتوں کا متحق بنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے الی چند امادیث کا خلاصہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے آنخضرت اللہ نے ارشادفر مایا:

- الله جنت کی خوشبوه ۵۰ مرال کی مرافت سے آنے گئی ہے۔ (مسعیدے ہوں حسان اللہ ۲۳۹/۹
- ا جنت کے سودر جات بی اور برایک دوسرے درجہ کے درمیان زعن وآسان کے بھررمافت ہے۔(بعاری شریف ۲۸۱/۱ مسترغب ۲۸۱/۶)
- جنت کی عمارتوں میں ایک اینف سونے اور ایک چا عمی کی گئی ہے،اور ان کی سینٹ مشک ہے،اور ان کی کئر ہوں کی جگہ ہمرے جواہرات ہیں اور مٹی زعفران کی ہے جوان میں دافل ہو جائے گا وہ بھی پریشان نہ ہوگا ہمیشہ حرے میں رہے گا ،ادر بھی وہاں کی کوموت نہ آئے گی ،نہ کیڑے پرانے ہوں کے،اور نہ بھی جوانی فتم ہوگی۔(مسنداحد ۱/۵ مالوریہ ۱۸۲۷)
- ایک جنتی کواییا خیر عطا ہوگا جو صرف ایک خول دار موتی سے یتا ہوگا جس کی المبائی
  ادر چوڑ اکی سائھ میل کے بقر ہوگی ،ادراس مؤمن کے متعدد گھر والے اس علی مقیم ہول کے ،اس خیے کی وسعت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو نہ دکھے کیل کے ۔ رہمادی ۲۲/۲۲ دوسلم ۲۰۸۲ ،العرف ب ۲۸۲۲)
- جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ' کور'' ہے، اس نہر کے کنارے مونے کے
  ہیں، اور اس کی تالیوں میں ہیرے جواہرات بچے ہوئے ہیں، اور اس کی مخلک
  سے زیادہ معطر اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میشمااور اولے سے زیادہ سفید
  سے زیادہ شریف ۱۷٤/۲ النوغیب ۱۸۸۶)

جنت کی عورتوں اور حوروں کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ اگر ان جس ہے کوئی
عورت دنیا جس جما تک بھی لے تو پوری ز جن اس کی بے مثال خوشبو سے معطراور
اس کی روشنی اور چیک دمک سے منور ہوجائے اور اس عورت کی اور هنی کی قیمت
تمام جہان کی دولتوں ہے بھی کہیں زیادہ ہے۔ (معادی حدیث ۱۲۱ سائٹر عیب ۱۹۵۲)
جنت کی حوریں بیک وقت سر بیش قیمت جوڑ ہے پہیس گی اور ان جوڑوں کے پہنے
کے باوجودان کی پنڈلیوں کی چمک دمک حتی کہ ان کی ہڈیوں کا گودا اُو پر سے صاف
جھلکتا ہوگا جوان کے نہایت حسن و جمال اور لطافت کی علامت ہوگا۔ (انر غیب ۱۷۷۲)

ت جنت کی حوریں اپنے شوہروں کونہایت شاندار انداز میں محورکن آواز میں گانے سنا کیں گل اور حمدوثنا اور شکر کے اشعار اپنی خوبصورت آواز میں پڑھا کریں

كى \_(التوغيب ١٠٠٠٣)

جنت میں ایک عظیم بازار ہوگا جہال جنتی ہر ہفتہ جایا کریں گے، وہاں شال کی طرف سے ایک ہوا کی جن کی وجہ سے ان جنتیوں کے حسن و جمال میں بے مدا ضافہ ہو جائے گا، چنا نچہ جب وہ اپنے گھر ول کولوٹیس کے وان کی بیویال کہیں گی کہ آپ کے بازار جانے سے آپ کے حسن و جمال میں واقعی اضافہ ہوگیا ہے، یہی کر وہ جنتی اپنی بیویوں کے بارے میل بھی بھی بھی جملہ کہیں گے۔ (سلم ۲۰۱۲ سالنو طب ۲۰۱۳) جت میں ہر مخص کو سومر دول کے برابر کھانے پینے اور جماع کی طاقت عطا ہو گی، اور سب کی عمر یس ساس سال کے جوان کے بقدر ہمیشہ رہیں گی، رکھ ب العملاء

کم ہے کم تر درجہ کے جنتی کو جنت میں اتنی ہزار خدام اور بہتر بیویاں عطا ہوں گی۔ رکتاب العاقبہ ۲۸۳۶)

الشرتعالى بم سبكوان لا زوال نعتول سے مرفراز فر مائے۔ آمین۔

الله سے سرم معنے کی کھی ہے ہے۔ کہ ۱۹۹ ک وتنی فصل

### قرآن كريم ميں جہنم كاذكر

اس کے بالقائل کفاراور بھل لوگوں کو مزادیے کے لئے اللہ تعالی نے جہنم بنائی ہے جس کی سزائیں اور ہولنا کیاں ناقائل بیان ہیں، قرآن کریم میں جگہ جہنم کی تحقیوں کو ذکر کر کے اس سے ڈرایا گیا ہے، اس سلسلے کی بعض آیات کا خلاصہ ذیل میں درج ہے:

ہے جہنم کی آگ کو دہ کانے کے لئے ایندھن کے طور پر انسان اور پھر استعمال ہوں کے حدور پر انسان اور پھر استعمال ہول کے ۔ دائنہ وزیر کا مانعہ سازی

کافروں کی کھال جب جہم کی آگ ہے جل جائے گی تو فورادوسری تی کھال ان پر چھا ماری جائے گی تو فورادوسری تی کھال ان پر چھادی جائے گی (تا کہ برابر شدید تکلیف کا احساس ہوتار ہے )۔ (انساء ۲۵)

ت آگ عی جنمیول کا اور حنا چھوٹا ہوگی \_(الاعراف اس)

الله جہنیوں کو (پانی کے بجائے سر اہوا) پیپ پلایا جائے گا، جے انہیں زردی پینا پرا پڑےگا۔(اہراهمہ ۱ ا - ۱ ا)

ن جہنیوں کالباس گندھک کا ہوگا (جس ش آگے جلدی گئی ہے)۔(ابراهیم ٥٠)

جہنیوں کی (شدت عذاب سے) ایس دہاڑ اور چیخ و پکار ہوگی کہ کان پڑی آواز سنائی نددے گی۔ (هود ۱۰۱ سایه ۱۰۰)

جہنے وں پرنہایت کھول ہوا یا فی ڈالا جائے گادہ یا فی جب بدن کے اندر پہنچ گا تو پہیدہ کی استری ادہوں پرنہا ہے گا تو پہیدہ کی استری ادہور سے گا کر تکال دے گا مادر کھال بھی گل پڑے گی ادر ادپر سے لو ہے کے ہمتوڑے سے بٹائی ہوتی رہے گی، بہت کوشش کریں گے کہ کسی طرح جہنم سے نکل بھا گیں گرفر شے پٹائی کر کے پھر انہیں جہنم ہیں دھکیتے رہیں گے رواجہ و ا - ۲۲)

🖈 برطرف ہے آگ میں جلنے کی دجہ سے جہنیوں کی صورتی بگڑ جا کیں گی۔

# الله سے شورم كلمنے ﴿ وَ وَ مَ الله الله الله عَلَيْهِ وَ وَمِنْ مَ كَلَ بِيراوار موكا، جو جَمْم كى بيراوار موكا، جو

شیطان نمانهایت برصورت ہوگا جے دیکھ کرجمی کراہت آئے گی ای سے وہ پیٹ بجریں گے،اور اوپر سے جب پیاس کھے گی تو سخت ترین کھولٹا ہوا پانی اور پیپ

يل يا جاكا - (المُشْفَّة ٢٠ - ٢٠ صفحه ٥٥، الدمنان ٢٠- ٢٥)

جہنمیوں کی گردن شی طوق پڑے ہوں کے اور پیروں شی بیڑیاں پڑی ہوں گی اور (مجرموں کی گردن شی طوق پڑے ہوں گا اور (مجرموں کی طرح) آئیں کھیٹ کر کھولتے پانی شی ڈال دیاجائے گا کھر بھی آگ میں دھونکایا جائے۔(هلا اے-۲۷) افروں کوسر گر کمی زنجیری دل میں جکڑ کرلایا جائے گا۔(المعاقلة ۳۰)

جہم کے پہرے پرنہایت زبردست توت والے اور بخت گرفر شیخ مقرر ہیں جو اللہ کے عظم کی تعمیل میں ذرہ برابر بھی کوتائی نہیں کرتے ( لیعنی نہ وہ جہنی پر رحم کھا کیں گے اور نہ می انہیں چکروے کرکوئی جہنی نکل سکےگا)۔(المعروم آیت:۲)

### احادیث شریف میں جہنم کی مولنا کیوں کابیان

ای طرح آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے احاد مدف طیبہ بی نہایت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ جہنم اور اس کے ہولناک عذابوں سے امت کو متنبہ فرمایا ہے، چند احادیث کا خلاصہ ذیل میں درج ہے:

جہم ک آگ دنیا ک آگ کے مقابلہ میں ۲۹ گنا زیادہ جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ (ممار/۲۸۱)

ہم کی آگ کو ایک ہزار سال تک دہ کا یا گیا جس کی دجہ سے دہ سرخ ہوگی ، گھرایک ہزار سال تک دہ کا یا گیا جس کی بناپر دہ جلتے جلتے سفید ہوگی ،اس کے بعد پھرایک ہزار سال دہ کا یا گیا تو دہ ساہ ہوگی ، چنا نچہ اب دہ نہایت اندھیری اور سیاجی کے ساتھ دیک ربی ہے۔ (تندی ۸۷/۲۸)

🖈 جہنیوں کی غذا' زقوم' (سینڈھا) اتنی بدبودار ہے کداگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا

#### الله سے سرم عبنے کی کھی کے گھی اس ک

ش اہاردیا جائے تو تمام دنیاوالوں کا بد ہوکی وجہ سے یہاں رہنا دو بھر موجائے ، تو اثراز ولگا ہے کہ حس کی غذائی میرموگی اس کا کیا جال موگا۔ رسومدی دریف ۸۹/۲، ابن حیان ۲۷۸/۹)

- جہنیوں کو پلایا جانے والان غساق '(زخموں کا دھوون) اتناسخت بدبودارہے کہ اس کا گرم رف ایک ڈول بھی دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا اس کی بدبوسے مر جائے گی۔ (مدینا/۸۷)
- جہنیوں کو پلایا جانے والا پانی اس قدر سخت گرم ہوگا کہ اس کو منہ سے قریب کرتے ہی چیرہ بالکل جلس جائے گاختی کہ گری کی شدت سے اس کے سرکی کھال تک پھل جائے گی ، پھر جب وہ جہنی اس بد بودار اور گرم ترین پانی بادل ناخواستہ ہے گا تو وہ اس کی سب انٹریاں کا ک میچھے کے رائے باہر تکال دے گا۔اعاد نااللہ مند (تدی ٹرینے مار ۸۵/۱ء)
- جہم کی لیوں سے جہنی کا چہرہ اس طرح جلس جائے گا کہ او پڑکا ہونٹ آ دھے سر
  تک سمٹ جائے گا اور نیچ کا ہونٹ اس کی ناف تک سکر جائے گا۔ اللهم احفظنا
  مند (تندی شریف ۱۵۱/۱۵)
- ک کافرجہنی کی داڑھ اُحد کے پہاڑ کے برابر ہوگی ادر اس کی کھال کی موٹائی سون کے کے سے کی میں مزید کے سافت کے استرام کی استرام کی مزید اضافہ ہو کئے ۔ (مسلم رید ۱۸۷۲)
- کہ ایک روایت یں ہے کہ کافری کھال کی موٹائی ۴۳ ہاتھ کی ہوگی ،اور داڑھ اُصد کے پہاڑ کے برابر ہوگی ،اور ایک کافر کے بیٹھنے کی جگہ اتن وسیع ہوگی جیسے کم معظمہ اور مدینہ منورہ کی مسافت ہے (تقریباً ۵۰ کلومیٹر) (زندیٹرینہ ۸۵/۸)
- ہے کا فرکی زبان جہنم میں ایک فرنخ اور دو فرنخ کے بفتر باہر نکال دی جائے گی حتی کہ دیگر جہنی اس پر چلا کریں گے۔ (ترفی شریف ۱۸۵۸)

#### 令下中 其日子中 令衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛 1.77 令

پہنم کا اور ہے اونٹ کی گردن کے برابرموٹے ہوں گے اور استے بخت زہر یلے
موں گے کہ اور ہے کے بعد ان کے زہری ٹیسٹیں سر (۵۰) سال تک اُٹھی رہیں
گی،اور جہنم کے بچھو نچروں کے برابر ہوں گے،جن کے اُسنے کی ٹیس
جالیس (۴۸) سال تک محسوس ہوگی۔(مندامرہ/۱۹۱۱،الزنیبوالر سیبہ/۱۵۸)

جہنیوں پررونے کی حالت طاری کردی جائے گی ہی روتے روتے ان کے آنسو خشک ہوجا کیں گے تو چروہ خون کے آنسواس قدرروکی گے کہ ان کے چروں میں (اتنے بڑے بڑے) گڑھے ہوجا کیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چلائی جا کیں تو وہ بھی چنے گئیں۔(سن ابن اجر کاب الزہباب ۲۸ مدے ۲۸۰۰ من ۱۹۸۰۰ الزفیب

جہم مں سب سے کم تر عذاب والا فخض وہ ہوگا جس کے جوتے میں جہم کے انگارے رکھ دیے جا کیں گے جن کی گری سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے دیگری سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے دیگری میں آگ پر پائی کھولتا ہے، اوروہ سمجھے گا کہ جھے سے زیادہ خت عذاب میں کوئی نہیں ہے حالانکہ وہ سب سے کم تر عذاب والا ہوگا۔ (ہاری ۱/۱۵۱، الرفیب والر ہوگا۔ (ہاری ۱/۱۵۱)

جہنم میں دافلہ کے بعدسب سے پہلے جہنیوں کو زہر ملے سانیوں کے زہر پر مشمل ایک مشروب پینے کو ملے گاہ جس کے جہری شدت اس قدر زیادہ ہوگی کہ اس کو منہ سے قریب کرتے ہی اس کا گوشت اور ہٹریاں تر ہتر ہوجا کیں گی۔ (مصف ہن اباشیہ کا کا کا کو شت اور ہمیشہ اس کی گلر اس کے ہمیں اللہ کے عذاب سے ہروقت ڈرتے رہنا چاہے اور ہمیشہ اس کی گلر وقت خوا کی وجہ سے خدا نخواستہ سے تی عذاب نہ ہوجا کیں ، اللہ تعالی پوری امت کوانے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آھین۔

## برعمل اہلِ ایمان کوجہنم سے نکا لنے کے لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش

ا کی حرصہ کے بعد جب کہ وہ اہل ایمان جنہوں نے برعملیاں کرر کھی ہوں گی جہم مل جاكرايي مقرره سرا بمكت يح مول كي الدرب العالمين الي عظيم الثان رحت كا اظهار فرماتے ہوئے ان مؤمنین کی جہم سے رہائی کی کاروائی کی شروعات فرمائے گا،سب ے پہلے ممارے آقا ومولا سرور کا کتات فخر دوعالم حضرت محمر مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم بارگاه صریت ش محدور بر موجا کیں کے ،اورایک زبانہ تک مجده ش ره کرحدوثنا ش مشفول رہیں كى،اى كے بعد اللہ تعالى ارشادفرمائے كاكراے محد ( الله على سر أ تمايے ،ارشادفرمائے آپ کی بات می جائے گی اور سفارش فر مایے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی ، چنانچہ نی ا کرم صلی الله علیه وسلم این امت کے گذگاروں کی شفاعت فرمانے کے لیے درخواست کریں كك بسارب امتى امتى السي الدب اميرى امت،ميرى امت) توالله تعالى ارشاد فرمائے گا کہ جائے! جس محفی کے دل میں ایک گیہوں یا جو کے برابر بھی ایمان ہو،اسے جنم ے نکال لیج ، چنا نچہ آ پ تشریف لا کرا سے اہلی ایمان کو نکال دیں گے ، چروالی جا كربارگاه ايزدي هي مجده ريز جوجائي كي اوراجازت طنے ير پحرسفارش فرمائي كي اور الله تعالی فرمائے گا کہ جائے ! جس مخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان مو اسے جہنم ہے نکال لیجئے، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کرا ہے لوگوں کو جہنم ے خلاصی عطافر مائیں مے اس کے بعد پھر آتخضرت صلی التدعلیہ وسلم دربار خداوندی میں عربد سفارش کریں گے بقو ارشاد ہوگا کہ جائیے جس مخص کے دل میں رائی کے دانے سے بھی تین گنا کم ایمان ہواہے جہنم سے نکال دیجئے ، چنا نچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کم

لَيْسَ ذَاكَ اِلْدُكَ وَلَكِنُ وَعِزَّتِيُ وَكِبُرِيَائِيُ وَعَظُمَتِيُ وَجِبُرِيَائِي لأَحُرِ جَّنَ مَنُ قَالَ لاَ اِللهَ اِلَّااللَّهُ (مسلم هريف عن انش ١٠٠١١)

اس کا آپ کوافتیار نہیں ہے، لیکن میری عزت، میری کبریائی،میری عظمت کی قتم میں ضرور بالضرور اس محض کو جہنم سے خود تکالوں گا جس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا ( یعنی دل سے مؤمن ہوگا )

ایک روایت بی اگر مسلی الندعلیه وسلم نے ارشاد فر مایا ہے کہ نی کو دنیا بیل ایک ایک دونیا بیل ایک دونیا بیل ایک دونیا بیل ایک دونیا میل ایک دونیا میل ایک دونیا میل اسلام نے ایک دونا میل استعمال دیا ہی بیل کرلیا مربیل نے اپنی دونا آخرت بیل ایک امت کی شفاحت اور سفارش کے لیے محفوظ کرلی ہے۔ (مسلم ریف ۱۱۲/۱۱۳)

ایک مرتبہ آپ ملی الله علیه وسلم نے قرآن کریم کی طاوت فرماتے ہوئے فورکیا کہ حضرت ابراہیم خلیل الله علیه السلام نے اپنی امت کے گندگاروں کے بارے میں بیفر مایا:

رَبِّ إِنَّهُ مِنْ اَضُلَلُ مَ كَثِيْراً مِنَ النَّاسِ هَمَنُ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنْيَ، وَمَنْ عَصَانِيُ فَإِنَّهُ عَنْهُ وَرَّحِيْمٌ وَمَنْ عَصَانِيُ فَإِنَّهُ عَنْهُ وَرَّحِيْمٌ وَاللهُ مِنْ النَّاسِ هَمَنُ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنْيَ، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكُ عَفُورٌ وَحِيْمٌ وَاللهُ عَلَى النَّاسِ هَمَنُ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنْ عَمَانِي فَإِنَّهُ مِنْ النَّاسِ مَانِي اللهُ مِنْ النَّاسِ مَانِي اللهُ ا

ان بتوں نے بہت ہے لوگوں کو گمراہ کردیا پس جو مخص میری راہ پر چلے گادہ تو میرا ہے،ادر جو خص میرا کہنا نہ مانے تو آپ بہت بخشنے والے مہر بان ہیں۔

اور حفرت على على السلام في المي قوم كه بارك بي اس طرح التجافر ما لى: إِنْ تُدَدِّبُهُ مُ فَالنَّهُ مُ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغُفِرُلَهُ مُ فِالنَّكَ أَنتَ الْعَزِيُرُ الْحَكِيْمُ (العائدة: ١١٨)

اگرآپان کوسر اوی تویہ آپ کے بندے ہیں،اوراگر آپان کومعاف کردیں

تو آپڙبردست بين، حكمت والے بيں۔

فركوره آيت يرهركرآپكوائي امت كاخيال آكيا ،اورب اختيارروت موت السلُّهمة أمَّتِسى أمَّتِسى (اسالله! ميرى امت كاكيا بوكا؟) كهدرباركاه أيزدى على باتحد أشمائ - الشرتعالي في حضرت جرئيل عليه السلام وحكم دياكه جاؤ محد (صلى الشعليه وسلم) ے یو چوکرآؤ کرآپ کوس چیز نے راایا؟ حضرت جر تیل علیه السلام نے تشریف الکرآپ مصوال كيا-آپ صلى الله عليه وسلم في يورى بات بتلا دى - تو الله تعالى في دوباره حضرت ج كل عليه السلام ك وريعة آبكويتل آميز پيفام بيني كرمرورفر مايك.

إِنَّا سَنُرضِيلُكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوُّهُ كَ (مسلم دريف ١٣/١)

(پیارے کھ ان اس کے بارے میں آپ کو تو کردی ہے، اورآ پ کونا کوار ندر ہے دیں گے۔

اس سے انداز ولگایا جاسکتا ہے کہ ہمارے آقا جناب رسول الشصلی الشرعليه وسلم كو اپنیامت ے س قدرتعلق اور عبت ہے کہآ پ کوامت کے ایک فرد کا بھی جہنم میں رہنا قطعاً موارہیں ہے

جنتیوں کی اینے برحمل بھائیوں کے لیے سفارش

جنتی لوگ این بیمل موس بھائیوں کے حق میں بھی بارگا و ضدادندی میں انتہائی اصراروالحاح كے ساتھ سفارش كريں كے اوركبيں كے كہ پچھلوگ ونياجس ہمارے ساتھ نماز برصة ،روز \_ر محة اور مج كرت تهاب وه يهال جنت من ظرنبيل آرب،ان كوجهنم ے تکالنے کا فیصلہ فرمایا جائے، چنا نچے اللہ تعالی ان جنتوں کی سفارش قبول فرمائے گا اور حکم دے گا کہ جن جن لوگوں کوتم جانے بچانے ہوائیس وہاں سے نکال لاؤ ، پد حفرات جہنم میں جاکرائی جان بیجان کےسبالوگوں کوجہم سے نکال لائیں کے اور اس وقت اللہ تعالی ان بد الوكول كي صور تيس آگ سے محفوظ فر مادے كا تاكر أنبيس بيجائے بيس د شوارى شامو اس کے بعداللہ تعالی فرمائے گا کہ جاؤجس کے پاس ایک دینار کے بقدر بھی ایمانی عمل مواسے الله سے مدوم معن کال الا کیں گے، کھران کے لیے آ دھے دیا واورا خری ایک رائی کال لا دُوہ انہیں بھی ثکال لا کوں گے، کھران کے لیے آ دھے دیا واورا خری ایک رائی کے دانہ کے بقررایمانی عمل کی حد متعین کی جائے گیاورا سے سب بدعملوں کوجہنم سے خلاصی نصیب ہوجائے گی۔ (مملز بد ا/۱۰۲)

### الله تعالیٰ کے خصوصی آزاد کردہ لوگ

اس كے بعد الله ارم الراحين ارشادفر مائے گا:

شَفَعَتِ الْمَلَاثِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا ٱرْحَمُ

الرَّاحِمِينَ۔

فرشت ، انبیاء ، اور ایل ایمان سب سفارش کر چکے ، اب رب کریم ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی باتی نہیں رہا۔

اور گراللہ تعالی ایک معی محرکر (جس کی وسعت کاعلم اللہ کے سواکی کوئیس)
ایسے جہنیوں کوجہنم سے نکالے گاجن کے پاس ایمان قلبی کے علاوہ کوئی بھی ظاہری عمل (نماز، روزہ، بنج وغیرہ) نہ ہوگا، یہ لوگ جل معن کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، ان سب کو جنت کے دروازے پر واقع ' ننہ حیات' میں غوطہ لگایا جائے گاجس کے اثر سے یہ سب تروتازہ ہو کولئیس گے اور ان کی گردنوں میں خاص تم کے چھلے ڈال جا کیں گےجنہیں و کی کرابل جنت انہیں پیچان لیس کے کہ یہ اللہ کی آزاد کردہ جنتی ہیں جو بغیر کی ظاہری عمل کے صرف دل میں ایمان کی بدولت جنت میں آئے ہیں، بہر حال اس کے بعد اللہ تعالی ان سے فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں وافل ہوجاؤ اور تاجد نظر جو پھے تہمیں اس قدر نوازا ہے کہ شہارا ہے تو ہمیں اس قدر نوازا ہے کہ شاید کا نتا ہے میں کی کواس قدر نہ نوازا ہوگا، تو اللہ تعالی ان سے فرمائے گا کہ میرے پاس شاید کا نتا ہے میں بری نفسیات والی نعمت ہے، وہ جیرت سے پوچیس کے کہ وہ نعمت نہارے کے اللہ العالمین یا تھیں میں میں میں میں میں میں میں میں ہو اللہ تعالی انہیں یہ تھیم میں ارت سنا ہے گا کہ:

رَضَائِي فَلَا اسْعَطُ عَلَيْكُمْ بَعُدَهُ آبَداً (مسلم شريف ١٠٣/١)

الله اكبرارمت خدادندى كى شان كتى عليم بهاس مديث بدولت ايمان كى قدروقيت اورابميت كا بحى اندازه كا يا جاسكا بحك قرت بن سب ي زياده جو چزكام آئے كى ده ايمان موكا الله تعالى برخض كوايمان كالى سر فراز فرمائ - آين-

جنت میں داخل ہونے والے آخری مخص کا حال

حضرت عبداللدين مسعود عروى بركرة تخضرت صلى الله عليه وللم في ارشاد فرایا کہ جنت یں سب ہے آخری داخل ہونے والے فض کا حال یہ ہوگا کہ وہ گرتا پڑتا چلردا ہوگا اور جہم کی آگ کی لیش اے مطار ابی موں گی بالآخر جب وہ جہم سے بدھکل نکل یائے گاتو جہم کی طرف د کھ کر با اختیار یہ کے گا کدوہ ذات بری بابرکت ہے جس نے مجھے تھے (جہنم) سے نجات عطافر مائی اور بے شک اللہ تعالی نے مجھے و انست بخش ہے جو اولین وآخرین می ہے کی کوجی نہیں عطاکی گئے۔ چراس کے سامنے ایک درخت فا مر موگا تووه عرض كرے كا كدا برب كريم آپ مجصال دوخت كريب فرماد يح تاكديس اس كساييش ميمون اوراس كے يانى سے بياس بجياؤں اس برالله تعالى فرائ كاكم اے آدی اگر میں تیری مراد پوری کردول تو تو کھا اور مائے گا؟ وہ مخص کے گا کہ نہیں يروردگار!اورمريدسوال نكرنے كا يكالوعده كرے كا چنانچدالله تعالى اس كى معذرت كو تبول فرماے گا۔ کوئکہ وہ اس کی برم طبیعت سے واقف ہاوراسے اسکے مطلوب ورخت کے نیچے پہنچا دے گا۔وہ مخص اس کے قریب جاکراس کے سامیر میں بیٹھے گا اور وہاں موجودیا ٹی ہے گا۔ پھراس کے لئے ایک دوپرا درخت سامنے لایا جائے گا۔جو پہلے درخت سے اور اجماموكات محروه وخف اللدتعالي ساس كقريب جان كى درخواست كركا الله تعالى فرمائے گا اے آ وی کیا تونے کھاورسوال نہرنے کا عبدنہیں کیا تھا؟ اور اگر میں تیری مراد پوری کردوں تو چرتو کھا اورسوال کرے گا؟ چانچہ پھروہ خض سوال بدکرنے کا دعدہ کرے گااورالله تعالی اس کی بے مبری کوجانے ہوئے چھ پوٹی فرما کراہے اُس درخت کے قریب

﴿الله سے شرم کیفے ﴿ ﴿ اللَّهِ پہنچا دے گا اور وہ اس کے مار اور پانی سے فائدہ اٹھائے گا۔ پھرایک تیسرا ورخت جنت کے دروازے کے بالکل قریب مودار ہوگا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہو گا۔تو پیخف اس کے قریب جانے کی بھی درخواست کرےگا۔ بالآخر جب اے اس درخت تک کہنچا دیا جائے گا تو اسے وہاں اہل جنت کی آوازیں سائی دیں گی۔تو وہ ورخواست كركا الدبركريم! اببس مجهے جنت من داخل فرماد يجے لوالله جارك وتعالى اس ے خاطب مو کر فرمائے گا کہ آخر تیرا سوال کرنا کب ختم موگا؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں مجھے دنیا کی دوگئ جنت عطا کردوں؟ تووہ مخص حمرت زدہ ہوکر کے گا کہاہے رب كريم! آپ رب العالمين بوكر جهد عدال فرات بين؟ اتى روايت بيان كركاس مدیث کے راوی عبداللہ بن مسود بنے لگے۔اور حاضرین سے فرمایا جھ سے نہیں پوچھتے کہ مل کون بنس رہاموں؟ چنانچے ماضرین نے یکی سوال آپ سے کیا تو آپ نے فرمایا کمای طرح اس روايت كوييان كركي الخضرت الله في مجتمع فرمايا تفا-اور جب محابي آپ ے اس کی وجہ بچھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں رب العالمین کے بننے کی وجہ ہے بنس رہا مول - كونك جب وہ بندہ يوم م كرے كاكوالد العالمين آب رب العالمين موكر جھے سے خراق كررب بين ورب العالمين فرمائ كاليس تخص خدات نييس كرر باجول بلكه هن جس بات کوچا ہوں اس کو بورا کرنے پر قادر ہوں۔(سلم شرید،۱۵۰۱)اللہ تعالی کے شنے کا مطلب اس کارامنی مونا اورخوش مونا ہے۔

اوراس روایت کوحفرت ابوسعید خدری نے اس اضافہ کے ساتھدوایت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس خفس سے فرمائے گا ، کہ ما تگ لے جو ما نگنا ہے؟ چتا نچہ وہ جو چا ہے گا مائے گا اور اللہ تعالیٰ اس خفس سے فرمائے گا ، کہ ما تک جب اس کی سب آرز و کیں ختم ہوجا کیں گی تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تجھے تیری آرزوں کے ساتھ مزید دس فعتیں مطاکی جاتی ہیں۔ پھر وہ جنت میں جاکرا ہے گل میں واض ہوگا تو جنت کی حوروں میں سے اس کی دو ہویاں اسے و کھے کہ کہاں گی دو ہویاں اس کے لئے ہیں جس نے تم کو ہمارے لئے اور ہم کو تمہارے لئے وجود بخش وہ فوجین اس کے لئے ہیں جس نے تم کو ہمارے لئے اور ہم کو تمہارے لئے وجود بخش وہ فوجین و کھور (ان کی اس بیار بھری گفتگواور اللہ کی ظیم نعتیں و کھور کی ابول المٹے گا جھے جو نعتیں طی ہیں وہ کا نمات میں کی اور کون طی ہوں گی۔ (مسلم شریف ۱۰۷)

### جب موت كوبهى موت آجائے گى

اس کے بعد جب سب جنتی جنت میں اور سب جبنی جہنم میں اپنے اس اسے اس کے بعد جب سب جنتی جنت میں اور سب جبنی جہنم میں اپنے اس اس کے بعد جب سب خلافوں تک پہنے جا کیں گے، اور جن کا جہنم سے نکلنا مقدر ہوگا وہ سب نکل کر جنت میں ایا واضل ہو پھیں گے، تو جنت اور جہنم کے بھی ایک دیوار پر موت کو آیک میانے ہو یہ مینڈ ھا کہ جانے ہو یہ مینڈ ھا کہ جانے ہو یہ مینڈ ھا کون ہے، سب جواب دیں گے کہ "یہ موت ہے" پھر سب کی نظروں کے سامنے اس مینڈ ھے کو ذرج کردیا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ:

یَالَّهُلُ الْتَوْدُ عَلُودٌ فَلَامَوُت وَیَالَّهُلُ النَّارِ عُلُودٌ فَلَامَوُتَ مِی عَدِی هرف ۲۹۱/۲) اے جنتیوا اب یہاں تہیں ہمیشہ رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی ، اور اے جہنیوا اب تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اب تہمیں موت نہ آئے گی ( لیمن اب موت کوخود موت آگئ ہے)

آنخضرت فی ایک دومری حدیث شارشادفر مایا که اس دن جنتول کواس قدر فوثی موگی که اگر شدت مسرت سے کی کوموت آیا کرتی توسب منتی اس فبر کی فوثی ش وفات پاجاتے ، جبکہ جبنیوں کو اس قدر غم ہوگا کہ اگر کئی کوشدت م سے موت آیا کرتی تو سب جبنی اس غم میں مرجاتے کہ اب بمیشہ جبنم میں رہنا پڑے گا، یہاں سے نکلنے کی اُمید ہیں ۔ ختم ہوگئ ہے۔ (ستناد تدی شریف ۱۳۸۲، الزفیہ والتر بیب ۲۱۷۳)

بہر حال موت، حشر ونشر اور جنت وجہم کے بیہ ہوش دبا حالات ہاری مفلتوں کو دور کونے کے لئے کافی ہیں، اور ان حالات کا تذکرہ اور یا دد ہائی اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالی سے شرم و حیا کا جذبہ اور اس کا حق اداکرنے کا داعیہ موجود ہے، اس لئے کہ آنخضرت کے نے حیاء ضداوندی کی ایک نشانی "موت اور اس کے بعد کے حالات یا در کھنے "کو بھی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے کواس کی یا دو ہانی کی دولت عطافر مائے۔ (آمین)



### ح ف آخر

# جگہ جی لگانے کی دنیانہیں ہے

☆ دنیوی زیب وزینت سے اجتناب
 ☆ الله کی نظر میں دنیا کی حیثیت

🖈 ونیا کی محبت: ہر برائی کی جڑ

🖈 قناعت: دائمي دولت

الم مروقت متعدر منا!



### دنیا کی زیب وزینت ترک کرنے کی مدایت

زیر بحث مدیث کآخری خلاص کے طور پر بیجامع جمل اور الما کیا کہ و من اُرَادَ الا جسرَةَ تَسرَكَ زِبُنَهُ اللهُ نَها " ایعن جم خص کو آخرت علی کال طور پر کامیا باکا اُمید وار بوات دنیا کی زیب وزینت سے دل بٹانا ہوگا ، اور پوری آجر آخرت کی طرف کرنی پڑے گی ، اللہ تعالی نے قرآن کریم علی جابادنیا کی زندگی کی بے قرقی کوواقع قرایا کے دنیا کی دندگی کی بے قرقی کوواقع قرایا کے دایک جگد ارشاد ہے:

وَمَاالَحَيْوَةُ الدُّنْهَالِالْمِبُّ وَّلَهُوَّ وَلَللَّارُالُاجِرَةُ حَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْكَ، آقَلَا تَعْقِلُونَ. (الانعام ٣٢)

اورد ینوی زئرگانی تو کھے بھی نہیں بولہوداحب کے ماور آخرت کا گھر متقبول کے اور بہترے میاتم سوچے بھے نہیں ہو۔

ایک دوسری آیت ش ارشادے:

وَمَـاهَـنِهِ الْـحَيْوةُ الدُّنْيَاإِلَّالُهُوَّوَّلِمِبٌ وِإِنَّ النَّارَالُاعِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَالُــلَوُ كَانُوُا يَعْلَمُونَ\_(العنكبوت٣٣)

اور بدد نوی زعر کی فی نفسہ بچر دلیواحب کے اور پھی میں مادر اس زعر کی عالم آخرت ہے، اگران کواس کاعلم ہوتا تو امیان کرتے۔

اورسوره مديدش مريدوشاحت كماته اعلان فرلما:

إِعْلَمُوا النَّمَاالَحَيْوةُ الدُّنيُ الْعِبُ وَلَهُوَّ وَيَنَةٌ وَقَفَاعُرٌ ، يَسْنَكُمُ وَتَكَاثَرُ فِي الْآمُوالِ وَالْاوْلَادِدَكِمَشَلُ غَيْبُ أَعْسَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ مَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصَفَرًا ثُمَّ لَامُولِ وَالْاوْلَادِدَكَمَ الْحَيْوةُ مَن اللهِ وَرِضُوالْ وَمَا اللَّحَيْوةُ لَا يَكُولُ حُطامًا وَفِي اللَّهِ مَن اللَّهِ وَرِضُوالْ وَمَا اللَّحَيْوةُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللهِ وَرِضُوالْ وَمَا اللَّحَيْوةُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلْمُ اللللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

تم خوب جان او كرآخرف كمقابله على دغوى حيات عض العداحب اوراكيك فا برى زينت اور باجم ايك دومرے براخر كرنا اور اموال اور اولاد عن ايك كا دومرے

الله سے مدوم عبضے کی اس کی پیدادار کاشت کاروں کو ایکی سے اپرش برتی ہے کہ اس کی پیدادار کاشت کاروں کو ایکی معلوم ہوتی ہے پھروہ خرکہ ہو جاتی ہے سوتواس کوزردد کھتا ہے پھروہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت کا حال یہ ہے کہ اس میں (کفار کے لئے) خت عذاب ہے، اور (اہل ایمان کے لئے) خدا کی طرف سے مغفرت اور رضا مندی ہے، اور دینوی زیدگی محض دھو کے کا اسباب ہے۔

### د نيوي زيب وزينت كي مثال

قرآن کریم میں کی جگددنیا کی ناپائیداری کو واضح مثالوں کے ذریعہ مجمایا گیا ہے۔ایک آیت میں ارشاد ہے:

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ انْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِسَّا يَاكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ حَتَّى إِذَا اَخَذَتِ الْاَرُضُ زُخُرُفَهَا وَازَّيْنَتُ وَظَنَّ اَهُلُهَا انَّهُمُ قَلِرُونَ عَلَيْهَا آنَهَا اَمُرُنَا لَيَلًا اَوْنَهَاراً فَتَحَمَلْنَا هَاحَصِيدُا كَانُ لِّمُ تَغُنَ بِالْاَمُسِ كَتَلِكَ نُقَصِّلُ الْاَيَاتِ لِقَوْمُ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ رَوْدَهِ يِنِ آلَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ ا

دنیا کی زندگانی کی وی مثال ہے جیے ہم نے پانی اتارا آسان ہے، چرر لاطالکلا اس سے زیمن کا سبز وجس کوآ دمی اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زیمن بارونتی اور حرین ہوگئی اور زیمن والوں نے خیال کیا کہ یہ ہمارے ہاتھ گئے گی، کہ اچا تک اس پر ہمارا حکم رات یا دن کوآ پہنچا، چرکر ڈالا اس کو کاٹ کر ڈھیر، کو پاکل یہاں شقی آبادی، اس طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیوں کوان لوگوں کے سامنے جونور کرتے ہیں۔

یعنی جس طرح زمین سرابی کے بعد شاداب نظر آتی ہے مگر بیشادابی اس کی عارضی ہے، اگر کوئی آفت ساد سیاس پر نازل ہو جائے تو اس کی رونق منٹوں سینٹروں میں کا فور ہوجاتی ہے، یکی حال دنیا کی زیب وزینت کائے کروہ محض وقتی ہے چند ہی دنوں میں بیدونق ہے دنقی میں تبدیل ہوجانے والی ہے۔

## الله سے شرم کیمنے کی کا ان اس کا اللہ سے شرم کیمنے کی کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ

نيزسوره كهف على ارشاد خداوندى ب:

وَاضُرِبُ لَهُمْ مُّشَلِّ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَاءِ ٱنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَلَط بِهِ نَبَاتُ الْآرُضِ فَٱصِٰبَحَ هَيْمُنَا تَلَوُّوُهُ الرِّايُحُءُ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّهُتَلِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيثُ الصّْلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَزِّتِكَ ثَوَابًا وَحَيْرٌ آمَلًا. (الكيف آيت: ٣٤/٢٥)

اور بتلاد يج ان كودينوى زندگى كى مثال جيسے يانى اتارا ہم نے آسان سے چر رلا طا لکلا اس کی وجہ ہے ز مین کا سبزہ ، پھرکل ہو گیا چوراچورا، ہوا میں اڑتا ہوا، اور اللہ کو ہے مرچز برقدرت، مال اور بيخ رونق مين ونياكى زندگى بين، اور باقى ريخ والى نيكيول كا تیرے رب کے یہال بہتر بدلدے،اور بہتر اوقع ہے۔

ونیا کی مرکستی کاانجام یمی ہے کہ اس کے یک جانے کے بعداسے کائ را کرے ظرے کردیا جاتا ہے،اور پھراس کا بھس ہوا ٹیں اڑتا پھرتا ہے یہی حال اس دنیا اور اس کے مال ومتاع اور خزانوں کا ہے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جب بورے عالم کوتہد و باا کردیا جائے گا اور معمولی چیزوں کا ق ہوچھنا ہی کیا بوے بوے زبردست بہاز دھی ہوئی رونی کی طرح اڑے اڑے پھریں کے لہذا الی فنا ہوجانے والی چیز ش جی لگانا اور دن ورات بس ای کی وعن اورفکر میں رہناعقل مندوں کا کامنیں ہے۔

### الله تعالى كى نظر ميں دنيا كى حيثيت

تمام دنیا اوراس کی نعتیس الله کی نظر علی قطعاً بے وقعت اور بے حیثیت جیں،ای لے اللہ تعالی دنیا کی تعتیل کفار کو بوری فراوانی ہے مرحمت فرما تا ہے اوران کا کفروشرک ان نعتوں کے مصول میں مانغ نہیں بنما ، آنخضرت ﷺ کاارشاد ہے:

لُوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَمُدِلُ عِنْدَ اللَّهِ حَنَاحَ بَمُوْضَةٍ مَاسْقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاعِد (ترملی شریف ۱۲ ش) اگراللہ تعالی کی نظر میں دنیا کی حیثیت ایک مجمرے پرے برابر بھی موتی تواس

ایک مرجہ آخفرت کا کا بھی کے ماتھ تقریف نے جارے تے ، تو دات میں کھری کا ایک مرداد پی نظرین الو آپ کا نے صحابہ نے اس کی کا ایک مرداد پی نظرین الو آپ کا نے کا سے میں کا میں کا کی دیا ہے ، محابہ نے اس کی تا کی فرمائی تو آپ کے اس کی تا کی فرمائی تو اس کی تا کی فرمائی تا کی دیا ہے ، محابہ نے اس کی تا کی فرمائی تا کی دیا ہے تھے ارشاد فرمائی :

اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ هذِهِ عَلَى اَهْلِهَا \_ (درمدى هريف ١/٥٥) الله تعالى كنزديك ونياس بكرى كے يح كاپ كروالوں كى نظر ميں ذكيل جعت عندياده بي حيثيت اور بي وقعت ہے۔

اورایک مدیث ش آنخضرت اللے فرار شادفر مایا:

إِنَّ اللَّنْيَا مَلْمُونَةَ مَلْمُونَ مَافِيهَا إِلَّا ذِكُرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاثُونَ عَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ

بِحُلُ و بِاحْدِ مِی قائل است ہماوراس میں جوچزیں ہیں وہ بھی قائل است ہیں مواسے الشرقعالی کے دکراوراس کے متعلقہ اعمال کے اور سوائے عالم یا متعلم کے۔

سین دنیای دو اور از داده بوجائی الله عافل اور آخرت بے پرداه بوجائی ہیں،
دنیا کی پوری تعلی اور اس کی ساری فعین انسان کو احت کے طوق بی جالا کرنے دالی ہیں،
البنداد نیا ہے بی انتا اسلی رہتا ہا ہے جنی اس کی ضرورت ہے اس لئے کہ آخضرت وہ کا کا استاد ہی اس کے کہ آخضرت وہ کا کا مقابلہ اس طرح کردکہ ایک طرف تو تحض ایک انگی بی المشاد ہو کہ دیا اور ایک کا مقابلہ اس طرف پوری کا تقاره ہوں کا اندازہ نہیں بات ہے جو تماے تو مدد ہادریہ سندری مثال پوری آخرت ہے جو لا احددداور الا زوال ہے۔ (تنی شریف مدد

ال لے ونیا میں جنے دن رہا ہے آئ فکر یہاں کے بارے میں کی جائے اور آخرت میں جنے دن رہا ہے آئ فکر وہاں کی کرنی لازم ہے۔

### كافرول كى دينوى شان وشوكت ديكهر بريشان نه مول

عام طور پرد نیاش کفار کی شان وشوکت، بال ودولت اور ظاہر عیش و آرام دیکو کر لوگ ان کی حرص کرنے میں پر جاتے ہیں یا دل بھک ہوجاتے ہیں اوراحساس کمتری کا شکار موجاتے ہیں، اوران کی دوڑ میں شامل ہونے کے لئے حلال وحرام میں تیزختم کرویتے ہیں جیسا کا آج کل کے نام نہا دوانشوروں کا حال ہے، تو ان کی تنبید کے لئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

لَايَخُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّـذِيْنَ كَخَرُوُافِى الْبِلَادِ مَتَسَاعٌ قَلِيُلَّ ،ثُمَّ مَـاُوْهُمُ جَهَنَّمُ مَوَيِئْسَ الْمِهَادُ \_ (آل حبران ١٩٧-١٩٧)

آپ کود موکدنددے کا فروں کا شہروں میں چانا کھرنا ہو اکدہ ہے تھوڑ اسا، کھران کا ٹھ کا نددوز خے اور وہ بہت براٹھ کا نہے۔

### جگہ جی لگانے کی دنیانہیں ہے

دنیا اوراس کی سب چک دکمی عارضی ہے، انسان کی زندگی میں اگر کوئی
افعت میسر آجائے تو کوئی ضائت نہیں کہ وہ آخری دم تک باتی بھی رہے، اس لئے کہ دنیا
تغیر پذیر ہے، مالی بھت، عزت اور عافیت کے اعتبار سے لوگوں کے حالات بدلتے
رہتے ہیں، لہذا دنیا کی بوی سے بوی کی جانے والی فعت بھی تا پائیدار ہے، اوراس سے
انتخاع کا سلسلہ یقینا ختم ہو جانے والا ہے، اگر زندگی ہیں ختم نہ ہوا تو مرنے کے بعد یقینا
ہوجائے گا، مرنے کے بعد نہ بوی بیوی رہے گی، نہ مال مال رہے گا نہ جائیدا داور کھیتی
باڑی ساتھ ہوگی۔ ان سب اشیاء کا ساتھ چھوٹ جائے گا، اس لئے قرآن و صدیث میں
باڑی ساتھ ہوگی۔ ان سب اشیاء کا ساتھ چھوٹ جائے گا، اس لئے قرآن و صدیث میں
مقابلے میں آخرت کی لاز وال تعتیں حاصل کرنے کی جدوجہد اور فکر کرنی چاہئے ،قرآن
کریم میں ارشاد فرمایا گیا:

(بخاری شریف۱/۲ مسلم شریف ۱/۳۳۱)

خیرے تو خیری برآمہ ہوتی ہے(تاہم) یہ مال دل کش اور بیٹھااورذا گفتہ دارہے۔ (جیسے) سینچائی کی تالی ہے اگنے دالا سبرہ (بے حساب کھانے دالے جانورک ہمینہ کی وجہ سے ہلاک کردیتا ہے یا ہلاکت کے قریب پہنچا دیتا ہے، سوائے اس جانور کے جوہر یالی گھاس کو کھا کر پیٹ بحرنے کے بعد سورج کی دھوپ جس بیٹھ کر جگال کرتا ہے اور لید اور پیٹا ب سے فرافت کے بعد پھروا پس آگر گھاس چرتا ہے (تو وہ ہینہ سے محفوظ رہتا ہے اور ہلاک نہیں ہوتا تو اس طرح) اس مال جس بوئی مٹھاس ہے، جواس کو سیح جگ جگہ خرج کرے تو اس کے لیے یہ بہترین مددگار ہے، اور جواسے فلط طریقہ پر کھائے تو وہ اس جانور کے ماند ہو کر ہلاک ہوگا جو برابر کھاتا رہتا ہے اور اس کی مجول کمی ختم نہیں جوتی (بالآخردہ ہینہ سے ہلاک ہوجاتا ہے)

آئخفرت ملی الشعلیه وسلم کاس مبارک ارشاد سے دنیا علی اهتکال کی اصل صدمعلوم ہوگئ، کردنیا سے مرف بقدر ضرورت اور برائے ضرورت ہی فائدہ اٹھانا مفید ہے،
اس علی ایسا اهتکال کربس آدی ۹۹ می کی گردان علی ہردقت بتلار ہے اور آخرت کو بالکل فراموش کر بیٹھے یہ انتہائی خطرنا ک اوروبال جان ہے، آنخضرت سلی الشعلیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث علی ارشاد فرمایا:

مَنُ طَلَبَ الدُّنُهَا حَلَالًا إِسْتِمُفَافاً عَنُ مَشْعَلَةٍ وَسَعْيًا عَلَى اَهُلِهِ وَتَعَطَّفًا عَـلَى حَـارِهِ حَاءَ يَوُمَ الْقِيَّامَةِ وَوَحُهُةً كَالْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ وَمَنُ طُلَبَ الدُّنيَا مُفَاحِرًا مُكَاثِرًامُرائِيًّا لَقِىَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَاتً \_ (هم الايمان ٢٩٨/٤)

جوشی طال طریقہ ہے ، سوال سے نہتے ، کھر دالوں کی ضروریات پورا کرنے ادراسیے بردسیوں برمہرائی کرنے کی غرض ہے دنیا طلب کرے تو دہ قیامت میں اس حال

الله سے مدرہ کو منے کہ اس کا چرہ چود ہویں کے جاندی طرح چکتا ہوگا ،اور جو فض فخر ومباہات،اور علی آئے گا کدائی کا چرہ چود ہویں کے جاندی طرح چکتا ہوگا ،اور جو فضی کا کہ اللہ تعالی اس عاصر ہوگا کہ اللہ تعالی اس عاصر ہوگا کہ اللہ تعالی اس عرضہ ہوں کے۔

لہذاہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی سے شرم دحیا کے نقاضوں کو ہورا کرنے کے لیے ہم دنیا سے تعلق اس کی حد کے اندررہ کر رکھیں،اوراس سے تجاوز نہ کریں،اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق مرحت فرمائے۔آئین۔

ونیاعافیت کی جگہ ہے ہی نہیں

ونیا میں کوئی فخض یہ دعوی نہیں کرسکتا کہ وہ ممل طور پر عافیت میں ہے، کیونکہ یہاں ہر مخص کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے عوارض کے ہوئے ہیں جو بار باراس کی عافیت میں خلل ڈالتے رہے ہیں،اوراس معاملہ میں امرغریب ،چھوٹے بدے، بادشاہ یا رعایا کی يس كوكى فرق نيس ب، بكنفوركيا جائة ونيايس جوفف جين بدر عمد يرفائز موتاب یا جنا برا الداد اور عرسه دار موتا ہے اتنا ہی اس کے ذہن پرتظرات اور خطرات کا بوجد موتا ے،ایے لوگوں کی جان کے لا لے بڑے رہے ہیں، جروفت کما تدوز کے نرغہ ش رہے . ہیں، آزاداندایی مرض سے کہیں آنا جانا ان کے لیے مشکل موتا ہے۔ گر ہروقت برائی جاتے رہے کے خوف سے ان کی نیندیں حرام موجاتی ہیں، پوری پوری رات زم ونازک گدول پر کروٹیں بدلے گزرجاتی ہے۔اورفرض کیجے اگرانسان بالکل بی عافیت ہو، مال، دولت، عزت اور مرلذت كے حصول كاس كے ياس انظام مو يحر بحى وہ يورى طرح عافیت شنبیں ہوسکا، کونکہ مجوک کے وقت اے مجوک سے اور پیاس کے وقت پیاس ے سابقہ بڑے گا اور کھانے یہنے کے بعد پھر فضلات کو تکالنے کی فکر ہوگی ،اوراس کے تقاضے کے وقت بے چینی برداشت کرنی ہوگی ،اوراگر بیضلات اندر جا کررک جا کیں تو مران کوٹکا لنے کے لیے کیا کیا مذہبری کرنی پڑیں گی،الفرض سب کھ ہونے کے باوجود ان فطری وارض سے انسان مرتے دم مک نجات نیس یا سکا۔ اس کے برخلاف جنت اصل میں عافیت کی جگہ ہم جہاں برطرح کی من جا تا تا کہ میں مائیت کی جگہ ہم جہاں برطرح کی من جا تا تعقیم مارا کھایا بیا ہمنم موجائے گاند برجینی ہوگی نہ تکلیف اور نہ بد ہو کا احساس ہوگا ،اس کیے اس عظیم عافیت کی موجائے گاند برجینی ہوگی نہ تکلیف اور نہ بد ہو کا احساس ہوگا ،اس کیے اس عظیم عافیت کی

جگدوی اصل مقصود طلب بنانا چاہیا وردنیا کی زیب وزینت میں پڑ کر جنت سے عافل نہ مونا چاہیے۔ مونا چاہیے۔

> و نیامومن کے لیے قید خانہ ہے ای لیے آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الدُنیا سِحُنُ المُدُونِ وَحَدَّهُ الْکَافِرِ (مسلم حریف ۲۰۷۳)، دنیامومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کا فرکے لیے جنت ہے۔

اس کے کمؤمن کا اصل محکانہ جنت ہے جوداقعۃ جائے عافیت ہے، اس اصل محکانہ کے مقابلہ میں دنیا کی زعرگی واقعۃ قید خانہ ہے کم نہیں ہے، جہاں انسان طرح طرح کی قیودات کا پابند ہے، اور اس کے بالمقابل کا فرکوآ خرت میں تحت ترین عذاب کا سامنا کرنا ہے لہٰذاو ہاں کے عذاب کے مقابلہ میں جب تک اس کی جان میں جان ہے اور جب تک اس کے بنت کورجہ میں ہے۔ کہ اے دنیا میں عذاب سے مہلت کی ہوئی وہ اس کے لیے جنت کورجہ میں ہے۔

دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑہے

دنیا سے ایساتعلق جوآخرت سے عافل کردے یمی تمام گناموں اور معاصی کی جڑ اور بنیا دہے۔ استخضرت صلی الشعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْقَةٍ \_ (هم الايمان ٣٣٨/٢)

دنیا کی محبت مربرائی کی بنیادہے۔

غور کرنے سے بیات باسانی سجھ ش آجاتی ہے کد دنیا بی جو خف بھی گناہ کرتا ہے اس کا اصل محرک دنیا سے تعلق عی موتا ہے، مثلاً کی کا مال ناجائز طور پر حاصل کرے ۔ یا

"دنیا کی عبت ہر برائی کی جڑ ہے، اور مال (مداواتو کیا ہوتا) دہ خود بی مریض ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ مال کا مرض کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا: کہ جب مال آتا ہے تو انسان کی مروخرور وفخر ومباہات سے بہت کم محفوظ رہ پاتا ہے، اور اگر بالفرض ان باتوں سے محفوظ بھی رہ جائے پھر بھی اس مال کے رکھ رکھاؤ کی فکر انسان کو اللہ تعالی کی یاد سے محروم کری ورتی ہے۔ (معب الا بحان کا ۱۳۸۷)

ای منا پر اولیاء الله کی شان به ہوتی ہے کہ ان کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا، ایک مدیث میں آنخضرت کے کا ارشاد ہے:

إِذَا اَحَبُّ اللَّهُ عَبُدًا حَمَاهُ مِنَ الدُّنْيَا كَمَا يَحْمِي ٱحَدُكُمُ مَرِيْضَةُ الْمَاءَ

(شعب الايمان٤/٣٣٨)

جب الله تعالی اپنے کی بندے ہے مجت فرماتا ہے قواس کو دنیا ہے اس طرح بھاتا ہے جو اس کو دنیا ہے اس طرح بھاتا ہے۔ بھاتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے مریض کو (سردی کی بیاری کے دفت ) پائی ہے بوای رکاوٹ اس لئے کے دنیا ہے تعلق ،اللہ تعالی سے تقرب جس سب سے بوی رکاوٹ ہے،ای بنا پراللہ تعالی اپنے خاص بندوں کو دنیا کی مجت سے پوری طرح محفوظ رکھتا ہے۔

### دنیات تعلق آخرت کے لئے مفر ہے

دنیا سے تعلق اور اس کی لذتوں میں انہاک بظاہر بہت اچھامعلوم ہوتا ہے اور بہت سے لوگ بس دنیوی لذتوں بی کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں کین انہیں معلوم نہیں کردنیا میں ہے وقتی لذخیر آ خرت کی دائی زندگی کی دائی نعتوں میں کی اور نقصان کا سب ہیں جو در حقیقت عظیم ترین نقصان ہے۔ آخضرت میں کی شرفایا:

مَنُ أَجَبُ أَتُنْيَاهُ أَضَرِّبانِحِرَتِهِ وَمَنُ أَحَبُّ اخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَالْرُوُا مَايَبُقَى عَلَى مَايَفُنْي ـ (السهقي في همب الايمان ٢٨٨/٤ مجمع الزائد ٢٣٩/١)

جو محض اپنی دنیا میں بی لگائے وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا ماور جو محض اپنی آخرت سے محبت رکھے(اور اس کے بار سے میں اگر مند رہے) تووہ صرف اپنی دنیا کا (وقتی) نقصان کرے گا البذاباتی رہنے والی آخرت کی زعرگی کودنیا کی فانی زندگی پرتر نیے دیا کرو۔ اورا یک روایت میں ارشادہے:

حُلُوةُ الدُّنْيَا مُرَّةُ اللَّاحِرَةِ ، وَمُرَّةُ الدُّنْيَا حُلُوةُ الاَّحِرَةِ \_ رشم الايمان ٢٨٨/٥،

، مجمع الزوالد • ١/٢٣٩)

ونیا کی میٹی چز آخرت می کرواہث کا سب ہے،اور دنیا کی کروی زندگی آخرت میں مضاس کاسب ہے۔

چنا نچے کتے لوگ ایے ہیں جود نیا ش نہایت عیش و عرب اور آرام وراحت ہیں زندگی گزار تے ہیں کین بہی پر فیش فغلت والی زندگی ان کے لئے آخرت ہیں بخت ترین عذاب کا سبب بن جائے گی، اورای طرح کتے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کی زندگی دنیا شی نہایت تکی اور ترقی کے ساتھ گزرتی ہے لیکن ان آز ماکٹوں پرمبر کی بدولت ان کا مقام آخرت ہیں اس قدر بلند ہوجائے گا جس کا و نیا ہیں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لئے ہیشہ آخرت ہیں اس قدر بلند ہوجائے گا جس کا و نیا ہیں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لئے ہیشہ آخرت بینا نے کی فکر لازم ہے۔ ایک حدیث ہیں آخضرت و ان نے ارشاو فر مایا: ''جس فنص کے دل میں دنیا کی عبت گھر کر جائے تو تین با تیں اس کو چپٹ جاتی ہیں (۱) الی بریختی جس کی مصیبت بھی فتم نہیں ہوتی (۲) الدی حریف جاتی ہیں اس کو چپٹ جاتی ہیں ہوتی (۲) الدی حریف کی مصیبت بھی فتم نہیں ہوتی الی ہی حریف کی اس کی مصیبت بھی فتم نہیں ہوتی الی ہی حریف کی اس کی مصیبت بھی فتم نہیں ہوتی الی ہی حریف کی اس کی موت آ جاتی ہے، اور (اس کے بریکس) جو آخرت کا طلب گار ہوتا ہے تو و نیا اس کی موت آ جاتی ہے، اور (اس کے بریکس) جو آخرت کا طلب گار ہوتا ہے تو و نیا اس کا موت آ جاتی ہے، اور (اس کے بریکس) جو آخرت کا طلب گار ہوتا ہے تو و نیا اس کی موت آ جاتی ہے، اور (اس کے بریکس) جو آخرت کا طلب گار ہوتا ہے تو و نیا اس کی موت آ جاتی ہے، اور (اس کے بریکس) جو آخرت کا طلب گار ہوتا ہے تو و نیا اس کی موت آ جاتی ہے، اور (اس کے بریکس) جو آخرت کا طلب گار ہوتا ہے تو و نیا اس کا بیچھا کے کریکس کے بریکس کی جو آخرت کا طلب گار ہوتا ہے تو و نیا اس کا بیچھا کریکس کی جس کی جی کی بریکس کی جو آخرت کا طلب گار ہوتا ہے تو و نیا اس کا بیچھا کر گر ہوتا ہے تو و نیا اس کا بیچھا کریکس کی جو آخرت کا طلب گار ہوتا ہے تو و نیا اس کا بیچھا کریکس کے تو کریکس کی جو آخرت کا طلب گار ہوتا ہے تو و نیا اس کا بیچھا کریکس کی جو آخرت کا طلب گار ہوتا ہے تو دیا اس کا بیچھا کریکس کی جو آخرت کی طرف کی بھی کریکس کی جو آخرت کی جو تو کریکس کی خور کریکس کی خور کریکس کی کریکس کی جو تو کریکس کی خور کریکس کی کریکس کی کریکس کی کریکس کی کریکس کریکس کی خور کریکس کی خور کریکس کریکس کی کریکس کریکس کی کریکس کی کریکس کریکس کریکس کی کریکس کریکس کی کریکس کریکس کی کریکس ک

<sup>(</sup>رواه الطمر اني باسناد حسن ،الترخيب والتربيب ٨٥/٢)"

### دنیا کی محبت دلی بے اطمینانی کاسب

دنیا سے تعلق جب بوستا ہے تو ساتھ میں ولی بے اطمینانی ہی بوستی جاتی ہے، اور تمام تر اسباب و وسائل مہیا ہونے کے باوجود انسان سکون سے محروم رہتا ہے، آخضرت کے نارشادفر مایا:

مَنُ كَانَتِ الدُّنِيَا هَمَّتَةً فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمُرَةً وَحَقِلَ فَقُرَةً بَيْنَ عَيُنَهُ عَوَلَمُ يَاتِهِ مِنَ الدُّنِياالِّا مَا كُتِبَ لَـةً وَمَنُ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَةً جَعَلَ الله عَنَاهُ فِي قَلْبِه وَحَمَعَ لَةً آمَرَةً وَآتَتَةً الدُّنِيَا وَهِي رَاغِمَةً \_ (همب الايمان ٤/٨٨ ما ماجه حديث ١٠٥٥ ما ١٠٠٠ العرف والعرفيب ١٠٥١م)

دنیا جس محض کی مقصود بن جائے تو اللہ تعالی اس کے معاملات پراکندہ فرمادیتا ہاور تا بھی اس کی آگھموں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا میں صرف اس قدر ملتا ہے جتنا اس کے لئے مقدر ہے، اور (اس کے بالقائل) آخرت جس کا نصب العین ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس مے دائی میں فتا ڈال دیتا ہے اور اس کے معاملات کو بھتے قرمادیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہوکر آتی ہے۔

اورایک مدیث قدی می الشقعالی فرارشادفرمایا:

اِبْنَ ادْمَ تَفَرَّعُ لِعِبَادَتِي اَمُلَاصَدُرَكَ غِنَّى وَاسُدُّ فَقَرَكَ وَالِّا تَفُعَلُ مَلَّاتُ صَدُرَكَ شُغُلًا وَلَمُ اَسُدُّ قَقُرَكَ (هم الإيمان ١٨٩/٤)

اے انسان! میری بندگی کے لئے کمو ہوجا، تو میں تیرے سنے کو خناہے بھر دوں گا اور تیری ضرورت پوری کردوں گا، اور اگر تونے ایسانہیں کیا تو میں تیرے سیند کومشخولیت ہے جردوں گا اور تیری ہے جگی دورنہیں کروں گا۔

اس لئے دلی اطمینان کے حصول کے لئے بھی ضروری ہے کہ دنیا سے تعلق اعتدال کی حدیث رہاس سے متجاوز نہ ہو،اورا گر تعلق صدے بڑھ جائے گاتو پھر محروی ہی محروی ہے۔

### WILL WE SHE SHE SHE WAS THE WAY OF THE WAY O

حفرت انس فرماتے میں کہ انخضرت ان ارشادفرمایا:

اَرُبَعَةً مِنَ الشَّقَاءِ: حُمُودُ الْعَيْنِ، وَقَسُوَةُ الْقَلْبِ وَطُولُ الْآمَلِ وَالْحِرُصُ عَلَى الدُّنَيَا \_ رمحمع الزوالد عن اليواد ١٢٧/١٠)

چار چزیں بدیختی کی علامت ہیں(ا) آگھ سے آنسوندلکلنا(۲)ول کا سخت ہونا(۳) لیے منصوبے باندھنا(م) دنیار حریص ہونا۔

### شوقين مزاج لوگ اللدكو پيندنېيس

شوقین حراج اورفیش کے دل دادہ لوگ اللہ کی نظریس پندیدہ نہیں ہیں، نی اگرم علی نے ایسے لوگوں کوامت کے بدترین افرادیس شارفر مایا ہے، ارشاد نبوی ہے:

شَـرَارُ ٱمَّتِـيُ الَّـذِيُـنَ وُلِـلُوافِـى السَّـمِيُمِ وَغُلُوا بِهِ، هِمَّتُهُمُ أَلُوالُ الطَّمَامِ وَأَلُوالُ النِّيَابِ يَتَشَلَّقُونَ فِي الْكَكَامِ - (كتاب الزهد لابن العبارك ٢٧٣)

میری اُمت کے بدترین لوگ وہ میں جوناز وقع ش پیدا ہوئے اورای ش یلے اور بدھے، جن کو ہروقت ہیں انواع واقسام کے کھانوں اور طرح طرح کے لباس زیب تن کرنے کی فکر وائن گیروہتی ہے اور جو ( تکبر کی وجہ سے )مضارمضار کربات چیت کرتے رہے ہیں۔ رہے ہیں۔

سیدناحفرت مرین الخطاب ارشاد ہے کہ جم (زیب وزینت کے لئے)باربار فسل خانوں کے چکرلگانے اور بالوں کی باربار صفائی سے بچتے رہو،اور عمرہ قالینوں کے استعمال سے بچو،اس لئے کے اللہ کے خاص بندے عیش وعشرت کے دل دادہ نہیں موتے۔ (ساربہ ۲۹۳)

دنیاسے برغبتی موجب سکون ہے

دنیای رو کردنیای مرموش ندر مناانسان کے لئے سب سے بواسکون کا در اید ہے،ایا محص طاہری طور پر کتنا ہی خت حال کوں نہ مو گراسے اندرونی طور پر دو قلبی

الزُّهُدُ فِي الدُّنيَا يُرِينُ الْقَلْبَ وَالْحَسَدَ

(كتاب الزهد • ١ ٢ مجمع الزوالد • ١ /٢٨٦)

ونیاسے بےرغبتی دل اور بدن دونوں کے لئے راحت پخش ہے۔

دنیا میں سب سے بڑی دولت سکون اور عافیت ہے، اگر سکون نہ ہوتو سب دولتی سب کار ہیں، اور یہ سکون جمی ال سکتا ہے جب ہم دنیا سے صرف بقدر ضرورت اور برائے ضرورت تعلق رکھیں، اور اللہ کی نعمتوں پرشکر گزار رہ کراس کی رضا پر راضی رہیں۔

حضرت اقمان نے ارشاد فرمایا دین پرسب سے زیادہ مددگار صفت دنیا سے ب رغبتی ہے کیونکہ جو مخص دنیا سے بے رفبت ہوجاتا ہے وہ خالص رضائے خداد عمل کے لئے عمل کرتا ہے، اور جو مخص اخلاص سے عمل کرے اس کو اللہ تعالی اجرو او اب سے سر فراز فرہاتا ہے۔ ( کلب الرجہ ۲۷) میصفت زہدانسا نوں کولوگوں کا محبوب بنادیتی ہے۔ اور ایسے مخص کوئی تولیت عنداللہ اور عندالناس کی دولت نصیب ہوتی ہے۔

### قناعت دائمی دولت ہے

کشرت کی فکرے بجائے عطا و خداوندی پرداختی دہا تنا عت کہلاتا ہے،اورجس فخض کو تنا عت کی دولت نصیب ہوجائے وہ ہر حال میں کمن رہتا ہے، گروہ بھی احساس کمتری میں جتا نہیں ہوتا ،اور خدور ہے کی حساس کمتری میں جتا نہیں ہوتا ،اور خدود مرے کی حرص کرتا ہے ایک حدیث میں ارشاد نہوی ہے:

قد افْلُحَ مَنُ اَسُلَمَ وَرُزِقَ کَفَافًا وَقَنَّمُهُ اللّٰهُ بِمَا اتَاهً (حص الاہمان ۱۰۹۷)

(جس فض کو تین صفات حاصل ہوگئیں) وہ فلاح پا کمیا (۱) جواسلام ہے مشرف ہو (۲) جے بھدر ضرورت روزی کمتی ہو (۳) اور اللہ نے اے اپنے دیئے ہوئے رزق پر قاعت سے نواز درا ہو۔

ايك اور مديث يس آب الله في ارشاد فرمايا:



عَلَيْكُمْ بِالْقَنَاعَةِ فَإِنَّ الْقَنَاعَةَ مَالٌ لَا يُنفَدُ (محمع الزوالد • ٢٥١/١) تم قناعت كوافتيار كروء اس لئ كرقناعت ايسامال بجوم فتم نبيس موتا

آدی سب سے زیادہ اپنی اولاد کی روزی کے بارے میں فکر مندرہتا ہے اوراس کے لئے پہلے ہی سے انظام کرکے جاتا ہے، دعا کیں کرتا ہے، محنت و جدوجہد کرتا ہے، جناب رسول اللہ فلک نے بھی اس کے متعلق فکر فرمائی، بلا شبہ اگر آپ یہ دعا فرماویتے کہ آپ کے خاندان کا ہر فرد دنیا کی ہر دولت سے بے حماب نوازا جائے تو یقینا وہ دعا شرف تجولیت حاصل کر جاتی لیکن آپ نے اپنے خاندان کے لئے کھڑت مال ودولت کی دعا نہیں فرمائی بلکہ آپ نے فرمایا:

اَللَّهُمَّ احْمَلُ رِزُقَ الِ مُحَمَّدِ قُوتًا (مسلم ۴۹/۲ مسم الايمان ۱/۱ ۲۹)
اے اللہ امحر ( الله علی الل خاندان کی روزی قوت ( برابر سرابر ) مقرر

یعنی نداتن کم ہوکہ محلوق کے سامنے ذلت کا باعث ہواور نداتی زیادہ ہوکہ آخرت سے غافل کردے، آپ نے یہ مجل ارشاد فر مایا: قیامت کے روز مالداراور غریب سب کو یمی حسرت ہوگی کہ انہیں دنیا میں برابر سرابر روزی کی ہوتی ۔ (الزنیب ۸۱/۸)

نيزآپ فلكاارشادعالى ب:

إِنَّا اللَّهُ عَزُّوَ خَلَّ يَيْتَلِىُ عَبُدَه بِمَا اَعُطَاهُ فَمَنُ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَةٌ بَارَكَ اللَّهُ فِيُهِ وَوَسَّعَةً وَمَنُ لَمُ يَرُضَ لَمُ يُبَارَكُ لَهً \_رمجمع الزوالد• ١/٢٥٤)

الله تعالی این عطا کرده مال کے ذریعہ اپنے بندہ کو آزما تا ہے، پس جو خض اللہ کی تقسیم پرداضی رہا اللہ تعالی اسے برکت سے نواز تا ہے اور اس کو وسعت عطافر ما تا ہے اور جو اس پرداضی ندر ہے ( بلکہ زیادہ کی حرص کر ہے ) تو اس کو برکت سے محرومی رہتی ہے۔ الفرض بیر تنا حت اور استعناء انتہائی سکون اور عز و شرف کی چیز ہے۔ الفرض بیر تنا حت اور استعناء انتہائی سکون اور عز و شرف کی چیز ہے۔

ا يك مرتبه حفزت جرئيل عليه السلام آنخضرت كالي خدمت اقدس ميل حاضر

## الله سے شورم کیمنے کی اور فرمایا:

يَ الْمُحَيِّدُا عِشُ مَاشِئَتَ فَإِنَّكَ مَيَّتَ وَاعْمَلُ مَاشِئَتَ فَإِنَّكَ مَحْزِى بِهِ، وَأَحِبُ مَنُ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَاعْلَمُ أَنْ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ صَلَوتُهُ بِالْكُلِ وَعِرَّهُ إِسْتِغْنَالُهُ عَنِ النَّاسِ. (الطبراني باسناد حسن مجمع الزوائد ؛ ١١١/)

اے محد الشی آپ متنا چاہیں رہیں (بہرمال) ایک دن دفات پانی ہے ،اور
آپ جو چاہیں اعمال کریں ان کا آپ کو بدلہ لل کردہ تا ہے۔اور آپ جس سے چاہیں (دنیا
میں ) تعلق رکھیں اسے (بہر حال) چھوڑ کر جاتا ہے ، اور اچھی طرح معلوم ہو کہ مؤمن کے
لئے شرف کی بات اس کا رات کونماز پڑھنا ہے اور مؤمن کی اصل عزت کی چڑاس کا لوگوں
ہے متعنی دہنا ہے۔

### ونيامين مسافر كي طرح رجو

حضرت مبدالله این عرفر ماتے میں کہ ایک مرتبہ آنخضرت علی فی میرے بدن کا کچھ حصہ ماتھ میں گزر کر ارشاد فر مایا:

كُنُ فِي الدُّنْيَا كَانَّكَ غَرِيُبٌ ﴿ وَالْمَارِي هِوَ الْهِ ١٠٥) تم وثياض اس طرح رموكويا كرتم مسافر مو

یعن جس الرئ مسافردائے میں تھرنے کی جگہ دل نہیں لگا تا بکدا ہی مزل مقصود تک یکنج اور دہاں کی عافیت کے لئے ہر وقت اگر مھربتا ہے ای طرح موس کو ایٹ اس افرا فرت ' مسافرا فرت کے میں مقدمی دندگی ای مایت کی محلی تغیر تھی۔ جوتمان فیجتوں کو جامع ہے۔ اور نی کریم تھا کی مقدمی دندگی ای ہدایت کی محلی تغیر تھی۔

### آ مخضرت الليكي شان

فادم رمول حفرت عیدالله بن مسود قربات بین که یم ایک مرتب آخضرت کا کا در ماضر بدوا (جس می کوئی آرام کی چیز شقی کادر آپ کا کی کوری چین کی پر

الله سے شوم عملے کا است آپ کے بدن اقدی پرنمایاں ہور ہے تھے، بیل بیر منظر دکھ کر دودیا، تو آپ نے فرمایا: میاں عبداللہ کوں روتے ہو؟ تو بیل نے وض کیا کہ: اے اللہ کے درول ایر (ونیا کے باوشاہ) تیم و کمری تو فرم و نازک ریش کے قالین پر لیشی اور آپ دونوں جانوں کے مردار ہونے کے باوجود) اس کم کی چائی پر تشریف فرمایں۔ (یدد کھکر جھے دونا آرہا ہے) اس پر آخضر تعلقہ نے فرمایا:

فَلَاتَبُكِ يَساعَبُدَ اللّٰهِ فَإِنَّ لَهُم الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةَ وَمَا آنَا وَالدُّنْيَا، وَمَا مَثَلِى وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَمَثَلِ رَاكِبٍ نَزَلَ تَحْتَ شَحَرَةٍ ثُمَّ صَارَوَتَرَكَهَا۔

(العرخيب والعرهيب ١٩٨/٣)

حبدالله مت روو ، کول کدان کے لئے دنیای سب کھ ہے ،اور اوارے لئے آخرت (کی نستیں میں) اور جھے دنیا سے کیالیاد یا ، میری او، دنیا کی مثال تو الی ہے جسے کوئی مسافر سوار (آرام کے لئے )کی درفت کے یچے اُٹر کرآرام کرے اور چم کھے در میں معدائے چھوڈ کر چان ہے۔

جناب رسول الله و است کی رہنمائی اور ہدایت کے لئے افتیاری طور پر فقر کا راستہ افتیار کیا اور این است کی رہنمائی اور ہدایت کے لئے افتیار کیا قفر کا راستہ افتیار کیا اور این اس اس میں بھی رہے آخرت سے غافل ندر ہے۔اور و این اور ابود لعب میں جنال ہوکر اپنی آخرت کا فقصان نہ کرے۔ بلکہ دنیا میں طخے والے فرصت کے لھات آ آخرت کی کامیابی کے صول کا ذرایعہ بنانے کی مجر پور کوش برا برکر تارہے۔

### صحت اوروقت کی ناقدری

عام طور پرانسان الله تعالى كى دوظيم نعتول صحت اوردقت كى نهايت ناقدرى كرتا الله عام طور پرانسان الله تعالى كى دوظيم نعتول صحت اور آخرت يل ان كے ذريع جتنى كام ابنى حاصل كرنى جا سے اس بل سخت نفلت اور ستى سے كام ليتا ہے، آخضرت الكا كام ابنى حاصل كرنى جا سے اس بل سخت نفلت اور ستى سے كام ليتا ہے، آخضرت الكا كام ابنى حاصل كرنى جا سے اس بل سخت نفلت اور ستى سے كام ليتا ہے، آخضرت الكام

ارثادعالى ب:

#### نِعُمَتَان مَغُبُونًا فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّيحُةُ وَالْفَرَاعُ.

(بخاری شریف رقم: ۱۳۲)

وفعتیں الی میں جن علی بہت سے انسان خمارے علی میں:(۱)صححه، وعانیت(۲) فرمت کے لحات۔

اس مدیث کی شرح فرماتے ہوئے محدث ابن بطالؒ نے فرمایا: کہ صحت اور فرصت کے لمحات اللہ تعالیٰ کی عظیم نعتیں ہیں ان کی قدر دانی ہیہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے پر ہیز کیا جائے ،اگر اس میں کوتا ہی ہوئی (جس میں اہلاعام ہے) تو دہ فخض آخرت کے خسارے میں ہوگا۔

ادرعلامداین الجوزیؒ نے فرمایا: کہ بھی انبان صحت مند ہوتا ہے گراہ فرصت نہیں ملتی ،اور بھی فرصت میں ہوتا ہے گراہ فرصت نہیں ملتی ،اور بھی فرصت میں ہوتا ہے گرصحت ساتھ نہیں دیتی اور جب یہ دونوں چزیں جس ہوجا کی تو اب اس پرستی عالب آجاتی ہے لہذا جو محض سستی کو دور کر کے ان نعمتوں کو عبادت واطاعت میں لگائے وہ تو فائدہ اور نفع میں رہے گا اور جوستی میں پڑ کرونت ضائع کردے گا اس کے لئے خیارہ ہی خیارہ ہے۔

اورعلامد طبی فرمایا: که یون بیخت کرمحت اورونت انسانی زندگی کا اصل سرمایه به باب بیدانسان کی بخد می کدوه انبیل ک کام به بیات فروخت کرتا ہے اگر الله تعالی کے کام بیل لگائے تو گویا کہ الله تعالی کے ہاتھ نے کراس کا بیٹی معاوضہ حاصل کر کے فلاح یاب موگا ، اور اگر وقتی لذتوں یاستی بیل انبیل ضائع کردے گا تو خلام ہے کہ اس کو حسرت اور افسوس کے موا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ (ج البری ۱۲۷ ۲۲ ۲۲۷)

#### مروفت مستعدر ہے!

اس کے معلی مندی کا تقاضایہ ہے کہ آدی ہروقت آخرت کے لئے مستحدہ، اور آج کا کام کل پرنٹا لے، بلکرزندگی میں جتن بھی نیکیاں سیٹی جا عیس کم ہے کم وقت میں

الله سے سورہ عدمنے کے ایک انتظار مت کر اور جب سے جراللہ این عرفتر مایا کہ سے نسوہ عدمنے کا انتظار مت کر اور جب سے جس ہوتو شام کا انتظار مت کر اور جب سے جس ہوتو شام کا انتظار مت کر اور جب سے جس ہوتو شام کا انتظار نہ کر مادر صحت کے ذمانہ جس مرض کے وقت کا بھی کام کر لے (لیمی صحت کے وقت اعمال کا و خیرہ وجم کر کے جوم ف جس کام آئے ) اور زندگی جس مرنے کے بعد کے لئے ذخیرہ اکٹھا کر لے بعد کے لئے ذخیرہ اکٹھا کر لے بعد کے ایک ارشاد سے ماخوذ کو بعدی کر ایک مانو کر ایک سے ایک اور شام کا یہ میں مرنے کے بعد کے اس ارشاد سے ماخوذ کے آئے سے ایک محالی وقعیدت کرتے ہوئے فرایا:

اِعْتَنِهُ حَمْسُاقَدُلَ عَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبُلَ هَرَمِكَ، وَصِحْتَكَ قَبُلَ سُقُمِكَ، وَصِحْتَكَ قَبُلَ سُقُمِكَ، وَعِنَاكَ قَبُلَ مَوْتِكَ درائع الهري ٢٨٢/١٣) وَغِنَاكَ قَبُلَ مَوْتِكَ درائع الهري ٢٨٢/١٣) وغِنَاكَ قَبُلَ مَوْتِكَ درائع الهري المرائح بالوس عيم بملخ نغيمت مجموء جواني كوبرها بي سے بہلے محت كو يهامى سے بہلے مالدارى كونقر دفاقد سے بہلے ،فرصت كے لحات كومشغوليت نے ،اور زعى كى كوموت سے بہلے۔

اس صدید بین ان پانچ اسباب کوبیان کیا گیا ہے جن بیل مدہوش ہوکرانان ان کرے ہوئی نے کہ انہان کا خرت سے عافل ہو جاتا ہے ، قوبی کریم ہوئی نے فرمایا کہ یہ چزیں بحض عارضی ہیں، پھی پہنیں کب ان کا تسلسل خم ہو جائے اور پھر بعد بیل حسرت کے سوا بھی ہاتھ نہ آئے ، لوگ عام طور پر جوائی کے زمانہ کو کھیل کو داور تفریعات میں ضائع کر دیتے ہیں حالانکہ یہا تا ہمی فرمانہ ہے کہ اس میں عبادت و ثواب برد حابے کی عبادت سے کہیں زیادہ ہے ، ایک صدید قدی ہی ہے کہ اللہ تعالی عبادت گزار متی جوان سے خطاب کر کے فرما تا ہے کہ "جرامقام میری نظر میں بعض فر طنوں کے برابر ہے" (سنب الرباد) اور ایک روایت میں ہے کہ "جونو جوان دنیا کی لذتوں اور لہو دلعب کو کھی رضائے ضداوندی کے لئے چھوڑ دی ہے ہوئی ان کو جوان دنیا کی لذتوں اور لہو دلعب کو کھی رضائے ضداوندی کے لئے چھوڑ دے تو اللہ تعالی اس کو "۲ کے صدیدین" کے برابر اجرعطافر ما تا ہے ۔ (سنب الرباد) اور پہلے یہ دوایت گزر چی ہے کہ عبادت گزار جوان کو میدان بھر میں عرش خداوندی کا سا یہ مطاکیا جائے گا۔"

今日のようなののののでは、

الغرض بینهایت قیمی زمانه عام طور پر عفلت میں ضائع کردیا جاتا ہے، اور اس نقصان کی پرواہ نہیں کی جاتی ، بھی حال صحت ، مالداری اور فراغ عیثی کا ہے، ضرورت ہے کہ ہم غافل ندر میں ملکہ پوری طرح مستعدرہ کر آخرت کی تیاری کرتے رہیں، الشد تعالی محض اپنے فضل وکرم ہے ہمیں اگر آخرت کی دولت سے سرفر از فرمائے۔ آمین۔

#### جنت تک جانے کاراستہ

حفرت حسن بھری رحمۃ الله علیہ سے مرسل روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت بھی نے کہ ایک مرتبہ آنخضرت بھی نے ارشاد فر مایا کہ کیا تم میں سے جرفخص جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ حاضرین نے مرض کیا کہ 'جی ہاں! یا رمول اللہ' تو آنخضرت بھی نے ارشاد فر مایا:

فَاقُصِرُواهِنَ الْامَلِ، وَكَيْتُوااحَالَكُمُ بَيْنَ اَبَصَارِكُمُ وَاسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاء

توائی آرزو کی مختر کرو،اورائی موت ہرونت اٹی آ کھول کے سامنے رکھو،اور الشاقالی سے اس طرح میا کروچیے اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔

حضرات محابہ فے مرض کیا یارسول اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی سے حیا کرتے ہیں بق آخضرت اللہ فار ایا:

لَيُسَ كَتْلِكَ الْحَيَاءُ مِنَ اللّهِ وَلَكِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ اللّهِ أَن لَا تَنْسَوُا الْمَقَابِرَ وَالْبِلَى، وَإَنْ لَاتَنْسَوُاالرَّاسَ وَمَا وَعَى وَأَنْ لَاتَنْسَوُاالْحَوُفَ وَمَا احْتَوَىٰ، وَمَنْ يَشْتَهِى كَرَامَةَ الْاحِرَةِ يَدَعُ زِيْنَةَ الدُّنْيَاءهُنالِكَ اسْتَحَى الْعَبُدُ مِنَ اللّهِ وَهُنالِكَ أَصَابَ وِلَايَةَ اللّهِ عَزَّوَ حَلَّ (كتاب الزهد ١٠٥)

الله تعالی سے حیا کا می مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ سے حیاء یہ ہے کہ تم قبرستانوں اور مرفے کے بعد کی بوستانوں اور مرفے کے بعد کی بوسیدگی کومت مجولو، اور سر کے متعلقہ چیزوں کومت فراموش کروہ اور پیٹ اور اس میں جانے والی چیزوں سے مت عافل ہو، اور جو محض آخرت کی عرف جا ہتا ہو وہ دنیا کی زیب وزینت چھوڑ دے (جب آدمی ایسا کرے گا) تو وہ اللہ تعالی

الله سے مدوم حصنے کی الله سے مدوم کو اور اللہ وقت وہ الله تعالی مرسلمان کو ہروقت پیش نظر رکھنا چا ہے، اور اس کا آپس میں ایک دومرے سے ذکر بھی کرتے رہنا چا ہے، الله کرے کہ یہ ہمایت ہمارے دلوں کی گہرائی میں آخر جائے اور ہمیں ایسے اعمال کی تو فیق نصیب ہوجس جس ہم دنیاو آخرت میں اپنے خالق و ما لک کے مجوب اور مقرب بن جا کیں، اس قادر مطلق ذات سے کھے بعید نہیں کہ ذرے کو آفاب اور شکے کو ما ہتا ب بنادے، تا اہلوں کو اہلیت سے نواز دے اور تالا تقوں کو لیا قت مطاکروے، خیراور تو فیق صرف ای کی افتیار میں ہے، ہم اس کی ذات سے دارین کی خرو عافیت کے طالب ہیں، بے شک وہی دعاؤں کا شنے والا اور وہی عاجزوں کو گرفت تھولیت سے نواز ذات سے دارین کی خرو عافیت کے طالب ہیں، بے شک وہی دعاؤں کا شنے والا اور وہی عاجزوں کو شرف تھولیت سے نواز نے والا ہے۔

واحردعواناان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على حير حلقه سيدنا ومولانا محمدوعلى اله وصحبه احمعين،برحمتك

باارحم الراحمين

كتبه احقر محمد سلمان متصور پورى غفرله ولوالديه خادم الحديث النبوى الشريف بالحامة القاسمية، شاهي مراد آباد

77/7/77314





### مأخذومراجع

### (اس كاب كى ترب والف عى درج ولى كت عدد لى كى بروب)

| مجمع الملك فبدء      | ترجمه: حفرت في البندمولانا محودحسن      | الخرآن الكريم            | 1           |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------|
| ه يندموره            | دي بندگي                                |                          |             |
|                      | ترجمه: حكيم الامت معزت مولانا اثرف      | الخرآناكريم              | 8           |
|                      | <b>ځی تن</b> اوي                        |                          |             |
| كتبدالاصلاح          | الامام ابوهم بن استعمل بن بردزبة ابخاري | مح الخاري                | ۳           |
| لابلاخ مرادآباد      | (۵۲۲۹)                                  |                          |             |
| عنارا يذكميني،       | الامام ايوالحسين مسلم بن الحجاج         | محاسلم                   | 6           |
| دلإين                | القعيري (م ٢٧١هـ)                       |                          |             |
| عنارا ينز كميني،     | الامام اليسين همين يسيل بن مورة الترفدي | جاحالزندى                | ۵           |
| ولإبنز               | a                                       |                          | e petition. |
| اشرفى بكذ يود يوبند  | الالمام الإداؤدسليمان بن الاهدى         | سنن الي دادُو            | A           |
| مرقم وارافكر، بيروت  | الجعالي (م١٤٥٥)                         | Acres main in the second |             |
| كمتبه قفالوى مديويند | الامام الاعبدالرحان احمد بن شعيب        | سنناهاتي                 | 6           |
| دارالفكر، بيروت      | النباق(م٥٠٦)                            |                          | 2.142       |
| اشرنى بكة يومديوبند  | الامام ابومبدالله محمد بن يزيد القرويي  | سنن ايمن ماجه            | A           |
| دارالفكر، بيروت      | (م١٤٩٠)                                 |                          | ì           |
| دارالحديث،القابره    |                                         | مندانام احمدين           | 9           |
|                      |                                         | حنبل (عفين احرفه         |             |
|                      |                                         | (1)                      |             |

| Derr &           |                                            | الله سے شرم گھٹے     | <b>₹</b> \$ |
|------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------|
| مكلتة المعارف    | العلامه ابوالقاسم سليمان بن احمد           | المعجم الاوسط        | 10          |
| الهاض            | الطيران (م١٧٥)                             |                      | ۰           |
| دارالكتبالعلميه، | العلامه الوالقاسم سليمان بن احمد           | كتاب الدعاء          | Н           |
| بيروت            | الطيراق (م١٧٠٥)                            | 1                    |             |
| دارالكتب         | العلامه الويمر عبدالله بن محر ابن الي شيبم | مصنف ابن الي شيب     | H           |
| المعلمية ، بيروت | الكوفي (م٢٢٥)                              |                      |             |
| دارالكتب         | الامام ابوبكر احمد بن الحسين               | هعب الايمان          | 11"         |
| المتلمية ، بيروت | التحليّ (١٥٨هـ)                            |                      |             |
| اشرفی بک         | الامام ولى الدين محمد بن عبدالله الخطيب    | ملكوة المصاح         | الم         |
| و الإدراع بند    | التمريزي                                   |                      |             |
| دارالكتب         | الامام الوبكر عبدالله بن محر ابن الي       | مكارم الاخلاق        | 10          |
| العلمية ببيروت   | الديّا (م١٨١هـ)                            |                      |             |
| موسية الكتب      | الامام ابو بكر عبدالله بن محر ابن ابي      | موسوعة رسائل ابن اني | 14          |
| القافيه بيروت    | الدنيا(م ١٨١ه)                             | الدنا                | :           |
| موسيةالكت        | الامام الويكر عبدالله بن محمد ابن ابي      | كتاب عالى الدعوة     | 14          |
| القانيه بردت     | الدنيًا(م ١٨١هـ)                           |                      | · .         |
| دارالكتب         | الحافظ محمد بن حيان الوحاتم                | مجح ابن حبان         | IA          |
| المعلمية ، بيروت | الحين (١٥٥٠هـ)                             |                      |             |
| دارالقلم، بيروت  | الحافظ ابو بكر عبد الرزاق بن مام الصعالي   | مصنف عبدالرذاق       | 19          |
|                  | (1176)                                     | in the second second | 41          |

| pro (p)         |                                          | لل سے طبع کہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| وارافكرهبيروت   | الامام الوجيدالله عمد عن احمالاعلى       | । भेदान विराधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Po  |
|                 | القرطين (م١٢٨هـ)                         | A. D. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| مطح اجريه معر   | العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن ابي يمر | تنيرور منؤر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PI  |
|                 | الميوى (م االه هر)                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| دادالسلام، رياض | واه عاد الدين ابن كير                    | تنبيران كثر (عمل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FF  |
|                 | ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| دارالمعرف بيروت | الد فارم الصفط) على بن عمر بن ابراجيم    | تغيرفاذك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۳  |
|                 | البغدادي                                 | in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| ﴿ وارالكتب      | الحافظ ذكى الدين بن مبداحظيم بن          | الزفيب والزريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M   |
| المعلميه ،بيردت | عبدالتوى المطري (م ٢٥٧هـ)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| وارالكتب        | اللام عبدالله بن اسعد اليافئ             | الترغيب والتربيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PO  |
| العلميه ، بيروت | (aLLAp)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 2 |
| دارا لكتاب      | الحافظ نورالدين على بن اني بكر           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14  |
| العرني، بيروت   | المُحَيِّ (م ٢٠٠٨هـ)                     | * ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| دارالكتب        | العلام ميدالله بن بن محمد الكيم          | ל וכטוניים ע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16  |
| العلمية ، بيروت | الرديّ (۱۳۱۰)                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,   |
| دارالوفاء، دهق  | الحافظ الوالفضل مياض عن موكى بن          | اكمال المعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PA  |
| ·               | مياض الجيميّ (م٢٨٥٠)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   |
| داراين كثير،دهق | الامام الوالعياس احدين عمر بن ايراجيم    | المعم (فرن ملم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79  |
|                 | القرطبي (١٤٥٠ هـ)                        | The state of the s |     |

100 100 100

THE SECTION OF

٠.

E KEL

| PMY & S             |                                                | لہ سے شرم کیجئے | n 🕸 |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----|
| المتالقار           | العلامه كي الدين بن سيكي الودي                 | المعياج ثرح سلم | 100 |
| الدوليه مرياض       | (۲۵۲۵)                                         |                 |     |
| ادارهاشامت          | الطامه می الدین بن سخی                         | رياضالمسالحين   | 11  |
| دينات،والى          | النوريّ (٢٧٦هـ)                                |                 | ,   |
| داراكتب العلميه،    | العلامه الحافظ ابن هجر                         | فتح البارى      | PP  |
| يردت                | المعلاق (١٩٥٨)                                 |                 | 1   |
| داراكتب العلميره    | العلال (۱۹۵۳)<br>العلامہ الایکر احمد بن الحسین | ولاكل المدوة    | ~~  |
| يروت                | الترقي (م١٥٥٥)                                 |                 |     |
| John Shad           | طلعه الالغنثل السيد محود الآلوي                | تغيردوح العانى  | 2-6 |
|                     | المغدادي (م ١١٤٥)                              |                 |     |
| دارالكتب العلمية ،  | الطامه الاالقاسم جدالمن عن حدالله              | الروض الانف     | ra  |
| عردت                | الميليّ (م١٨٥٥)                                |                 |     |
| داراكت العلمي،      | العلامه شاب الدين احربن عجر                    | اشرف الوسائل    | ٢٣٩ |
|                     | الشي (م١٤٥٠)                                   |                 |     |
| دارالفر، بردت       | علامه زين الدين حبدالرة ف عمر ين على           | فيضالقدي        | 12  |
|                     | النادي (م١٩٠١هـ)                               |                 |     |
|                     | العلامه طاء الدين على المظي بن حسام            | كزاهمال         | PA  |
| عروت                | الدين الهندي (م٥٤٥ هـ)                         |                 |     |
|                     | الحافظاتن كثيرالد فلل (مع عدم)                 | شاكل الرسول     | ۳   |
| دارالكتب المعلمية ، | في الاسلام ميدالله بن المبارك                  | كأبالزم         | P   |
| عروت                | الروزي (م١٨١٥)                                 |                 |     |

| M   | كآبالاواج                        | الام الوالحباس الترين في بن الى ين جر                                                                          | وامالكتب العلمية    |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                  | (5969)39                                                                                                       |                     |
|     | April 12                         | الدام ابدالحياس الاين المريق بن الله من المريد المريد من المريد من المريد المريد المريد المريد المريد المريد ا | · (*                |
| PP  | مرقات الفاتح                     | العلامه على بن سلطان<br>القارق(م١٠١ه)                                                                          | ا ك المالى . كن     |
| 1   | شرح فلا كبر                      | العلامه على ين سلطان                                                                                           | دارالكتب العلمية    |
| L   |                                  | القارق (۱۱۰۱۵)                                                                                                 | <u>۾</u> رت         |
| P   | الاصاب                           | الحافظاين جراح الله المحامد)                                                                                   |                     |
| .74 |                                  | الامام مزالدين اين الاخير<br>الجوريّ (۱۳۲۰)                                                                    |                     |
| 74  |                                  | الحافظ جلالى الدين السيوطي (م ٩١١ه م)                                                                          |                     |
| M   | الدكن في احوال<br>الموتى والآخرة | الحافظ الإحدالله عمد بن احمد<br>المترطئ (م ١٤١هـ)                                                              | كتيةاديه            |
| 19  | البدايدالنماي                    | الحافظاتن كثيرالده في (م٥٤٧هـ)                                                                                 | دارالعرفة ميروت     |
| ٥٠  | كآبالواقية                       | الحافظ عبدالحق بن عبدالرخمن<br>الأهيان (۱۹۸۵هـ)                                                                | داراگتباطم،<br>چردت |
| ۵۱  | مخودالجمان                       | العلام هر بن بست المسالى<br>المثانيّ (۱۲۳۰ م)                                                                  | व्यद्भाधिक          |

| OF PEN CO               |                                     | للسے هور کھے          |      |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------|
| دارالكتكب العربي،       | الأبام ويناني برالدشتى المغروف بابن | كتاب الروح            | ar   |
| بيروت                   | القيمالجوزية (ما٥عه)                |                       |      |
| وارالكتب                | الأمام اليكرالضات (م٢٧١ه)           | البالغاف              | a۳   |
| المعلمية المروث         |                                     |                       | - 20 |
| كمتبه تجاديه ، كمه      | الامام ابو ميدالله هيم بن حاد       | كآبالحن               | 36   |
| معظمه                   | الروزي (م٢٧٩)                       |                       |      |
| نول کثور بکھنؤ          | جية الاسلام الماغزاتي               | احياءالعلوم           | ۵۵   |
| مجل علميه               | امالي: العلامه محد انورشاه تشميري   | نيخ البارى            | PO   |
| والجيل                  | e jiha ku ati ing patas             | international parties |      |
| كمتبددارالعلوم،         | العلامة في قتل عثاني                | محملين أبهم           | 24   |
| کاچی                    |                                     |                       | - 4  |
| الح اليم سعيد كميني،    | اشخ علاءالدين الصلقيّ (م٨٩٠ه)       | الددالخار             | ۵A   |
| کراچی                   |                                     |                       |      |
| الحايم سعيد كمينى كمايى | علامه این عابدین شائ (م۱۲۵۲ه)       | ردالمحتار             | 69   |
| والمافكردوروت           |                                     | ~                     | . ;  |
| اديامالزاث العراي       |                                     | Sample.               |      |
| مرت                     |                                     |                       |      |
| کتباخری.                | العلامداين عابد يصمائل (م١١٥١ه)     | شوح متودر م المنتى    | 4.   |
| مهار ټور                |                                     |                       |      |
| سيل 🖈                   | الطابساين عابدين الثائل (م١٥٥١ه)    | وسأكل المن حابدين     | 41   |
| اكيرى، لا مور           |                                     |                       |      |

| وارافديث،القابره    | محرمبدا كميم القاضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اللباس والراعات | ¥   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 4                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | النة الطيرة     |     |
| مراح                | حفرت مولا نامفتى فرشف صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | معادف القرآن    | AL  |
| بكة بو،ديوبند       | enter de la companya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | L., |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |     |
| کتب فاند            | علامه قطب الدين شاه جهانيوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مظايرات         | 41  |
| ريمي ، و لا يماد    | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |     |
| مطي تج كمار يكسنو   | مولانا محراحس صديقي نانوتوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | يحياق الحارفين  | 76  |
| مجت                 | ماندهم اقبال قريثى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . معارف المادي  | A,  |
| امادير،مان          | e de deservición de la constantina della constan | 8,44            |     |
| كتبخانه             | مانظ مرا قبال قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | معارفالاكاير    | 74  |
| محيح ي مهار ټور     | and the second s | y y say         |     |
| فقانوى ديوبند       | تحكيم الامت معزت مولانا اشرف على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اصلاح الرسوم    | Y.  |
| entre and a second  | <i>ټا</i> ړي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |     |
| ادارهالخاع          | حكيم الامت معرت مولاة اشرف على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | امادالتاوي      | Ą   |
| اولياه وولع يند     | डा६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | ,   |
| كانيور              | علامده محرصا حب المعنوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مطرداب          | 4   |
| ادارهاقادات         | مرتد بعثی گرزیدصا حب مظاہری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فيراسلا ي مكومت | 4   |
| اشرنيه بحور المائده |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شرى احكام       |     |
| دارالاشاعت،         | حطرت مولانا مفتى رشيداهم صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | احسن النتاوي    | Ł   |
| رفل                 | لدميانوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | l   |

March The V

| OP PTP OD SO  |                                           | اللہ سے شرم کیجے  | <b>\$</b> |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------|
| , ,,,,,       | حضرت مولانا مفتی محود حسن صاحب<br>کنگونتی |                   | ۲۳        |
| کمتبدر شیدیه  | مولانا عبدالرشيدادشد                      | بیں بزے مسلمان    | ٣.        |
| t sec         |                                           |                   |           |
| كمتبدر شيديه  | مولانا عبدالرشيدادشد                      | אטתנוטצי          | 40        |
| עוזפנ         |                                           |                   |           |
| دارالاشاعت،   | تحيم الامت معرت تعالوي                    | املاحىنصاب        | ۲۹        |
| روا دفل دو    |                                           |                   |           |
| دارالا شاعت،  | تحكيم الامت معرت فعالوي                   | تصداسيل           | 44        |
| دفل           |                                           |                   |           |
| ذكريا بك      | علامه جلال الدين السيوطي "                | تاردخ الخلفاء     | ۷۸        |
| देश्वर्       |                                           | (أدورجه)          | er j      |
| كب فانه       | معرس مولانامنتي محرفنع صاحب               | التيمالتيم        | 49        |
| تعييد الإلايث |                                           |                   |           |
| تاج مخى،دىل   | زابر حسين الجح                            | مثاميركة فرى كلات | ۸۰        |



í



















